

٥ تَاالَكُمُّنَا لِمُسْرُولُ لَكُوْلُ وَهُومًا مِثْلَاتُ عَالْمُعِينَّا الْعُلَاثِينَ فَالْمُعِينَّا ادر بنول احتل فدينية في مح في كودك ش كهدوا الرسيسي منع كوكسيس ازآماد

مُنام اخْرِن



(المنوفي سائلة)

مديث نمبر: ٢٦٩٤٥ تا مديث نمبر: ٢٨١٩٩





#### بمله حقوق ملكيت بحق ناشر محفوظ هيس

. مُندام اخرين السيم (جلددوازدم) نام كتاب: ...... مُتَرْجِعْ: .....مولانام مُسْطِعُولْقِيل ناش: ..... كتت بحاني مطبع: ..... لعل مثار يرتشرز لا مور

> الشتعالى كفنل وكرم بالناني ظاقت ادر بساط كمطابق كتابت طباعت بھیج اورجلدسازی میں پوری پوری احتیاط کی می ہے۔ بشرى تقاضے ، اگركوكى فلطى نظرة ، ياصفحات درست ند بول تو ازراہ کرم مطلع فرما ویں۔ان شاءاللہ ازالہ کیا جائے گا۔نشاند ہی کے یے ہم بے مد شکر کر اربوں کے۔ (ادارہ)









### مُستكالنسّاء

| 9        | حعنرت ابو برز واسلی نتانشهٔ کی احادیث                 | €   |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|
| <b>.</b> | حفرت فاطمدز براء خاتا کی حدیثیں                       |     |
| _        | ام المؤمنين حفرت هفعه بنت عمر بن خطاب غالجة كي مرويات |     |
| ۲•       | حفرت امسلمه ونفا كالمرويات                            |     |
| 1.0      | حفرت زمنب بنت بخش غين كي مديثين                       |     |
| ۱•٦      | حفرت جوريد بنت حادث بن الجاضرار في كا كا حديثين       |     |
| I•A      | حفرت ام حبيبه بنت الي مفيان ينه كي حديثين             |     |
| H~       | حفرت ضباء بنت خذام خينا کی حدیثیں                     |     |
| 114      | مسعود بن عجماء کی بهشیره کی روایت                     | ⊛   |
| 114      | حفرت رميده زنجنا كي حديث                              |     |
| 114      | حفرت ميمونه بنت حادث بلاليه فأنها كي حديثين           |     |
| 19-9-    | ام المؤمنين حضرت مغيه غالبًا كي حديثين                | (9) |
| i۳۸      | حفرت ام إفعفل بنت حارث تأثفه كي حديثين                | 0   |
| 100      | حضرت ام بانی بنت ابی طالب نیافتا کی حدیثیں            | 0   |
| 101      | حضرت اساه بنت الی بکرصدیق نظافهٔ کی مرویات            | 0   |
| ۱۷۸      | حفرت المتيس بنت تحسن خَتَهُا كي مديثيس                | (3) |
| ΙΑΙ      | حضرت سبله بنت سبيل زوجة الوحذيفه تأثيز كي حديث        | 0   |

| 83   | فهرست                                   |                                         | ~ <b>}</b>                      | مُنالِي) مَرْرِ مِنْبِلِ مِينَةِ مَتَوْم | S   |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----|
| IAI  | •••••                                   | ••••••                                  | ل مديثين                        | معزت امير بنت دقيقه نظفا                 | •   |
| ۱۸۳  |                                         |                                         | ل مديثين                        | حضرت حذيفه بالثنة كي بمشيره              | 0   |
| ine  | •••••                                   |                                         | کې بمشيره کې حديث               | حضرت عبدالله بن رواحه وكالثلا            | 0   |
| ΙΛſ  | ••••••                                  | *************************************** |                                 | معنرت رأيع بنت معوذ بن عفر               | 0   |
| fΑΛ  | *************************************** |                                         | کی صدیث                         | حغرت مماه مدبشت معقل فكأفأ               | 0   |
| IA4  |                                         |                                         | ل مديثين                        |                                          | 0   |
| 19-  |                                         |                                         |                                 | معزت ام حرام بنت ملحان فأ                | 3   |
| 191  |                                         |                                         |                                 | حعنرت جدامه بنت وبهب فكأخ                | 0   |
| 197  | *************************************** |                                         |                                 | حفرت ام دردا و پیش کی حدیث               | 0   |
| 197  | *************************************** |                                         |                                 | حفرت اممبشرزوجه زيدين                    | ᢒ   |
| 140  |                                         |                                         |                                 | حفرت نينب زوجه عبداللدبر                 | (3) |
| 194  | 1************************************** |                                         |                                 | حفرت ام منذر بنت قيس الله                | ⊛   |
| 192  |                                         | *************************************** |                                 | مفرت خوله بنت قيس فالمناك                | 0   |
| 19.4 |                                         | ·                                       |                                 | مفرت ام فالدبنت فالدبن                   | (3) |
| 199  | *************************************** | ***************                         |                                 | حضرت ام مماره پیجنا کی صدیث              | 0   |
| r    |                                         |                                         | مائشه بنت قدامه والأكاكن حديثير |                                          | (3) |
| r-ı  |                                         | *************************************** |                                 | حفرت ميونه بنت كردم فكأفا                | 0   |
| r•r  |                                         |                                         |                                 | حفرت ام مبيجهنيه فالخاك                  | (3) |
| r•r  |                                         |                                         | ے۔                              |                                          | ⊕.  |
| r+1* |                                         |                                         | يثين                            | •                                        | 0   |
| r•7  |                                         |                                         | يں                              |                                          | 0   |
| r• 4 |                                         | •••••                                   |                                 | ايك خانون محابيه فانجئا كي رو            | €   |
| r•∠  |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                 | حفزت صماء بنت بسر بناتجا كأ              | (3) |
| r•∠  | *************************************** | نْ تَنْ ذَكَى بِمشيره كي حديث           | -<br>کی بھوپھی''اور حضرت حذیفہ! |                                          | @)  |
| r-A  | •                                       | ·                                       |                                 | حفاية العلاية وعميس وتفاد                | ďλ  |

| 43  | فهرست                                   | %\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | • <b>%</b> •                            | منتكا اختان سيومتوم             |     |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|
| rii | •••••                                   |                                      | ل مديثين                                | حفرت فربيد بنت ما لكب فطخا      | 0   |
| rir | *************************************** |                                      |                                         | حفرت يسره فينفأ ك مديث.         | ₩   |
| rir | •                                       |                                      | *************************************** | مفرت ام حميد فيني كاحديث        | 3   |
| rir |                                         |                                      | .,                                      | معزت ام عليم فيتخاكى حديث       | ⊕   |
| rit |                                         |                                      |                                         | ابن زیاد کی دادی صاحبه کی روان  | ῷ   |
| rir |                                         |                                      | مديث                                    | حفرت قتيله بنت منعي فأفؤه كي    | 0   |
| rim |                                         |                                      | ک مديثيں                                | حصرت شفاه بست عبدالله فأها      | ூ   |
| ria | *************************************** |                                      | دى كى مديثين                            | حضرت خباب ذلاتنة كي صاحبزا      | 3   |
| riy |                                         |                                      |                                         | حفزت ام عامر فظفا كي حديث       | €   |
| rit | *************************************** |                                      | امدیثیں                                 | معترت فاطمه بنت قيس نتافا كر    | 3   |
| rr• |                                         |                                      |                                         | حفزت ام قروه فكافئا كي حديثير   | (3) |
| FFI | 44-4                                    |                                      | ر مديثين                                | حفزت اممعثل اسديه غظفا ك        | 3   |
| rrr | ***********                             |                                      |                                         | حضرت المطفيل فأخفأ ك حديثير     | 0   |
| rrr |                                         |                                      | ل مديش                                  | حضرت ام جندب از دبيه فكأفا ك    | ூ   |
| FFI | *************************************** |                                      |                                         | حفزت ام مليم فاتفا ك حديثير     | 0   |
| 777 |                                         | ,,.,                                 | عديثين                                  | حفرت خوله بنت حكيم فيأفها كي و  | ூ   |
| 774 |                                         |                                      | وه في كاحديث                            | حفرت خوله بنت قيس زوجه يهمز     | 0   |
| rtA |                                         | ,                                    |                                         | حفزت ام طارق نگافا کی حدی       | 0   |
| rta |                                         |                                      | الميدك حديث                             | حضرت رافع بن خديج فالنظ ك       | 0   |
| 779 |                                         |                                      |                                         | حفزت بقير وفي كان كاحديثين      | ⊕   |
| rr4 |                                         |                                      | حوص فلافا كي حديثين                     | حضرت ام سليمان بن عمرو بن ا     | 0   |
| rm  |                                         |                                      | س يث                                    | حضرت منمی بنت قیس فای کی،       | €   |
| rmi | *************************************** |                                      | لاً كي روايت                            | تى ناينا كى ايك زوجه مطهره نثأ  | 0   |
| rrr | *************************************** |                                      | وَأَمْنًا كَلَ حديث                     | حضرت ليلى بنت قانف ثلقيه إ      | 0   |
| rer |                                         |                                      | فا کی برواہ ہے۔                         | بنوغذار كالكه بالقان مهمايه فثا | (°) |

| <u>,                                    </u> | ئىنلارىنى ئىل ئىدى ئىلى ئىلىنى ئىلى ئىلىنى ئىلىن | S   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| -                                            | حفرت ملامه بنت حر في كما كل حديث                                                                                | 0   |
| ,                                            | حفرت ام كرز كعبيد فأثنا كي حديث                                                                                 | 0   |
|                                              | حفرت منه بنت بخش فانفا كي مديث                                                                                  | 0   |
| ı                                            | جده رباح بن عبدالرحمٰن کی روایتی <sub>س</sub>                                                                   | 0   |
|                                              | حفرت ام بجيد غانف كي مديشي                                                                                      | 3   |
|                                              | مختف قبائل كے صحابہ جواتي كى مرديات                                                                             | (3) |
|                                              | حفرت ابن متعق المالية كي حديثين                                                                                 | 0   |
|                                              | حضرت قاده بن فعمان بثاثیز کی حدیثیں                                                                             | 0   |
|                                              | حفرت ابوشرَ مح خزا گانعی خاتلو کی مدیثین                                                                        | 6   |
|                                              | حفرت کعب بن ما لک خاتند کی مرویات                                                                               | G   |
|                                              | حفرت ابودافع فائتلاً كي حديثين                                                                                  | 0   |
|                                              | حضرت اعبان بن منع والمنز كي مديثين                                                                              | Œ   |
|                                              | حفرت قارب ناتنز كي صديث                                                                                         | 3   |
|                                              | حفرت اقرع بن عالب التنذكي حديث                                                                                  | Ø   |
|                                              | حضرت سلیمان بن صرو مثاننه کی حدیثیں                                                                             | 0   |
|                                              | حفرت طارق بن اشيم فتأنظ كي حديثين                                                                               | 0   |
|                                              | حفرت فباب بن ارت فاتنا كي مديثين                                                                                | 0   |
|                                              | حفرت الوقتليد فالنز كي حديث                                                                                     | 0   |
|                                              | حفرت طارق بن عبدالله نتختو کی حدیثین                                                                            | 0   |
|                                              | حعزت ابوبھر وغفاری دیکٹنز کی حدیثیں                                                                             | 0   |
|                                              | حفرت واکل بن تجر نقائلا کی حدیثیں                                                                               | 0   |
|                                              | حضرت مطلب بن ابي وداعه خاتفهٔ كي حديثين                                                                         | (3) |
|                                              | حفرت معمر بن عبدالله جهتلة كي حديثين                                                                            | 0   |
|                                              | حضرت ابومحذ وره رفيتنا كي حديثين                                                                                | 6   |
|                                              | حضرت معاويه بن عديج دهنا كرامديثهن                                                                              | 0   |

| \$ X       | فهرست                                   | \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 4 (4)                                     | مناكاأمون شل رسيوستوم                           | <b>X</b> |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| rAt        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                         | احدیثیں                                   | حعرت ام حسين احمسيه أنكافا ك                    | 0        |
| M          |                                         |                                         | ا کی حدیثیں                               | معنرت ام كلثوم بنت عقبه فيكة                    | 3        |
| MY         | *************************************** |                                         | يثين                                      | شيبه بن عثمان كي ام ولد و كي حد                 | ூ        |
| MZ         |                                         | بين                                     | ن حارث انصاری بیجنا کی حد 🖹               | حفزت ام ورقه بنت عبدالله؛                       | ூ        |
| fΛΛ        |                                         |                                         | مديث                                      | حفرت ملمی بنت حزه فی کی.                        | 0        |
| tAA        |                                         |                                         | ک حدیثیں                                  | حفرت ام معقل اسديه بخطئ                         | 0        |
| r4+.       |                                         |                                         |                                           | حفزت بسره بنت صفوان برجخا                       |          |
| rer        | *************************************** | د                                       | 'جن کا نام نسبی <b>د فغا'' ک</b> ی حدیثیر | '                                               |          |
| rpy        |                                         |                                         |                                           | مفنرت خوله بنت مکیم زریخا کی                    |          |
| <b>799</b> |                                         |                                         | به عامن کی صدیمت                          |                                                 |          |
| F99        |                                         |                                         | احديث                                     |                                                 |          |
| 1"+1       |                                         |                                         | ل حديثين                                  | حضرت فاطمه بنت فيس ذوجي ك                       | 3        |
| 712        |                                         |                                         |                                           | ایک انصاری خانون صحابیه بریم                    |          |
| 112        |                                         | ••••                                    | پعی صاحبہ کی روایت                        |                                                 |          |
| FIA        |                                         | •                                       |                                           | حفرت ام ما لک بهنرید فکف کم                     |          |
| ria        |                                         |                                         | بدالمطلب فيجنا كي حديثين                  |                                                 |          |
| <b>119</b> |                                         |                                         |                                           | حفرت مباعد بنت زبير بخاتنا                      |          |
| rr•        |                                         |                                         |                                           | حضرت فاطمه بنت البهميش فأ                       |          |
| rr.        |                                         |                                         | -                                         | حفرت ام مبشر زوجهٔ زید بن ه                     |          |
| rri        | .,,                                     |                                         |                                           | معنرت فريعه بنت مالك فيهجأ                      |          |
| ***        |                                         |                                         |                                           | معنرت ام ایمن فی بخنا کی حدید<br>و بر ساز ایسان |          |
| rrr        | •                                       |                                         |                                           | معنرت ام شریک بی نی کا که د.                    |          |
| rrr        |                                         | ••••••                                  |                                           | ایک خاتون صحابیه ڈیجٹنا کی روا:<br>. ت          |          |
| rrr        |                                         |                                         |                                           | حضرت حبيبه بنت الي تجراه ثنافهٔ<br>سريسه خ      |          |
| 2-10       |                                         |                                         | کا روز پیشن ر                             | حفن والمركز كعد بختم الجثا                      | · C      |

| <b>63</b>    | فهرست                                   |                                         | ^ <b>%</b>                                         | مُنالِيًا أَمَرِينِ مِنْ لِينَةِ مَرْجُم | S          |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| rra          |                                         |                                         | مديث                                               | مضرت ملمی بنت قیس پیشخا ک                | 0          |
| rra          |                                         |                                         | اروايت                                             | نی ماینه کی ایک زوجه محتر مدکی           | (3)        |
| rry          |                                         |                                         | ت کی حدیثیں                                        | حفزت ام حرام بنت ملحان فثا               | 0          |
| rrz          |                                         | *************************************** | . نظمتا کی حدیثیں                                  | حضرت ام ہانی بنت الی طالب                | (3)        |
| rm           |                                         | ••••                                    | تع                                                 | حضرت ام حبيبه فريخها كي مرويا            | 0          |
| rr <u>z</u>  |                                         | •••••                                   | کی حدیثیں                                          | حفرت زينب بنت فجش فأتفأ                  | 0          |
| rm           |                                         | •••••                                   | ن حدیثیں                                           | حفرت سوده بشت زمعد بخجا ک                | ☺          |
| rrq          |                                         |                                         | ها کی مدیثیں                                       | حضرت جوبريه بشت حادث في                  | 6          |
| 1771         |                                         |                                         | ι                                                  | حضرت المسليم فإنخا كي حديثير             | 0          |
|              |                                         |                                         | کی حدیثیں                                          | حضرت دره بنت الياليب بتأفؤ               | €          |
| ٣٣           |                                         |                                         | مديثين                                             | حفرت سبيداسلميد ويخاكى                   | 0          |
| ٣٣٦          |                                         |                                         | کی صدیثین                                          | حفرت اليسد بنت خبيب فأتبأ                | 0          |
| ٢٣٧          |                                         | ••••••••                                | ين                                                 | حضرت ام ايوب فيظفا كي حديثا              | ☺          |
| F17 <u>Z</u> |                                         |                                         | امديث                                              | حفرت حبيبه بنت تبل نفافا كي              | (3)        |
| rm           |                                         |                                         | ا کی حدیثیں                                        | حفرت ام حبيبه بنت فجش بوج                | 0          |
| rrq          |                                         |                                         | نا کی حدیث                                         | حضرت جدامه بنت وہب جج                    | 0          |
| rrq          |                                         |                                         |                                                    | حضرت كهيشه فأثبنا كي حديث                | . 60       |
| ro.          |                                         | ں۔۔۔۔۔۔                                 | ن معاذ کی دادی خیس' کی حدیثیر                      | حضرت حواء نگافا'' جو که عمر و بر         | <b>(3)</b> |
| rs.          | *************************************** | •••••                                   | عابيه فِي کَلُ صديثين                              | بنوعبدالاهبل كى أيك خاتون                | 0          |
| rai          |                                         |                                         | يت                                                 | ايك خاتون صحابيه بزيجنا كيروا            | $\odot$    |
| rar          |                                         | ••••••••••                              | ن نعمان في كان | حفرت ام بشام بنت مارقه؛                  | (3)        |
| rar          |                                         | ·····                                   |                                                    | حضرت ام علاءانصاريه عايمنا               | 0          |
| ror          |                                         | *****                                   | ل بن علقمه فِيَّةُ فَأَى حَديثين                   | حضرت ام عبدالرحمن بن طارف                | (3)        |
| roo          | *************************************** | •••••••                                 | <b></b>                                            | ا يک خاتون صحابيه فافخان کی روا          | 0          |
| raa          |                                         |                                         |                                                    | ان الآر صلاحقار کی را                    | A.         |

| <b>6</b> 3   |                                                |   |
|--------------|------------------------------------------------|---|
| roo          | حفرت امسلم انجعيد في كا مديث                   |   |
| ran          | حفرت ام جميل بنت مجلل ناتخا كي مديث            | 3 |
| ۲۵۲          | حفرت اساء بنت ميس غافا كي مديثين               | 0 |
| ron          | حفرت ام تماره بنت كعب بخانخا كي حديث           | 0 |
| <b>r</b> 49  | حعزت مند بنت بخش فاللها كي حديثين              | 3 |
| F31          | حضرت إم فروه غينها كي حديث                     | ⊕ |
| MAI          | حفرت ام كَرز في في كي حديث                     | 3 |
| FHI          | حفرت الدورداء ويُتَمَثَّق كي حديثين            | ⊕ |
| <b>"</b> 'ለ" | حضرت ام درواء غربخا كي حديثين                  | ⊚ |
| 700          | حضرت اساوبت برید فاتها کی حدیثیں               | € |
| سو دس        | حفرت املى فَيْمَا كي حديث                      | € |
| r+r          | حفرت للي غالجا كي حديثين                       | € |
| ۵•۳          | حفرت ام شريك غاتمًا كي حديثين                  | 3 |
| ۳•۵          | حفرت ام الوب في فا كي مديثيل                   | € |
| ۲۰'n         | حفرت ميمونه بنت سعد غير الله كي حديثين         | 3 |
| r=4          | حعرت ام بشام بنت حارث بن أحمال غافها كي حديثين | 0 |
| <b>۴•</b> ۸  | حفرت فاطمه بنت افي ميش الأناف كي حديثين        | € |
| <b>۴۰</b> ۹  | حفرت ام كرز فرّاعيه فألفًا كي حديثين           | € |
| (°) •        | حفرت مفوان بن اميه خاشنا كي حديثين             | ூ |
| ۳۱۳          | حضرت ابوز حير شقع رشتن كي حديث                 | 0 |
| ~(~          | حفرت الجد كروالدصاحب كي روايت                  | ⊕ |
| 1444         | حضرت شداد بن الباد زيمتنا كي حديث              | 3 |
| MIX          | فاتمه                                          | 0 |

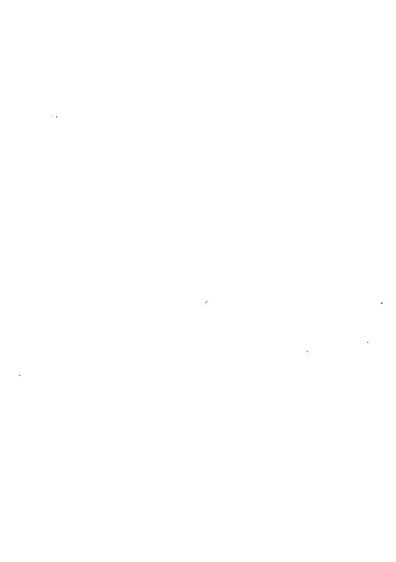



#### مسند النساء

### مُسْنَدُ فَاطِمَةَ ثِنَّهُ بنتِ رَسُولِ اللَّهُ ثَأَيَّةً حفرت فاطمدز براء بُنَّهُا كي حديثيں

( ١٦٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِبَهُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْحُصَيْنِ الشَّبْيَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيًّ الْحَدَّدُ بْنُ جَمْفَوِ بْنِ حِمْدَانَ بْنِ مَالِكِ الْفَطْيِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَدُ بْنُ جُمْدُ بْنُ جَمْدَانَ بْنِ مَالِكِ الْفَطْيِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَنْهِ الرَّحْمَةِ بْنِ عَنْبَلِ عَنْهَا وَلَا حَدَّيْنِ أَبِي أَجْدَ الرَّحْمَةِ بْنِ حَبْلِ قَالَ حَدَّيْنِ أَبِي أَمْدِي أَبِي أَمْدُ فَيْلِ

قَالَ حَدُّثَنَا أَبُر نَعُيْمِ الْفَصُّلُ بُنُ دُكُونِ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا بُنُ أَبِي زَالِدَةً عَنِ الْفَرَاسِ عَنِ النَّسُعِيِّ عَنْ مَسُرُوقِ عَنْ عَانِصَةَ قَالَتُ الْمُعَلِيْ وَسَلَمَ فَقَالَ مَرْحِيًّا بِنَ أَبِي زَالِدَةً عَنِ الْفَرَاسِ عَنِ النَّسُعِيِّ عَنْ مَسُرُوقِ عِنْ عَرَيْحَةً قَالَتُ الْمُعَلِيهِ مَا إِنَّ عَنْ شِعَلِيهِ فَمَ إِنَّهُ آسَرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَعَصِرِكُتُ فَقَلْتُ مَا رَآيَتُ كَالُومِ قَرَحًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيثَة فُمَّ تَبْكِينَ نَمْ إِنَّهُ آسَرَ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحَّتُ فَقَلْتُ مَا رَآيَتُ كَالُومِ قَرَحًا أَمْرَ بِينَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَدِيثَة فُمْ تَبْكِينَ نَمْ إِنَّهُ آسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَصَحَتُ فَقَلْتُ مَا رَآيَتُ كَالُومِ قَرَحًا أَمْولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَيْهُ وَسَلَمَ عَالَيْهُ فَقَالَتُ مَا كُنتُ يَالُّهُ فِينَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَيْكُ مَا كُنتُ يَا أَمْتُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَيْكُ وَمَلَعُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالَمُ وَلَيْكُ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْكُ وَمَعْ وَمِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسِلْمَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَلِيقَ عَلَيْكُ الْمُلْعُلُمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ السَاعِ عَلَيْهِ السَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَلَوْلًا عَلَيْكُونِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ

(۲۷۹۳۵) حضرت عا کشر ڈیخف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ ڈیخف سائے ہے چلی آ ربی تھیں اور ان کی جال بالکل ٹی میٹھ کی طرح تھی، ٹی میٹھ نے آئیس دکھ کر فر مایا میری جئی کوخش آ مدید، پھر ٹی میٹھ نے آئیس اپنے دائیس یا با کس جانب شا لیا اور ان کے ساتھ مرگزشی میں یا تیس کرنے گئے ، ای دور ان حضرت فاطمہ ڈیٹٹ رونے گئیس، ٹیس نے ان سے کہا کہ تی میٹھ خصوصیت کے ساتھ وصرف تم سے سرگوثی فرمار ہے ہیں اور تم چربھی رور ہی ہو، نبی پیشان کے ساتھ دوبارہ سرگوثی فرمانے گ اس مرتبد وہ ہننے لگیں ، بش نے کہا کہ جس طرح ثم کے اتنا قریب فوثی کو بش نے آج ویکھا ہے، اب سے پہلے بھی نہیں دیکھا، پھر بش نے ان سے بوچھا کہ نی میٹھانے کیا فرمایا تھا کا انہوں نے کہا کہ بش نبی میٹھا کا داز کس کے سامنے بیان ٹیس کروں گ

جب نی میلا کا وصال ہوگیا تو میں نے دوباروان سے اس کے تعلق پوچھا، انہوں نے بتایا کہ نی بیلا نے بھے مرکوشی کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نی بیلا نے بھے مرکوشی کرتے ہوئے بتایا کہ معزت جریل میلا ہر مال میر سے ساتھ قرق آن کریم کا دورا کیسر سے بہلے تم بی جھے سے آ کر طوگی ، اور ش ہم میرا خیال ہے کہ میرا دفت آخر قریب آ ممیا ہے ، اور میر سے اہل بیت ہی سب سے پہلے تم بی جھے سے آ کر طوگی ، اور ش تمہارا بہترین چیڑوا ہوں گا ، ہم ای بات پر دو کی تھی ، مجرانہوں نے فرایا کیا تم اس بات پر خوش نیس ہو کہ تم اس است کی تمام عورق کی سروار ہو، اس پر میں جنے کی تھی ۔

( ٢٦٩١٦) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَفْدٍ قَالَ حَذْقَنَا الِي عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزَّبْشِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ لَنَّا مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَعَا ابْنَتُهُ قَاطِمَةَ فَسَارَّهَا فَبَكُ ثُمُ اسْرَقَا فَضَحِكُثُ فَسَالُتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ النَّا حَبْثُ بَحْيْتُ فَإِنَّهُ الْحَبَرَنِى النَّهُ مَثِّتُ فَبَكِثُ ثُمَ فَضَحَكُنُ إِرَاحِمَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ الْعَلِيثُ الْمِنْزِنِى النَّهُ مَثِّتُ فَيَحَلُثُ وَا

(۲۷۹۳۷) حفرت عاکشہ ٹیکٹ ہے مردی ہے کہ جب نی ٹیٹا پیارہوئے ڈانہوں نے اپنی صاحبز ادی حفرت فاطمہ ٹیٹنگ کو بلایا اوران کے ساتھ سرکوش بٹس یا تمل کرنے گئے ، ای دوران حفرت قاطمہ ٹیٹن دونے لگیس ، تی ٹیٹھان کے ساتھ دوبارہ سرکوش فرمانے لگے اس مرتبہ وہ ہٹنے لگیس ، بیس نے ان سے بع چھا کہ نی ٹیٹیانے کیا فرمایا تھا ؟

انہوں نے بتایا کہ بی میں آنے جمعے سرگوٹی کرتے ہوئے بتایا کر میرا خیال ہے کدمیر اوقت بہ فرقریب آسمیا ہے واس پر یس رونے لگی ، مجرفر مایا اور میرے المل بیت میں سب سے پہلے تھی جمع ہے آسر المولی واس پر یش بٹنے لگی تھی۔

ر ۲۹۹۷) عَدَّتَنَا يَدْهُوْ بُ قَالَ حَدَّتِن آيِ عَنْ مُحَمَّد نِي إِسْحَاق قَالَ حَدَّتِن يَوْيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَمْانَ بُنِ إِسْحَاق قَالَ حَدَّتِن يَوْيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَمْانَ بُنِ آبِي سُلَمْانَ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ سُلَمْانَ وَكَلَاهُمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَى عَنْهَا هُمُ رَحَّصَ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَلَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالًهُ فِيهَا فَلِهُ عَلَيْ عَلَى وَسُلَمَ فَسَالًهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ فَسَالُهُ عَلَى وَسَلَمَ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ فَسَالُهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ فَسَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلُمْ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُولُكُمُ وَالْمُ

تھی ، چنا تچ ایک مرتبہ حضرت ملی ڈکٹٹو سفرے واپس آئے تو حضرت فاطمہ پڑتانان کے پاس قربانی کے جانور کا کوشت نے کر آئے میں ، حضرت علی دکٹننے نے فرمایا کیا ہی میڈا نے اس ہے منع نمیس فرمایا ہے؟ حضرت فاطمہ ربھی نے بتایا کہ بی میڈا نے اس ک اجازت دے دی ہے ،اس پر حضرت علی ڈکٹٹو نبی میڈا کی خدمت بیس حاضر ہوئے اوراس کے متعلق پوچھا تو نبی میڈا نے ان سے فرمایا ایک ذی المحدے ایکھ ذی المحرتک اسے کھا بیکتے ہو۔

( ٢٦٩٤٨) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْنَ يَغِيى ابْنَ آبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ عَنْ أَنَّهِ فَاطِعَةَ الْهَ حُسَيْنِ عَلْ جَدَّتِهَا قَاطِعَةً بِشُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ رَحْمَيْكَ وَلِي اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ وَصَلَّمَ فَعَلَى مُتَحَدِّدٍ وَسَلَّمَ فَعَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ وَصَلَّمَ فَعَ اللَّهُ عَلَى مُتَعَدِّدٍ وَسَلَّمَ فَعَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ وَصَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتِحُ لِى الْبَوَاتِ فَصَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتِحُ لِى الْبَوَاتِ فَصَلِكَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحُ لِى الْبَوَاتِ فَصَلِكَ قَالَ كَانَ إِلَى الْمُولِكَ قَالَ كَانَ إِلَّا اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتِحُ لِى الْمُواتِ لَقَالَ كَانَ لِللَّهِ مَا لَاللَّهُمُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

صحيح (ابن ماجة: ۷۷۱ الترمذي: ۳۱٤). قال شعيب: صحيح لغيره دون ((اللهم اغفرلي ذنوبي)) المحسن].

(۲۲۹۴۸) حفرت فاطمنہ الز براہ بنگانئے مروی ہے کہ تی میٹا ہب مجد عمد واٹل ہوئے تو پہلے درو دوسلام پڑھنے بھرید عا ہ پڑھنے''اے اللہ! میرے گنا ہول کو معاف فرما، اور اپنی رحت کے دروازے میرے لیے کھول دے'' اور جب مہجد سے نکتے تب بھی پہلے درود وسلام پڑھنے ، پھرید و عام پڑھنے''اے اللہ! میرے گنا ہول کو معاف فرما اور اپنے ففٹل کے دروازے میرے لیے کھول دے''

( ٢٦٩٤٨ ) حَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَكَنَا لَكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ حُسَيْنِ عَنْ جَدَيْهَا فَاطِمَةَ بِنُتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ حَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَحَلَ الْمُسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَاقْتُحْ لِى أَبْوَابَ وَضُيَلَ وَإِذَا حَرَجَ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَاقْتُحْ لِى أَبْوَابَ فَشْلِكَ

(۲۹۴۹) حضرت فاطمۃ الز برآء ٹیکٹنے سے مروی ہے کہ ٹی ٹیٹا جب مجید میں داغل ہوتے تر پہلے درود وسلام پڑھتے کچرید دعا پڑھتے''اے اللہ ! میرے گنا ہوں کومعاف فریا، اورا پئی رحت کے درواز سے میرے لیے کھول دے''اور جب مجد سے نگلتے تب مجی پہلے درود وسلام پڑھتے ، کچرید دعا ہ پڑھتے'' اے اللہ! میرے گنا ہوں کومعاف فرما اورا سے نقل کے درواز سے میرے لیے کھول دو۔۔۔''

. ( ٢٦٩٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ فَالْتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآكُولَ عَرْفًا فَجَاءً بِلاَلُ إِللّاَ وَانِ فَقَامَ لِيُصَلّى فَاحَدُثُ بِغَوْبِهِ فَقُلْتُ يَا اَبَهُ الا تَعَوَضَأُ فَقَالَ مِمَّ الْوَصَّا يَا بُنَيَّةُ فَقُلْتُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَقَالَ لِى اوَلِيْسَ الْحَيْبُ طَعَامِكُمُ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ

( ۱۲۹۵۰) حضرت فاطمہ وٹٹنز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹا میر ب پاس تشریف لائے اور بڈی والا کوشت تناول فرمایا، ای دوران حضرت بلال ٹاٹٹنز نماز کی اطلاع دینے کے لئے آگئے، نی میٹائماز کے لئے اٹھ کھڑ ہے ہوئے، میں نے ان کا کپڑا پکڑ کر حرض کیا ابا بھان ! کیا آپ وضونیس کریں گے؟ نی میٹائے فرمایا بھاری بٹی ! کس چیز کی دجہ سے وشوکروں؟ میں نے عرض کیا کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کی دجہ ہے، نبی میٹائے فرمایا کیا تمہاراسب سے یا کیز ہ کھانا دوئیس ہوتا جوآگ بریکا ہو؟

( ١٦٩٥١ ) حَذَّتُنَا آمُودُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَذَّتَ الْحَسَنُ يُعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنْ لَبَثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنِ عَنْ فَاطِمَةَ ابْنَهَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَفَ كَانَ إِذَا وَخَلَ الْمَسْجِدَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى ذُنُوبِى وَافْتُحْ لِى الْوَابَ رَحْمَيْكَ وَإِذَا خَرَجَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ وَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى ذُنُوبِى وَافْتَحْ لِى الْوَابَ وَصُلْك

(۲۹۵۰) دھنرت فاطمیۃ الزہراء ڈٹائٹ سے مردی ہے کہ ٹی مڈٹا جب سحد میں داخل ہوئے تو پہلے ورود وسلام پڑھتے بھر بیدداء پڑھتے''اے انفہ! میرے گنا ہوں کو معاف فریا، اورا پی رحت کے دروازے میرے لیے کھول وے'' اور جب سمجدسے نگلتے تب بھی پہلے درود وسلام پڑھتے ، پھر بید دعاء پڑھتے''اے اللہ! میرے گنا ہوں کو معاف فریا اورا پے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے''

( ١٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عُبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلَتُ قاطِمَةُ عَلَى آبِی بَکُرٍ فَقَالَتُ أَخْبَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْى أَوْلُ أَعْلِيهِ لُحُوقًا بِهِ

(۲۲۹۵۲) این امیر کہتے ہیں کرایک مرتبہ حضرت فاطمہ ٹاٹٹن حضرت صفر بی اکبر ٹائٹنز کے یہاں تمکیں اورائٹین بتایا کہ بی ٹیٹنا نے بھے بتایا تھا کر بیرے المل بیت میں سب سے پہلیتم ہی تھے ہے آ کر طوگی۔

( ٢٦٩٥٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بُنُ الْفُصُٰلِ قَالَ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيَّ كَنَبَ إِلَىَّ عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْغَزِيزِ أَنْ أَنْسَجَ إِلَيْهِ وَصِيَّةً قَاطِمَةً فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهَا الشَّنُرُ الَّذِي يَزْعُمُ النَّاسُ الْبَهَ الْحَدَثَثُهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَلَقَا رَاهُ رَجَعَ

( ۱۲۹۵۳) محد بن ملی بهینیه کیتی مین که ایک مرتبه حضرت بمر بن عبدالعزیز نمینتانی نیجے خطائکھا که بین آئیس حضرت فاطمہ بیشن کی وصیت لکھ بیجیوں ، حضرت فاطمہ بیجین کی وصیت بیس اس پروے کا بھی ذکر تھا جولوگوں کے خیال کے مطابق انہوں نے اسپ دروازے پر لٹکالیا تھا مادر تی میڈالاسے دکھیر کھر بی واقعل ہوئے اپنیری واپس مجلے سکتے تھے۔

( ٢٦٥٥ ) حَدَّثَنَا ٱللَّو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَمْعَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَانَتُ فَاطِمَهُ تَنْقُرُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيُّ

(۲۲۹۵۳) این الی ملیکہ ٹینٹ کتے ہیں کہ ایک مرجہ معنرت فاطمہ فائٹا ہے بیٹے حسن ڈائٹز کو اچھالتی جاری تھیں اور پیشعر پڑھتی جاری تھیں کہ میرے باپ قربان ہوں ، یہ بی دئیا کے مثا بہہ ہے، معنرت کل ڈائٹز کے مثا بہٹیس ہے۔

## حَدِيثُ حَفْصَةً أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَنْ الْ

## ام المؤمنين حضرت هفصه بنت عمر بن خطاب بطفها کی مرویات

( 1700) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِيُرَاهِيمَ قَالَ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَحَدَّنَتْنِي حَفْقَةُ وَكَانَتُ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ مَلِيهِ عَنْهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَاعَةٌ لَا يَدُخُلُ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمُعَنَّنِ حِينَ يَعْلُعُ الْفَجُرُ تَفِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَابِنَ وَمِنَادِى الْمُنَادِى بِالصَّلَاةِ قَالَ أَيُّوبُ أَرَاهُ قَالَ خَفِيفَتَيْنِ [صححه البحارى (١٧٢٣)، وسلم (٧٢٣)، وابن حوال (٢٢٤٧)]. إنظر: ١٩٦١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦١، ٢٦٩٦٠، ٢٦٩٦٠، ٢٦٩٦٦، ٢٦٩٦٠، ٢٦٩٦٦،

(۲۹۵۵) حضرت همه بنگفاے مروی ہے کہ طلوع منع صادق کے وقت 'جب کہ بی میشا کے پاس اس وقت کوئی قبیل آتا تھا'' بی میشادور کھتیں پڑھتے تھے، اور مناوی نماز کے لئے اذان دینے لگاتھا۔

( ٢٦٥٦ ) حَنْتَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ قَالَ حَنَّلَتِى نَافعٌ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنْ مُفْصَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَا شَانُ النّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَجِولُ مِنْ عُمْرَيِكَ قَالَ إِنِّى قَلْدُتُ هَذْيِي وَلِثَلْتُ رَأْسِي قَلَا أَجِلَّ حَتَّى أَجِلً مِنْ الْحَجِّ (صححه البحاري (١٦٩٧)، ومسلم (١٦٢٩). [انظر: ٢٦٩١٤، ٢٦٩٦٨، ٢٦٩٦٦.

(۲۹۹۹۲) حفرت هفصہ فیکٹ سے مردی ہے کہ میں نے بارکا ورسالت میں مرض کیایارسول انڈ ایر کیابات ہے کہ توگ قوا پنے احرام کو کھول بچکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام ہے ٹیس لگا؟ کی طیابی نے درامسل میں نے بدی کے جانور کے کے میں قلاد دہا ندھولیا تھا اور اپنے مرکے ہانوں کو جمالیا تھا، اس لئے میں اس وقت تک احرام ٹیس کھول سکا جب تک کر جج کے احرام ہے فارغ ندہ وجادی۔

( ١٦٩٥٧) حَدَّثَنَا سُرَيْحُ وَعَفَّانُ وَيُونُسُ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ وَعُيَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَّوَ أَنَّهُ زَلَى ابْنَ صَالِدٍ فِي سِكَّةٍ مِنْ سِكْكِ الْمَدِينَةِ فَسَبَّة ابْنُ عُمَرَ وَوَقَعَ فِيهِ فَانَفَعَ حَتَّى سَدَّ الْطَّوِيقَ فَصَرَبَهُ ابْنُ عُمَرَ بِمَصَّا كَانَتُ مَعْهُ حَتَّى حَسَّرَهَا عَلَيْهُ فَقَالَتُ لَهُ حَفْصَةُ مَا صَالَّكَ وَصَالَة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّمَا يَخُرُجُ الذَّجَالُ مِنْ عَضْبَةٍ بُفَصِّبَهَا قَالَ عَلَّانُ عِنْدَ عَضْبَةٍ يَعْصَبُهَ وَقَالَ بُونُسُ فِي حَدِيدِهِ مَا تَوَالْعُكَ بِهِ [انظر: ٢٦٩٥، ٢٦٩٥٤]. الله المنافظ المنافظ

اس کے بعد ایک مرتبہ پھر میری اس سے ملاقات ہوئی تو اس کی آ کھیٹر اب ہوگئ تھی ، بیس نے اس سے بو چھا کہ تبہاری بیآ کھ کب سے خراب ہوئی ؟ اس نے کہا بھے معلوم نیس ، بیس نے کہا کہ تبہار سے مرشل سے اور تم تا کو پیٹیس ہے، اس نے کہا اے این ٹمر! آ پ بھے سے کیا جا جے جیں؟ اگر اللہ جا ہے تو آ پ کی اس لائمی بیس کی آ کھ پیدا کر سکتا ہے، اور گدھے جیسی آ واز میں اتن زور سے چھا کہ اس سے پہلے میں نے کمی ندستا تھا ، میر سے ساتھ ہیسے کہ بیس نے اسے اپنے پاس موجو واضی سے مارا حتی کہ ووٹو سٹ کی ، طالا کہ بخرا تھے کھے خبر نہ تھی ، مصرت حصد بڑاتا نے فید معلوم ہونے پر ان سے کہا کہ تبہارا اس سے کیا کام ہے؟ تم اے کول چڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے نی ملائلا کو یہ فرماتے ہوئے نیس سناکہ دچال کوکن مخص خصد ولائے گا اور وہ اس

· غصے بیں آ کرخروج کردے گا۔

( ١٦٩٥٩) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْحَفَّاكُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَانِدٍ مَرَّتَنِي فَلَاكَرَ الْحَدِيثِ إِلَّا اللَّهُ قَالَ فَدَخَلُتُ عَلَى حَفْصَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَاخْبَرُ تُهَا قَالَتُ مَا أَرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوْلَ خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ عَضْبَةٌ يَمُضَبُهَا إرامع: ٢٦٥٥٧).

(۲۹۵۹) حضرت ابن محر نتائشت مردی ہے کہ ش نے دومرتبہ ابن صائد کودیکھا ..... بکرراوی نے پوری صدیث ڈکر کی اور کہا حضرت حصد نتائی نے بید معلوم ہونے پر ان ہے کہا کرتم ہا را اس سے کیا کام ہے؟ تم اسے کیوں بھڑکا رہے ہو؟ کیا تم نے ٹی نٹیٹا کو یفر باتے ہوئے نہیں سنا کد و ہال کوکو کی خص خصد ولائے گا اور وہ ای غیصے ش آ کرخر و بچ کردےگا۔

( . הَهَ بَا كَتَلَنَا عَبْد اللَّهِ حَلَائِنِي آبِي مَرَّةً أُخْرَى حَلَّنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ الْخَفَاثُ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ لَقِيتُ ابْنَ صَائِدٍ مَرَّئِينَ فَامَّا مَرَّةً فَلَقِيتُهُ وَمَعَهُ اصْحَابُهُ فَلَا كَرَّ الْحَدِيبَ قَالَ وَنَحَرَ كَأْشَلَا لَخِيرٍ حِمَّارٍ سَيِهِمُنَّهُ قَالَ فَزَعَمَ أَصُحَابِي الَّي ضَرَبْتُهُ بِمَصًّا كَانَتُ مَنِي حَتَّى انْكَسَرَتْ وَآمًا آنَا فَلَمُ اضْمُو بِلَلِكَ فَلَحَلُّتُ عَلَى أَخْيِى حَفْصَةً أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَخْبَرُ لِهَا بِلَلِكَ فَقَالَتُ وَمَا أَرَدُتَ إِلَيْهِ أَمَا عَلِمْتَ آنَّهُ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ خُورُوجِهِ عَلَى النَّاسِ لِفَضْبَةً يَفْضَيْهَا (راحد: ٢٩٥٧).

(۲۹۹۰) حضرت این تم رنگانٹ سے مروی ہے کہ بٹس نے دومرتیہ این صا کدکود کیصا۔۔۔۔۔۔ پکرراوی نے پوری حدیث ڈکر کی اور کہا اے اپنے پاس موجود لائٹی ہے مارائتی کہ دوفوٹ گئی ،حضرت حصد ڈبٹٹن نے مید علوم ہونے پران ہے کہا کہ تمہارا اس سے کیا کا م ہے؟ تم اسے کیوں بھڑ کا رہے ہو؟ کیا تم نے ٹی مایٹھ کو یہ فرماتے ہوئے کیس سنا کہ دجال کوکئی فخص خصد دلائے گا اور وہامی ضعے بھی آ کر فروج کردےگا۔

( ٣٦٩١ ) فَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئَى مَالِكُ عَنْ ثَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرَثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَكَمَتَ الْمُؤَكِّنُ مِنْ الْكَانِ بِالصَّبْحِ وَبَدَا الصَّبْحُ صَلَّى رَتُحَمِّيْنَ حَفِيفَتَمِنْ قَبْلَ أَنْ ثَقَامَ الصَّلَاةُ وراحي: ٢٦٦٥٥.

(۲۲۹۱۱) معزت هصد نظافات مروی ہے کہ طوع میں صادق کے وقت' جب کہ مؤ ذن اذ ان دے دیتا'' بی مایٹا نماز کھڑی ہونے سے پہلے مختمرور کوشیس پڑھتے تھے۔

( ٣٦٩٣ ) حَنَّلَقَا عَبُدُ الْجَبَّارِ مِنْ مُحَمَّدِ الْحَطَّابِيُّ فِي سَنَةِ لَمَانِ وَمِانَتَيْنِ قَالَ حَذَّلْنَا غَبَيْدُ اللَّهِ مِنْ عَمْرِ و الوَّلَّيُّ عَنْ عَيْدِ الْكُورِمِ يَعْيِي الْجَزَرِيَّ عَنْ نَافِع عِنِ امْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَة أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّقُ صَلَّى وَمُحَمَّيْنِ وَحَرَّمُ الطَّعَامُ وَكَانَ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجُرُ راحِد ٥٠٠

(۲۲۹۱۲) حفرت هصه نظفائے ہر دی ہے کہ طلوع ملح صادق کے دقت'' جب کہ مؤون او ان دے دیتا''نبی ملیٰاا دور کعتیں

ر من تم

( ٢٦٩٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئًى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ٱخْبَرَنَيْى حَفْصَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ خَفِيقَتْنِي إِذَا بَدَا الْفَجُرُ [راحح: ٥٩ ٢٥ ٦].

(٢٦٩٢٣) حفرت هفد جاتف مروى ب كاطلوع مع صادق كوفت ني البيا مخفرد وركعتيس يزحة تقر

( 1701) حَدَثَنَا عَنْدُ الرَّحْمَدِ بُنُ مَهُلِدِیْ عَنْ مَالِلِهِ عَنْ مَالِعِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَة آنَهَا قَالَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَالُكَ لَمُ تَحِلَّ مِنْ عُمُرِيّلَ قَالَ إِنِّى الْبُغْتُ وَأَلِينِي وَقَلَدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَى الْمَحَوَا واحد: ١٢٩٥ ١ ١ ١ ٢٩٦٩ )

حرام عَلَى الله والله الله اليكان آب البح عمر الله عن المراح الله الله الله الله الله الله الله عن الورك الله الله الله عن الله عن الورك الله الله عن الله عن الله عن الورك الله الله عن الله

( ٢٦٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ زَيْدِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدَّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ انَّهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلَّى إِلَّا رَكْمَتَنِ خَفِيفَتَنِنِ راحد: ١٩٩٥٠.

(٢١٩١٥) حفرت هصه رُرِيَّ الصروى بي كه طلوع من ما وق كروقت في ماينا صرف مخفرى دوركعتيس برجة تنفيه

( ٢٦٩٦٦ ) حَتَنَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الطَّالقَانِيَّ حَثَّلَنَا مُعَاوِيّةُ بُنُ سَكَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ يَعْنِي بَعْنِي ابْنَ آبِي كَيْبِرٍ حَدَّثَنَا نَافِعٌ آنَّ ابْنَ عُمَرَ الْحَبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةً الْحَبْرَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلَّى رَكُمْتَيْنِ حَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النَّذَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبُحِ إراح: ٢٦٥٥.

(۲۷۹۷۷) حضرت هصه پڑتھا کے مروی ہے کہ طلوع فیتح صادق کے وقت اذ ان اورا قامت کے درمیان نبی پایدار و تحقر رکعتیں مزجعے تیجے۔

ب المسلم المستقبل كييرُ بُنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّقَنَا جَمْفَوْ يَعْيَى ابْنَ بُرُقَانَ حَدَّلَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ انَّ حَفْصَةَ الْحَبْرَثُمُ قَالَتُ الْمَرْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ آجِلَّ فِي حَجَّيهِ الَّتِي حَجْجَ وقَالَ كييرُ بُنُ مُرَّةَ انَّ ابْنَ عُمْرَ اَخْبَرَهُ (٢٩٩٧ع) حَمْنَاتُ ابْرِ الْيُمَانِ حَدِّقَنَا شُعَبْ بَعْنِى ابْنَ آبِى حَمْزَةً قَالَ قَالَ نَافِعٌ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَقُولُ الْحَبْرُثِينِى حَفْصَةً وَوْجُ النِّيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّ النِي حَمْزَةً قَالَ فَالْ نَافِعُ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمْرَ يَقُولُ الْحَبْرُثِينِى حَفْصَةً وَوْجُ النِّيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ انَّ اللَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَامَ حَجْمَةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ لَهُ فَكَامَةً فَمَا يَمْنَعُكُ أَنْ نَجِلًا فَقَالَ إِنِّى كَلْمُ وَلْهِى وَقَلْكُ أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَوْوَاتِهِ الْمَالِي

# المُنْ اللَّهُ اللّ

حَتَّى أَنْحَرٌ هَذْيِي [راحع: ٢٦٩٥٦].

(۲۲۹۱۸) حضرت حفصہ بیجائی ہروی ہے کہ چھ الوداع کے سال ہی میٹیا نے اپنی از واج مطہرات کواجرام کھول لینے کا حکم ویا تو کسی نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ: ایر کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول بچکے ہیں، کین آپ اپنے عمرے کے احرام ہے نہیں نظیع ہی میٹیا نے فرمایا دراصل ہیں نے بدی کے جانور کے مطلے ہیں قلاد و با ندھ لیا تھا اور اپنے سر کے بالوں کو جمالیا فقاء اس لئے ہیں اس وقت تک احرام نہیں کھول مکنا جب تک کھر بائی سے فارغ نے ہوجاؤں۔

( ٢٦٩٦٩ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتُ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نِسَانَهُ أَنْ يَخْلِلْنَ بِعُمْرَةٍ قُلْنَ فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ تَوِطَّ مَعَنَا قَالَ إِنِّى قَدْ آمْدَيْتُ وَلَئِذْتُ فَلَا أَحِلُّ حَتَّى الْنَحَرَ هَدْيِي وَقَالَ يَعْفُوبُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ الْنَحَرَ هَدِيَّنِي (راحد: ٢٩٥٩).

(۲۹۹۹) حفرت دهمہ نیٹف مروی ہے کہ چنہ الوواع کے سال بی میٹائے اپی از واج مطبرات کو احرام کھول لینے کا حکم دیا تو کمی نے بارگا و رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ اید کیا بات ہے کہ لوگ تو اپنے احرام کو کھول چیکے ہیں، لیکن آپ اپنے عمرے کے احرام سے نیس نگلے؟ ہی میٹائے فر بایا دراصل میں نے بدی کے جانور کے گلے میں فلادہ با ندھ لیا تھا اور اپنے سر کے بالوں کو جمالیا تھا ، اس لئے میں اس وقت تک احرام نیس کھول سکتا جب تک کر بائی سے فارغ نے ہوجاؤں۔

( .٣٦٧٠ كَذَّنَا يُفَقُوبُ حَدَّثَنَا إِلَى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّتَنِى عَنْ الرَّكُعَتَيْنِ بَفَدَ الْفَجْوِ قَلْمَ الصَّبُحِ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةٍ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكُعَتَى الْفَجْوِ قَبْلَ الصَّبْحِ فِي بَيْتِي يُخَفِّفُهُمَا جِدًّا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَخَفَّفُهُمَا كَذَلِكَ إراحه: ٢٦٩٥٠.

( ٢٩٩٠ ) حفرت هفد للجنان عمره كل به كرطلو على صادق كردت بمركم رش في بيئاه ومخفر ركعتيس پر حت تحق . ( ٢٦٩٧ ) حَدَّنَا سُرَيْح بُنُ النَّحْمَانِ قَالَ حَدَّنَا أَنُو عَوَانَة عَنْ زَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَالَمْ رَجُلٌ عَمَّا يَهْنُلُ الْمُحْوِمُ مِنْ الدَّوَاتِ فَقَالَ حَدَّثَنِي إِلَى النَّسُوةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْفُلُ الْمُحَدِيَّا وَالْهُوابَ وَالْكُلْبُ الْعَقُورَ وَالْفَازَةُ وَالْعَقْرَبَ إصحت البحارى (١٨٢٧)، وسلم ( ٢٠١٤) النظر: ٢٧٢٤، ٢٧٢٩، ٢٧٢٩).

(۲۹۹۱) حفرت این محر چانات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبالا ہے کی نے سوال پو چھایا رسول اللہ اور ام باندھنے کے بعد جم کون سے جانور کل کر کتے ہیں؟ نی طبیقانے فر مایا پا چاہم کے جانوروں کوکل کرنے ٹیس کوئی حرج نیس ہے، بچو، چوہ، جیل، کو سادر باؤکے لیے ہے۔ ( ٢٦٩٧٢) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَمُّ مُسَشِّرِ عَنْ حَفْصَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى كَارُجُو أَنْ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ ثَمَاءَ اللَّهُ أَحَدُّ شَهِدَ بَدُرًا وَالْحُدَيْبِيَةُ فَالَتُ فَقُلْتُ ٱلْيَسِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا قَالَ فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ ثُمَّ نَنْجَى الَّذِينَ اتَقُوا وَنَفُرُ اللَّهِ عَنْ فَعَلَمُ يَقُولُ ثُمَّ نَنْجَى الَّذِينَ اتَقُوا وَنَفُر الظَّلِيمِينَ فِيهَا جِيثًا (قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٨١). قال خعيب: صحيح انبوه إل

(۲۲۹۷۳) حشرت هفصہ نگانئا ہے مروی ہے کہ ٹی مڈال نے ارشاد فرمایا، کیجے امید ہے کہ انشا والفہ غزو کا بدراور حد بیبیے میں شرکے ہونے والا کوئی آ دی جہنم میں واقتل نہ ہوگا، میں نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں فر ما تا کہ'' تم میں ہے جرخض اس میں وارو ہوگا'' تو میں نے نبی میڈالا کو یہ آیت پڑھتے ہوئے شا'' کچر ہم تنقی لوگوں کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں محمنوں کے تل بڑا رہنے کے لئے مچھوڑ دیں گئے۔''

ر ٢٦٩٧٢) حَكَثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْوِيِّى عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ عَنْ حَفْمَ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي سُبُحْتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ الشَّورَةَ سُبُحْتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ الشَّورَةَ سُبُحَتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ الشَّورَةَ فَكَانَ يُصَامِّنِ فَكَانَ يُصَلَّى فِي سُبُحْتِهِ جَالِسًا وَيَقُرَأُ الشَّورَةَ فَيْكُونَ أَطْوَلَ مِنْهُا [صححه مسلم (٧٢٣)، وابن حربمة (١٢٤٢)، وابن حباد (٢٥٠٠)، وابن حباد (٢٥٤٠)، والخرة ١٢٤٧٤)، والخرة والمُعْتَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَاللّهِ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِمْ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولِهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُولُولُولُولُولُ الللللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَل

(۲۲۹۷۳) حطرت هده بنگزار مروی ب کدیش نے تی پیشا کواچی جائے نماز پر پینے کرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کین اپنے مرض الوفات سے ایک دوسال قبل آپ ٹنائیڈا پی جائے نماز پر پینے کرنماز پڑھے گئے تھے،اوراس میں جس سورت کی تلاوت فرماتے تھے اسے خوب تعریض کر پڑھتے تھے تی کر کدوہ خوب طویل ہوجاتی ۔

( ٢٦٩٧٠ ) حَدَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ عَنِ الزَّهْرِئَ وَعَبُدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْمُطَّلِب بُنِ آبِي وَاعَدَّعَنُ حَفْصَةَ قَالَتُ مَا رَآيَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مُوْتِهِ بِعَامٍ فَكَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَفْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَثُّلُهَ حَتَّى تَكُونَ الْحُولَ مِنْ الْحُولَ مِنْهَا

(٣٢٩٧٣) حضرت هف عنظی مروی ہے کہ ٹی نے نی ملیا کواپی جائے نماز پر بیند کرنماز پڑھتے ہوئے بھی ٹیس دیکھا کین اپنے مرض الوقات سے ایک دوسال آئل آ پ ٹانیٹیا پی جائے نماز پر بینے کرنماز پڑھنے لگھ تنے ،اور اس میں جس مورت کی تلاوت قرماتے تنے اے تو پ تھریشپر کم پڑھتے تنے تی کی کروہ تو ب طویل ہوجاتی۔

( ٢٦٩٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمٍ قَالَ أَخْرَنَا ابْنُ جُرَيْحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْرَزِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ الْمُطَلِبَ

بُنَ ابِي وَدَاعَةَ آخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَتُهُ قَالَتْ مَا رَآيُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى جَالِسًا حَتَّى كَانَ فَلِلَ وَقَايِهِ بِعَامِ أَوْ عَامَيْن

(٢٦٩٧٥) حفرت هفعه الآنؤے مردی ہے کہ میں نے نبی میڈا گوا پی جائے نماز پر پیٹے کرنماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا کیکن اپنے مرض الوفات ہے ایک دوسال قبل آپ ٹیکٹڑا بی جائے نماز پر پیٹے کرنماز پڑھنے گئے تھے۔

( ٢٦٥٧٦) حَلَّنْكَ سُفْيَانُ بَنُ عُيْنَةَ عَنُ أَمْبَةَ بِي صَفُوانَ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ جَدْهِ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُؤُمِّنَ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغُولُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبُلْدَاءِ خُسِمَ بَاوْسَطِهِمْ فَيَنَادِى ارَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِى يُخْرِدُ عَنْهُمْ فَقَالَ رَجُلَّ كَذَا وَاللَّهِ مَا كُذَبْتُ عَلَى حَفْصَةً وَلَا يَسَجُو اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصحمه مسلم (٣٨٨٣).

(۲۹۵۷) حضرت هد جینات مروی ہے کہ جس نے ہی بینا کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے کداس بیت اللہ پر خطے کے ادادے ہے ایک خشرت هد جس اللہ پر خطے کے ادادے ہے ایک فشکر خاردوں اللہ و حداد میں میں جشس ادادے ہے ایک فشکر کا درمیانی حصد زمین میں جشس جانے کا ادران ہیں ہے مرف ایک و درمیانی حصر کے لیکارتے رہ جائی گا دران میں ہے مرف ایک وی بچھوٹی جوان کے تعلق لوگوں کو فبرو سے کا مالک آ دی نے کہا کہ بیٹینا ای طرح ہوگا ، مخدا حضرت هد علیہ کی طرف میں نے جھوٹی فیمیست کی ہے ادران میں حضرت حصد فاتین کی طرف میں نے جھوٹی فیمیست کی ہے اور دی حضرت حصد فاتین نے کہا کہ بیٹیا ہے ہوئے است کی ہے اور دی حضرت حصد فاتین نے بیٹیا ہے جس نے ایک حصرت حصد فاتین نے بیٹیا ہے ہوئے ہا کہ حصالے ہے۔

(٢٦٩٧٧) خَذَكْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْضُخَى عَنْ شُتَيْرٍ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كَانَ يَنَالُ مِنْ وَجْهِ بَغْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ (صححه مسم (١١٠٧)، وابن حبان (٢٥٤٦). إانظر: ٢٦٩٧٨ ، ٢٦٩٧١ ، ١٦٩٤٨ .

(٢٦٩٤٤) معترت همد في المستروى بركدي مينه ووزي حالت عمر الى وجر محتر مدكا بوسد الياكرت تقر. ( ٢٦٩٧٨) حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَةَ قِالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُسليم عَنْ شُعَيْرِ بُنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكَبَّلُ وَهُوَ صَائِمٌ

(٢٦٩٨٨) معرت همه في المسام وي بَهُ مِن مينه الروز بِ كَلَ حالت بَمْ الِي زوج كُرْ سكا بوسل الم كرت تع ـ ( ٢٦٩٧٨ ) حَدَّثَنَ الْبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَ الْمُعْمَشُ عَنْ مُسْلِم عَنْ شُنَيْرٍ بْنِ شَكَلٍ عَنْ حَفْصَة زوج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَثِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ إراح: ٢٦٩٧٧).

(٢٩٤٩) حضرت هفعه جَمَّات مردى بري يَعِينه وزيكَ مالت ش إلى دور عَرَّم مكابور للا المُحرَّم مكابور للا المُحرَّم (١٦٩٨٠) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ مَنْصُودٍ وَالْمُعَمِّنِ عَنْ آبِي الضَّبِّى عَنْ شُعْيَرٍ بُنِ شَكْلٍ عَنْ حَفْصةَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَايِّمٌ

( ۲۲۹۸ ) معرت طعب فی است مروی ب که تی ایجادوز یکی حالت عمل این دوبه محتر مدکا بوسد لے لیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا وَكِعْ حَدَّثَنَا صُفْيَانُ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْعَنْكِيرِ عَنْ آبِي بَكُو بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا الْمَرَاةُ يَقَالُ لَهَا شَفَّاءُ تُوقِيقِ مِنْ الشَّهُلِةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْمِهَا حَفْصَةَ [العرسل اصح فاله الدارفطني. قال شعيب: رحاله ثفات. احرجه النسائي في الكبرى (٢٥٤٢)]. وانظربعده].

(٢٩٨١) حفرت هصد فكانك مروى به كما يك مرتبه بي طينه الن كهائي التشريف لائة ويمر سديها ل اشفاه الله الكه الكه ا خاتون موجود تيمي وي پيلوكي بعنسيول كامجها (پهونك سه علاج كرتي شين، في طينه الحد أن الدي الكويلر يقد هصد كومي كها وور ( ٢٦٩٨٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِ عَنْ أي بَكُو بْنِ سُلَبْمَانُ بْنِ أَبِي حَمْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَقَ الشَّفَاءُ كَاتَتْ تَرْقِق مِنْ النَّمْلَةِ فَقَالَ لَهَا الشَّفَّاءُ كَاتَتْ تَرْقِق مِنْ النَّمْلَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَنْهُ وَسُلَمَ عَلْمَهَا حَفْصَةً

(۲۲۹۸۲) حضرت حصد ڈبھٹا ہے مروی ہے کہ قریش کی'' شفاء'' نامی ایک خانون موجود تھیں جو پہلو کی پھنسیوں کا جماز پھ مک ہے سے علاج کرتی تھیں، تی مایٹا نے ان سے فر مایا کہ بہطریقہ حصہ کوممی سکھا دو۔

( ٢٩٥٨ ) حَقَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبِرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ وَهُوَ الْجُمَعِيُّ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْحَةَ أَنَّ بَعْصَ آزُوَا جِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَعْلَمُهَا إِلَّا حَفْصَةَ سُنِلَتْ عَنْ فِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَهَا قَالَتْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ الرَّحِمْةِ الْمَارِيجِ وَ

(۲۲۹۸۳) این ابی ملیک بیشیوے مروی ہے کہ بی میٹی کی کی زوید محتر سد' میرے بیٹین کے مطابق حضرت هصد بیٹین'' سے نبی میٹی کی قراءت کے متعلق کی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھے ، پھرانہوں نے مورہ فاتحد کی پہلی تین آیا ہے کوتو زکو پڑھ کر (برآیت پروقف کرکے ) دکھایا۔

( ٢٦٩٨٤ ) حَلَثْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحُبْرَنَا يَكُمْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعُ أَنَّ صَفِيَّة ابْنَةَ أَبِى عُمَيْدٍ الْخَبْرَنَّهُ الَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَة ابْنَةَ هُمَرَ زَوْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِحِلُّ لِامْرَآ إِنْهُونَ بِاللّهِ وَالْيَرْمِ الْآخِرِ أَوْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُعِدَّ عَلَى شَيْتٍ قَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ وصححه سسلم ( ١٤٤٠). [انظر: ٢٦٩٨٥ ، ٢٦٩٨٥ ).

(۲۲۹۸۳) حضوت هصد نظاف سروی ب که بی طلایا نے فرمایا کسی ایسی حورت پر" جوالله پراور پوم آخرت پر (یا الله اوراس کے رسول پر) ایمان رکھتی ہو' اپنے شو ہر کے علاوہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے (البششو ہر پروہ چار میںپنے دس ون سوگ کر ہے گی )۔ ( 17000) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَالِعِ أَنَّ صَفِيَّةَ الْهَذَ أَبِى عُبَيْدٍ آخْبَرَتُهُ الْهَا سَمِعَتُ حَفْصَةَ النَّذَ عُمَرَ زَوْجَ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَعِلُّ الإَمْرَاقُ الْمُونُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْمَاجِرِ أَوْ لَأُمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُعِدَّ عَلَى مَثْنِ قَوْقَ فَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُعِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (واحد: 1908).

(۲۷۹۸۵) حضرت هفعه بی نے مروی ہے کہ نی طیائے قربالی کی ایسی گورت پر'' جواللہ پراور ہوم آخرت پر (یا اللہ اور اس کے رسول پر )اندان رکھتی ہو'' اپنے شو ہر کے علاوہ کی میت پر تمن دن سے زیادہ سوگ منانا جائز تبیس ہے، البت شوہر پروہ چار مینید دس دن سوگ کر ہے گی۔

( ٢٦٩٨٦) فَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِى ْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَوُّ حَفْصَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِعُلُ لِامْرَاقَ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُبِحَدُّ عَلَى مَيْنِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ إنطر: ٢٠٠٩ع].

(۲۷۹۸۷) حضرت حصد بینی سے مروگی ہے کہ تی میٹا نے قربایا کی الیم فورت پر''جواللہ پراور یوم آفرت پر (یااللہ اوراس کے رسول پر )ایمان رنگتی ہو'' اپنے شوہر کے علاوہ کی سیت پرتین دن سے زیادہ موگ سمنا تا جائز نہیں ہے (البششو ہر پروہ چار مسینے دس دن موگ کرے گی )۔

( ٢٦٩٨٧) حَدَّنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّنَا لَيْتُ يَعْنِى ابْنُ سَفْدٍ عَنْ نَافِع أَنَّ صَفِيَةَ ابْنَةَ أَنِي عُبَيْدٍ حَدَّتُتُهُ عَنْ حَمْثَةَ أَوْ عَنْ كِلْتَهِمَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَبِحلُ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعِلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمِ عَلَيْهِ وَلَوْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُعِدَّ عَلَى مَثْبِ فَوْقَ فَلاَتَهِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا [راح: ٢٦٩٨٤]. والله على خاصه الله على خواص بها من من الله على خواص بها على خواص بها الله على خواص بها الله على خواص بها عنه على خواص بها الله على خواص بها الله عنه الله على خواص بها الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

( ٢٦٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِيعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارِ عَنْ نَافِعَ أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَهَ آبِي عُبَيْدٍ حَدَّثُنُهُ عَنْ حَفْصَةً أَوْ عَانِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ لَا بَيْحِلُّ لِلْمُوآةِ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْنَجِمِ أَنْ تُعِجَدًا هَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا (راحد: ٢٦٩٨٤).

(۲۷۹۸۸) حفرت هفعه فایش سے مردی ہے کہ نی فائیلاً نے قربالیا کی ایک گورت پر'' جواللہ پراور ہوم آخرت پر (یا اللہ اور اس کے رسول پر ) ایمان رمحتی ہو' اپنے شو ہر کے علاوہ کی میت پر تین دن ہے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے ( البششو ہر پروہ چار مہینے دی دن سوگ کرے گی)۔ ( ٢٦٩٨٩ ) حَذَثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَذَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِى بَكْرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَثَ قَالَ مَنْ لَمُ يُجْمِعُ الصَّيَامَ مَعَ الْفُجُرِ فَلَا صِبَامَ لَهُ

(۲۷۹۸۹) حضرت هصد نزایشا سے مروی ہے کہ ٹبی ماییا نے فر مایا جس گھنس کا روز ہ فجر کے وقت کے ساتھ جمع نہ ہوا تو اس کا روز میس ہوا۔

( ١٦٩٨ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِئُ وَهُو حَنَّ سَلَمَةَ الْأَبْرَشِ فَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا مِنْحَدُ بْنُ السَّحَاقَ عَنْ عَاضِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَادَةَ عَنْ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ صَفُوانَ عَنْ حَفْصَةَ الْبَهُ عُمَدَ وَاللَّمَ يَقُولُ يَأْتِى جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَسْمُوقِ بْرِيلُونَ رَجُلًا مِنْ الْهَوْمُ وَتَلِمَ يَقُولُ يَأْتِى جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَسْمُونَ وَجُلَامِ وَسُلَمَ يَقُولُ يَأْتِى جَيْشٌ مِنْ قِبَلِ الْمَسْمُ وِي بُرِيلُونَ رَجُلًا مِنْ الْهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ كَانَ مِنْهُمْ مُسُنَّكُومًا قَالَ يُطِيبُهُمْ كُلَّهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ كُلُّ مَا اللَّهِ فَكُيْفَ مِمْنُ كَانَ مِنْهُمْ مُسُنَّكُومًا قَالَ يُطِيبُهُمْ كُلَّهُمْ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ كُلُّ

( ۲۹۹۰) حفرت هده برات عدم وی بر کریل نے نی میٹا کو یہ فی باتے ہوئے سنا ہے کماس بیت اللہ پر جملے کے اراد سے مشرق ہے ایک تکار اور سے سنا ہے کہ اس بیت اللہ پر جملے کے اراد سے مشرق ہے ایک تکر خرور واللہ ہوئی جسو نہ میں میں مصرف ایک وہر کے کو پکارتے رہ جائے گا اور ان کے اس کے اور ان میں سے صرف ایک وہر کے کو پکارتے رہ جائے گا جو اس کھی وہر کے کو بکار ہوئی اللہ اور کی بھی ہوئی کہ جو اس کھی میں نے موش کیا یارسول اللہ! اس آ دی کا کیا ہے گا جو اس کشکر میں زیر دی شال کرایا میں ہوئی کا بیا ہوگا ؟ بی میٹا نے قرار کا بیا ہے گا جو اس کی تیت پر اٹھائے گا۔ میں بالبت اللہ تو کی کا بیا ہوئی کا بیا ہوئی کا بیا ہوئی کے اللہ اللہ کا بیا ہوئی کی بیا تھائے گا۔

( ٢٦٩٦٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُّ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْو إِسْحَاقَ الْأَشْجَعِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَذَّثَنَا عَمْرُو بُنُ قَيْسٍ الْمُلابِيُّ عَنِ الْحُرِّ بُنِ الصَّيَّاحِ عَنْ هُسِّدَةَ بُنِ حَالِمِ الْمُحَرَّاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتُ أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صِيَامَ عَاشُورًاءَ وَالْعَشْرَ وَثَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالرِّكُعَتَّيْنِ قَبْلَ الْفَدَاةِ (صحمه بن حباد (٢٠١٣)

قال الألباني: صحيح (التسالي: ٢٢٠/٤). قال شعيب: طعيف دون أخره قصحيح إ.

(۲۲۹۹۱) معزت هفعه بنگانے مروی ہے کہ چار چیزیں ایسی میں جو ٹی مایٹھ ترک ٹیس فریائے تھے، دل محرم کا روزہ، مشرۃ ذی الحمیہ کے روزے، ہرمہینے میں تمین روزے اور ٹماز فجرے پہلے دورکھتیں۔

(٢٦٩٩٢) حَدَّثَنَا ٱبْرُ كَايْمِلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَفْنِي ابْنُ سَلَمَةَ كَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءِ الْخُزَاعِيُّ عَنْ حَفْصَةَ رُوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا شَهُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْكُواللْمَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللْمُ

(٢٦٩٩٢) حفرت هصه برجنا سے مروی ہے کہ نی ملینا ہم مینے میں تمن و ن روز ور کھتے تھے، ہیر، جعرات اور ا گلے ہفتے میں جیر

کے درن

تین مرتبه به دعا وفر ماتے تھے۔

ر ٢٦٩٩٢) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِنَّى عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ حَفْصَةً زَوْجِ النَّيِتِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَةً وَضَعَ يَدَهُ الْبُمْنِى تَحْتَ خَلْهِ الْأَبْشَنِ وَكَانَتُ يَهِينَهُ لِطَعَامِهِ وَطُهُورِهِ وَصَلَابِهِ وَكَانَتُ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَصُومُ الِالنَّيْنِ وَالْحَانِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَطُهُورِهِ وَصَلَابِهِ وَلِمَانِهِ وَكَانَتُ شِمَالُهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكُانَ يَصُومُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَانِينَ عَلَيْهِ وَمُولَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُذَا اللهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِذَا ٢٠٣/٤ أَنْ الْالبانِي

(۲۲۹۹۳) حضرت حصد الله المعمول تعاكد في الله جب است استر يرتفريف التي و واكس باته كود وكس رضارك ينج ركة ريف المستعال ركة رئي ميشا كامه ول على مرتب المنه المستعال ركة رئي ميشا كامه ول تعاكد و بيا واجها باته كهات بينه الموري اور بيان اور لينه و بين استعال فراح تنه الدوري اور بيان اور لينه و بين استعال المات عن المستعال فراح تنه الدوري اور بيان المنه و المنه والمنه و

( ٢٦٩٩٥ ) حَلَثَنَا رُوُحٌ حَلَثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْلَلَةً عَنْ سَوَاءٍ الْمُحْوَاعِنَّ عَنِ حَفْصَةً وَوُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ لَلَاقَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ الِالْتَيْنِ وَالْمُحْيَسِ وَالِالْتَيْنِ مِنْ الْمُحْمَّةِ الْأَخْرَى (راحد: ١٩٩٦).

(۲۲۹۹۵) حفزت هفصه نزیجائے مودی ہے کہ نبی ہیجاہر مہینے میں قمن دن روز ور کھتے تھے ، ہیر ، جھرات اور ا گلے بائٹے میں ہیر کے دن ۔۔

( ٢٦٩٩٦ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ سَوَاءٍ الْمُحْزَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةً وَوَ وَجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا ازْى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَحَعَ عَلَى يَدِّهِ النَّمْنَى شَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا أَزْى إِلَى فِرَاشِهِ اضْطَحَعَ عَلَى يَدِهِ النَّمْنَى فَمُ قَالَ وَبْ فِي عَذَائِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ فَلَاتَ مِوْمٍ وَكَانَ يَتَحْمَلُ يَمِينَهُ فِاكْمِلِهِ وَشُوهٍ وَوَخُوهٍ وَيَعْلِهِ وَيَحْدُلُ شِمَالَةُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ وَكَانَ يَشُومُ لَلْاللَّهُ أَيْمٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ الانْنَبُّ وَوَعَمَالِهُ وَيَعْمَلُوهُ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُوى ذَلِكَ وَكَانَ يَشُومُ لَلْوَلَهُ أَيْمٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ الانْنَبُّ

177994 . 77997

(۲۷۹۹۱) حضرت هضد بیجئاسے مروی ہے کہ نی طینا جب اپنے بستر پرتشریف لاتے تو داکیں ہاتھ لیٹ جاتے ، پھرید دعا ، پڑھتے کہ'' پروددگارا بیٹھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کوجی فریائے گا'' تمین مرتبہ ید دعا ، فریاتے تھے، اور نی میٹھا کا معمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے ، دشوکرنے ، کپڑے پہنے اور لینے دینے میں استعال فریاتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے ہاکیں ہاتھ کو استعال فریاتے تھے اور ہرمہنے میں تمین دن روزہ رکھتے تھے، ہیر، جسمرات اورا کھے بنے میں ہیرے دن ۔

(٢٦٩٩٧) حَتَّنَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَتَّنَنَا أَيْنُ يَعْنِي أَبْنَ يَوْيِدَ الْفَطَّارُ قَالَ حَتَّنَا عَاصِمٌ عَنْ مَعْدِدِ أَنِ خَالِمٍ عَنْ سَوَاءٍ الْخُوَاعِيِّ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُقُدَ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَنْحَتْ خَلْهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ فِينِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَنْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثُ مِرَادٍ [اسناده ضعيف. نال الألباني: صحيح دون آخره (ابو دارد: ١٠٤٥).

(٢١٩٩٤) حفرت حفصد وجنگ سے مروی ہے کہ نبی مایا جب اپنے پستر پرتشریف لاتے تو داکیں ہاتھ کو داکیں رخسار کے پیچے رکھ کر لیٹ جاتے ، پار مید دعا و پڑھنے کہ'' پروردگارا ، کھے اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو اپنے بندوں کوجع فر مائے گا'' تمن مرتبہ یاد عا دفر ماتے تھے۔

( ٢٦٩٨٨ ) وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِسَالِرِ حَاجَيْهِ

(۲۲۹۹۸) اور نبی میشا کامعمول تھا کہ اپنا داہنا ہاتھ کھانے پینے میں استعمال فرہاتے تھے، اور اس کے علاوہ مواقع کے لئے با کیں ہاتھ کو استعمال فرہاتے تھے۔

( ١٦٩٩٩) حَلَّتُنَا رَوْحٌ حَلَثَنَا اللهُ هُرَيْجِ قَالَ الْحَبَرَنِي آبُو حَالِمِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ بِي آبِي سَعِيدِ الْمَرَنِيِّ قَالَ حَلَّتَنِي حَفْصَةُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسَ يَوْمُ قَلْهُ وَسَلّمَ وَاسَ يَوْمُ قَلْهُ بَيْنَ فَعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسَتَ عَلَى عَلَيْهِ فَلَمْ عَمْرُ بِيشْلٍ هَذِهِ الْفِصَّةِ ثُمَّ عَلِيْ ثُمَّ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَمْ عَمْرُ بِيشْلٍ هَذِهِ الْفِصَّةِ ثُمَّ عَلِيْ ثُمَّ عَلَى مَيْتِهِ فَمْ عَمْرُ بِيشْلِ هَذِهِ الْفِصَّةِ ثُمَّ عَلِيْ ثُمَّ عَلَى خَلْتَهِ فَلَمْ عَمْرُ وَعَلَى عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى خَلْتُهِ فَلَا عَلَيْهِ وَمُلْ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ فَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى خَلْتُهِ وَعَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ عَلَى خَلْتُهِ وَعُمْرُ وَعَلِي وَسَائِرُ الْمُحْلِيقِ وَالنّبَ عَلَى هَبْنِيكَ فَقَالَ اللّهِ السَّعْخِي وَمُعْ تَسْتَعْمِي مِنْهُ الْمَكْوِيكُةُ المَاحِدِ عَدِ بن حميد فلما المناه صحيف. والله بالله عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَى هَنْ مَنْ تَسْتَعْمِي مِنْهُ الْمُكْوِيقُولُ اللّهُ السَنْعَاقِي وَلِيلًا لِمُعْلِيقًا عَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالِمُونُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَالَا اللّهُ الْمَلْعَلِي وَاللّهِ عَلَيْهِ لَنْ اللّهُ الْمَالِمُونُ وَعَلَيْهِ فَلَالًا اللّهُ الْمَلْعِيلُ وَاللّهِ عَلْمُ اللّهُ الْمَلْعِيلُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُلْمِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَلْعُلِيقُولُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ فَعَمْلُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ وَاللّهُ الْمُعْلِيقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِيقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللْمُو

(۲۲۹۹۹) حفزت خصد پڑھ ہے مردی ہے کہا کی مرتبہ نی طبقااہینج کیڑے سیٹ کرا پئی رانوں پر ڈال کر چینے ہوئے تے، کہ حفزت صدیق آکبر مڈائز آئے اور اجازت جا ہی ، می طبقائے آئیں اجازت دے دی اور خودای کیفیت پر چینے رہے، پھر حضرت محر دہنند، پھر حضرت علی خانندا ور دیگر محابۂ کرام جہائی آتے سکے لیکن نبی میلا ای کیفیت پر بیٹے رہے ، تھوڑی دیر بعد حضرت عمان ڈائٹنڈ نے آ کر ابعازت چاہی، نبی ملیلا نے انہیں ابعازت دی اورا پی ٹاگوں کو کپڑے سے ڈھانپ ایا، بھی دریتک وہ لوگ بیٹے یا ٹمی کرتے رہے پھروا پس جلے گئے ، ان کے جانے کے بعد ش نے عرض کیایا رسول اللہ ! آپ کے پاس ابو کمر، عمر ، علی اور دیگر محابہ ٹمائٹ آ کے لیکن آپ ای کیفیت پر میٹے رہے اور جب حضرت عمان چی تو آپ نے آپی ٹاگوں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا؟ ٹی مائٹھ نے فرمایا کیا تی اس محتمل سے دیا وز کروں جس سے فرشتے میا ، کرتے ہیں۔

( ... ٧٠) حَدَثَنَا هَا حَدَثَ الْوَ مُعَالِيَةً يَعْنِي شَيَانَ عَنْ إِلَى الْيَعْفُورِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ فَرَاتِي سَجِدِ الْمُرْزَى عَنْ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ بَوْم فَوَصَعَ لَوْلَهُ بَيْنَ فَعِدَيْهِ فَعَاء اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَاتَ بَوْم فَوَصَعَ لَوْلَهُ بَيْنَ فَعِدَيْهِ فَعَاء اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَبْنَيْهِ فَمْ جَاء عَمْرُ بَسْنَافِنُ فَافِوْ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنِيهِ وَجَاءَ فَاسْ مِنْ أَصْحَابِهِ فَافِوْ لَهُمْ وَجَاءَ عَلِيْ بَسْنَافِنُ فَافِوْنَ لَهُ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنِيهِ فَهِ جَاء فَعْنَى فَاسْتَأَذَنَ فَيَجَلّلَ وَبُولُهُ وَعَمْرُ وَعَلِي فَالْمَا أَذَنَ فَيَجَلّلَ وَلِهُ مُ إِلَى مَاعَة فَهُ مَا عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى هَيْنِيهِ فَهُ جَاء عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى هَيْنِيهِ فَهُ جَاء عُمْنَى فَاسْتَأَذَنَ فَيَجَلّلَ وَلِهُ مُ إِلَى مَا عَلَيْهِ وَعَمْرُ وَعَلِي وَالْمَ مِنْ اصْحَابِكَ وَأَنْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَمْرُ وَعَلِي وَاللّهُ عِلْمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالْمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَعَلْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ

(۲۷ - ۲۷) حفزت طصہ نکٹھناہے مروی ہے کہ ٹی الٹٹاوس محرم کا روز ہ انو ڈی المجیاکار دز وادر ہر مبینے بیس تین روز ہے ہیراد رود مرتبہ جسرات کے دن رکھتے تھے۔ المَّنْ النَّامَةِ عَلَى الْمُعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِينِ اللَّهِ الْم

( ٢٠.٠٠) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهْدِئَى وَابُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيدِهِ قَالَ الْحَمْرَانَ الْسَلَمَةَ قَالَ عَفَّانُ فِي حَدِيدِهِ قَالَ الْحَمْرَانَ الْسَلَمَ عَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْ الْمُسَرَّيَّةُ فَقَالَ إِثَمَّا يَلْبُسُهُ مَنْ لَا حَكَوْقُ لَهُ إِحرِمِهِ السَانِي فِي الكيرِي (٢٠١٦). قال شعيب: صحيح].

( ۴۷۰۰۲ ) حضرت عصد فیجئا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ مطارد بن حاجب ایک ریشی کیڑا لے کر آیا جو اسے سری ( شاہ ایران ) نے پہننے کے لئے دیا تھا، حضرت عمر ٹرکٹڑنے عرض کیا یا رسول اللہ ااگر آپ اسے خرید لینتے ( تو بہتر ہوتا ) ہی بیٹا نے فر بایا بیر باس دولوگ بہننے بیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔

( ٧٠.٠٣) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ نَافِعِ بْنِ مُحَرَ وَابُّو عَامِرٍ حَدَّثَنَا نَافعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ وِنَكُمْ لَا تَسْمَطِيعُونَهَا قَالَ فَقِيلَ لَهَا أَخْوِرِينَا بِهَا قَالَ فَقَرَاتُ فِرَاءَةً تَرَسُّلَتُ فِيهَا قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَسَلَمَ فَقَالَتُ وِبَعُهُ لَلَهُ وَلَهُ الْمُحْدُولِينَا بِهَا قَالَ فَقَرَاتُ فِرَاءَةً تَرَسُّلَتُ فِيهَا قَالَ أَبُو عَامِرٍ قَالَ مَافِيلَ فَقَرَاتُ فِرَاءَةً تَرَسُّلَتُ فِيهَا قَالَ أَبُوعُولِ لَهُ الْمُعْدُولِيلَةً وَبُ الْعَالَمِينَ ثُمَّ قَطَّعَ الرَّحْمَٰوِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَطَّعَ مَالِكِ يَوْمِ اللّهِ عَالَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرَّحْمَٰوِ الرَّحِيمِ ثُمَّ قَطَّعَ مَالِكِ يَوْمِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْلُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(۳۷۰۰۳) ابن ابی ملید بہتے ہے مروی ہے کہ بی میٹا کی کی زوید محتر مدا میرے یقین کے مطابق مطرت هد بیتنا "سے نی میٹا کی قراء سے متعلق کی نے پو مجانو انہوں نے فرما یا کہتم اس طرح پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ، کھرانہوں نے سودہ فاتحہ کی پہلی ٹین آیا ہے کو تو تو کو کڑھ کر (برآیت پر وقف کرکے ) دکھایا۔

# حَدِيثُ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ثَالَيْلًا

### حضرت ام سلمه ذفيفهٔ کی مرویات

( ٢٧.٠٠) حَدَّثَنَا هُمُسَمُ بُنُ بَشِيرِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَمِيدِ عَنُ سُكِيْمَانَ بُنِ بَسَارٍ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَهُ الْوَجِهَا بِعِشْرِينَ لِللَّهُ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ وَآزَادَفُ النَّزْوِيجَ فَلَى وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ لَهُسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجْلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَهَا أَبُو السَّالِي لَلْسَ لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَأْتِي عَلَيْكِ آخِرُ الْأَجْلَيْنِ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثَهَا أَبُو السَّالِي لِلْسَلَ لَكِ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَيْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُعُولُولُ اللَّهُ الْمُعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

پ ( ۲۰۰۳) حضرت ابوالسنانل فٹکٹو ہے مردی ہے کہ سیدہ کے یہاں اپنے شوہر کی دفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچ کی ولا دت ہوگئی ،اور وود دسرے دیتے کے لئے تیار ہونے لگیں ، ٹی میٹائک پاس کسی نے آ کراس کی فیر دی ، تر ٹی میٹ نے فریا اگر دواییا کرتی ہے تو ( فیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر چک ہے۔ ( ٢٠٠٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَتُ لَتَا عَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ عَرِيبٌ وَمَاتَ بِأَرْضِ غُرْبَةٍ فَالْمَضْتُ بُكَاءً فَجَاءَتُ امْرَأَةَ ثُرِيدُ أَنْ تُسُعِينِي مِنْ الطَحِيدِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدِينَ أَنْ تُدُّعِلِي الشَّيْطَانَ بَيَّاً قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ قَالَتُ فَنَمُ آبْكِ عَلَيْهِ إصححه مسلم (٢٢٨)، وابن حباد (٤٤).].

(۲۷۰۰۵) حضرت ام سلمہ نظافت مروی ہے کہ جب میرے شو ہرحضرت الوسکمہ نظائونوت ہو گئے تو یہ و کرکہ وہ مسافر تھے اوراکی اجنبی علاقے ہی فوت ہو گئے ، ہیں نے خواب آ وو بکا وکی ای ووران ایک عورت میرے پاس مدینہ منو وہ کے بالا کی علاقے ہے میرے ساتھ رونے کے لئے آ گئی ، ہی مؤٹلانے یہ و کھے کرفر ما پارکاتم اپنے گھرٹی شیطان کو واضل کرنا جا ہتی ہو جے اللہ نے یہاں سے نکال دیا تھا ، حضرت اسلمہ ڈٹائٹو کہتی ہیں کہ بھر میں اپنے شو ہر پڑمیں روکی۔

( ٣٧.٦ ) حَدَّلْنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيِينَةَ عَنِ الوَّهْرِى عَنْ نَبْهَانَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتُ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٍ فَكَانَ عِنْدُهُ مَا يُؤَكِّى فَلُعَحْمِهِ مِنْهُ وَقال النهذي: ١٣٦٦، عس صحيح . قال الألباني: ضعيف وابو داود: ٣٩٢٨، ابن ماحة: ٣٠٥٠ النرمذي: ٢٦١١). إنظز: ٢٧١٦٤ (٢٧١٩ ).

(۲۷۰۰۱) حضرت ام سلمہ رفخان سے مروی ہے کہ نی طبیا نے قربایا جسبتم خواتین ٹیں سے کمی کا کوئی غلام مکاتب جوادراس کے پاس انتابدل کتابت ہوکدوہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس مورت کواپنے اس غلام سے یروہ کرتا جا ہے ۔

( ٧٠.٠٧ ) حَكَلَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُينَانَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمَسَيَّبِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا دَحَلَتُ الْعَشْرُ فَآرَادَ رَجُلُّ أَنْ يُصَنِّحَى فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ بَشَرِهِ [صححه مسلم (١٩٧٧). [انظر: ٢٧١١، ٢٧١١، ٢٧١١، ٢٧١٩.].

(۲۷۰۰۷) حضرت ام سلمہ ڈبھاے مردی ہے کہ فی مایٹھانے ارشاد فرمایا جب عشرہ ذی المجیشر دع ہوجائے اور کسی فخف کا قربانی کا اراوہ ہوتو اے اپنے (سرکے ) بال یاجم کے کسی حصر (کے بالوں) کو ہاتھ نیس لگانا ( کا شااور تراشنا) چاہئے۔

( ٢٧.٠٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ بُنُّ عُمِيْنَةً عَنِ ابْنِ سُوقَةً عَنْ نَافِع بْنِ جُينْرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْشَ الَّذِي يُخْسَفُ بِهِمْ فَقَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً لَعَلَّ فِيهِمْ الْمُكُرَّةَ فَقَالَ إِنَّهُمْ يَنْمُؤْنَ عَلَى يَبَاتِهِمْ إِمَال الله مدى: حسن غريب. فال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ١٥ - ٤ ، الترمذي: ٢٧٧).

(۲۷۰۸) حضرت ام سلمہ فاقعات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیاع نے اس لفکر کا تذکر وکیا جے زیمن میں وحنسا دیا جائے گاتو حضرت ام سلمہ فاقعات عرض کیا کہ بوسکتا ہے اس لفکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زیر دی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نبی میکنا نے فریاں اُنیمن ان کی خیتر ن پراخوایا جائے گا۔

## هي مُنظَالِمَنْ نَالِهُ وَمِنْ الْمُنْسَالِهُ وَمِنْ الْمُنْسَالِهِ الْمُنْسَالِهُ وَمِنْ الْمُنْسَادِ فِي مَ

(١٤٠٠٩) حفرت امسلمہ ٹائٹا ہے مردی ہے کہ بی عیا نے فرمایا میرے منبر کے بائے جنت میں گاڑے جا کیں گے۔

( ٢٧.٠ ) حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَبُّوبَ بُنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ يَمُنِى الْمَفْيُرِ فَى عَنْ عَيْدِ اللّهِ بُنِ رَافِع وَهُوَ مَوْلَى أُمَّ سَلَمَةَ كَذَا قَالَ سُفْيَانُ الْهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى الْمُرَاّةُ أَشُلُّ صَفْرَ رَأْسِى قَالَ يُجْرِئُكِ أَنْ تَصُبَّى عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا انظر: ٢٧١٢).

(۱۰ - ۳۷) حفرت ام سلمہ نژانؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پیٹاسے عرض کیا یا رسول اللہ! میں ایمی عورت ہوں کہ اسپتے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے ) چوٹی بنا کر رکھنے پڑتے ہیں ، (تو کیا عسل کرتے وقت انہیں صرور کھولا کروں؟) نی پائٹانے فر ایا تہارے لیے بی کا نی ہے کہ اس برتین مرتبہ اچھی طرح یا ٹی بیالو۔

( ٧٠.١٠ ) حَدَّثَنَا إِنسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَتَّنَنَا ابْنُ جُرَيْعٍ عَنْ غَيْدِ اللّهِ بْنِ آبِي مُلَيْحَةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اشَدَّ تُعْجِيلًا لِلطُّهُو ِ مِنْكُمُ وَٱنْتُمْ اَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْمُعْمُو مِنْهُ إِنالِ الانهانِ:

صحيح (النرمذي: ١٦٥ و ١٦٣ و ١٦٣). قال شعيب: اوله صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٣٧١٨٣].

(۱۱ ه ۲۷) حضرت ام سلمہ بڑی فرماتی ہیں کہ بی میٹھ تم لوگوں کی نسبت ظہر کی نماز جلدی پڑھ لیا کرتے تھے اورتم لوگ ان کی نسبت عصر کی نماز ذیادہ جلدی پڑھ لیلتے ہو۔

( ٢٧.١٠ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مُنُ فَصَيْلٍ حَدَّقَنَا الْمُعْمَشُ عَنُ آبِي صَالِحٍ قَالَ سُيِلَتْ عَائِشَةُ وَأَثُمَّ سَلَمَةَ أَى الْعَمَلِ كَانَ الْحَجَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ مَا دَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ فَلَ اراحِ: ٤ : ٢٤٥٤.

( ۲۲ - ۲۷ ) حفرت عاکش ڈیٹھاد رام سلمہ بڑبٹا ہے کی نے یو چھا کہ بی ایٹھا کے نزد کیے سب سے پسندیدہ مگل کون ساتھا؟ انہوں نے قربایا جو بھیشہ ہواگر چے قبوز اہو۔

(٣٧.١٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فَصَيْلٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هُنَيْدَةَ الْعُوَاعِتَى عَنْ اَتُمِ قَالَتْ دَحَلُتْ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَسَالَتُهَا عَنْ الصَّيْمِ فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُي اَنْ أَصُومَ تَلَاقَةً أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا لِلاَئْيُنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْتَحْمِيسُ إضعيف. فال الالباني: منكر (ابو داود: ٢٤٥٣، انساني:

( ۱۳۷۳) ببید و کی والد و کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بیں حضرت ام سلمہ ڈبھنا کے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روزے کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہی میٹھا مجھے ہر مہینے میں تمین روزے رکھنے کا تھم دیتے تھے ،جن میں سے پہلا روز ہ چرکے دن ہوتا تھا ، چرجمرات اور جعد۔ ( ٢٧.١٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْوِيِّ عَنْ أَبِي بَكُرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِمْمَامٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَابِي عَلَى عَانِشَةَ وَأَمَّ سَلَمَةً فَقَالَنَا إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بُصْبِحُ جُنَّنَا ثُمَّ يَصُومُ إِرَاحِهَ: ٢٤٠٦٢.

(۱۴۰ - ۲۷) ابو بکرین عبدالرحمٰن بین حمّاب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اسپنے والد کے ساتھ حضرت عائشہ پڑاڑی اور امسلمہ پڑین کی خدمت میں عاضر ہوا تو ان دونوں نے قر مایا کہ بعض او قات ہی فیٹا خواب دیکھے بغیرا فقیاری طور پرضم کے وقت عالت جنابت میں ہوتے اور ایناروز پاکھل کر لیتے تھے۔

( 17.17) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَنَادَةً عَنْ سَعِيدَة مَوْلَى أَمَّ سَلَمَة عَنْ أَمَّ سَلَمَة قَالَتُ كَانَ مِنْ آلَهِ وَصِيَّةٍ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكُثُ أَيْمَانُكُمْ مَتَى بَعَلَ لَيْقُ اللَّهِ صَلَّهِ وَمَا يَقِيصُ بِهَا لِسَانَةُ وَال الوصيرى: هذا اسناد صحيح. فال الألباني: صحيح (ابن ماحة: 1770م ) قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعف إانظر: 1700م 1700م 1700م 1700م 1700م المستعقل المستقل ا

( ٢٠.١٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَغِنِي ابْنَ مَهْدِئَى مَالِكٌ عَنْ سُمَتِّى وَعَبْدِ رَبِّهِ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ احْبِكَامٍ ثُمَّ يَصُومُ وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ رَبِّهِ فِى رَمَضَانَ (راحم: ٢٤٥٦٢). (راحع: ٢٦١٩).

( ۲۷۰۱۷) ابو بكر بن عبد الرحمٰن بن عمّاب كيت جي كدا يك مرتبه عمل اپن والد كے ساتھ دحفرت عا رَشِ فَيْهُ اور ام سلمه جيهُ الى فعدت عمل صاضر بواتو الن دونول نے فر مايا كہ بعض اوقات في ميلا خواب ديكھے بغير افتيار كي طور رضح كے وقت حالت جنا بت

میں ہوتے اورا بناروز وکمل کر لیتے ہتھے۔

( ٢٧.١٨ ) حَدَّقَنَّا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آيِي الْآسُودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ الَّهَا قَالِمَتْ وَهِى مَرِيضَةً فَلَدَّكُونُ قَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ طُولِهِى مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَٱنْتِ رَاكِبَةُ قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عِنْدَ الْكُثَيَةِ يَعْرُأُ بِالظُورِ [صححه البحارى (٢٦٤ )، ومسد (٢٧١ )، وابن حزيمة (٢٣ ه و٢٧٧ )، وابن حبان (٢٣٨٠) - [انظر: ٢٧٢٠ ).

(۱۸-۲۷) حضرت ام سلمہ غلائے سے مروی ہے کہ جب وہ مکہ کرمہ پنجیں تو '' بیار' 'خیس ،انہوں نے 'بی طیٹا ہے اس کا تذکرہ کیا، نی طیٹانے فربایاتم سوار ہوکرلوگوں کے بیچے رہے ہوئے طواف کرلو،حضرت ام سلمہ بڑائا کہتی ہیں کہ میں نے نی بیٹ خان کیسے کے قریب سورۂ طور کی تلاوت کرتے ہوئے منا۔

( ٢٧.١٩ ) حَذَثْنَا جَوِيمُ بُنُ عَبُدِ الْمُحِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ أُمَّ سَلْمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويَرُ بِسَبْعِ وَبِحَمْسِ لَا يَفْصِلُ بُيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلَا بِحَكَلمِ (اسناده ضعف نال الابناني: صحيح (ابن ماحة: ١٩ ١ ١ النساني: ٢٩/٣). [انظر: ٢٧٧٦١ (٢٧٧٦).

(۱۷-۱۹) حفرت ام سلمہ ﷺ سے مروی ہے کہ نی میٹھا سات یا پانچ رکھتوں پروٹر پڑھتے تھے ،اوران کے درمیان سلام یا کلام کی طرح بھی فصل نہیں فرماتے تھے۔

( ٢٠.٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بِنِ رَقَعْعِ عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ ابْنِ الْفَيْطِيَّةِ قَالَ دَحَلَ الْحَارِكُ بْنُ ابِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللّهِ ابْنِ الْفَيْطِيَّةِ قَالَ دَحَلُ الْحَارِكُ بْنُ ابِي رَبِيعَةَ وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ صَفُّوانَ وَآنَا مَعَهُمَّا عَلَى أَمْ سَلَمَةً لَمَسَالَاهُمَا عَنْ الْحَبْشِ اللّذِي يَخْصَفُ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي النّامِ ابْنِ اللّهِ بْنُولُ يَشُودُ عَائِدٌ بِالْجِحْرِ فَيَبْعَثُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَشُودُ عَائِدٌ بِالْجِحْرِ فَيَبْعَثُ اللّهُ جَيْثًا فَإِنْ اللّهِ مَلْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ بَهْمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ فَكُيْفَ بِمَنْ أَخْرِجَ كَارِهُمْ قَالُ هِي بَيْدَاءً اللّهُ يَتُحْدُ فَوْ اللّهِ فَكُيْفَ بِمَنْ أَخْرِجَ كَارِهُا قَالَ مِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ يُومُ الْفِهَامَةِ فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلّذِي جَمْفَمٍ فَقَالَ هِي بَيْدَاءُ الْمَدِينَةِ وَصَحَه مسلم (٢٨٨٢)، والحاكم (٢٩/٤).

( ۲۷۰ - ۲۷) حضرت اس سلمہ فاقائ ہے مروی ہے کدائی مرتبہ میں نے نمی طاقا کو بیزراتے ہوئے ساکدایک پناہ کُر ین خطیم میں پناہ نے گا ، انڈایک لفکر بیسے گا ، جب وہ لوگ مقام بیرا ، میں پنجیس کے تو اسے زمین میں رحنسا دیا جائے گا تو حضرت اس سلمہ بڑائی نے حوض کیا کہ بوسکا ہے اس لفکر میں ایسے لوگ مجی ہوں جنہیں زیردتی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نی مؤت نے فر بایا آئیس ان کی ٹیز ن پرا اخواج جائے گا۔

( ٢٧.٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهُ بِنَّ إِفْرِيسَ قَالَ حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَّارَةً عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ قَالَتْ كُنْتُ أَجْرٌ فَلِلِى فَأَمْرٌ بِالْمُكَانِ الْقَلِدِ وَالْمَكَانِ الظَّلِبِ فَلَاصَّلُتُ عَلَى أُمْ سَلَمَةً

# 

فَسَالَتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُولُ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ إِفال الألباني:
صحیح (ابوداود: ۲۸۳۱ ابن مابعة: ۲۵، الرمندی: ۱۶، فال شعیب: صحیح نفیره و هذا اساد صعیف الفطر: ۲۷۲۲ ا (۲۵ - ۲۱) ابرا بیم بن عبدالرض کی ام ولده کبی بین کدیم این گیروں کے وامن کوزشن پر تحمیت کرجاتی تی باس دوران می ای جنگوں سے بھی گذرتی تنی جہاں گئر گی بوتی اورائی جبوں سے بھی جوماف متری ہوتی و ایک مرتبدی معزت ام ملم بین کی کورتی تو ان سے بیمسلد بو چھا و انہوں نے فرمایا کدیم نے نی میٹا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بعدوالی جگد اے صاف کردین ہے۔ (کوئی حربے نیس)

(۲۰.۳۲) حَدَّثَنَا الْبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ قَالَ فَقَالَ يَا أَمَّهُ قَدْ خِفْتُ أَنْ يُهْلِكِنِى كَثْرَةً مَالِى أَنَّا اكْتَرُ فُرَيْشِ مَالًا قَالَتْ بَا بُنَّى فَانْفِقْ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِى مَنْ لَا يَرَانِى بَعْدَ أَنْ أَقَالِقَ فَخَرَّ عَلَيْقِى عُمَرَ فَافَخِرَهُ فَجَاءً عُمَرُ فَلَدَحَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا بِاللَّهِ مِنْهُمُ أَنَّا فَقَالَتْ لَا وَلَنْ أَبْلِي آحَدًا بَعْدَادَ إِنْشِرَا وَمُوالِاكِنَ مُعْلَمِنَا

(۲۷۰۲) حفرت امسلم بی اس وی به که ایک مرتبه حفرت عبدالرفن بن موف بی اس آئے اور کہنے گئے اللہ بان! جھے اندیشر کے باس آئے اور کہنے گئے اللہ بان! جھے اندیشر کے مال کی کثرت کھے ہاک تہ کردے ، کونکہ میں قریش میں سب نے یادہ الدار ہوں ، انہوں نے جواب دیا کہ بینا! اسے فرج کر دو، کونکہ میں نے ہی مینا کو یہ فرج کے اس کے اس کے اور دیارہ بھی ہوں کے کہ میری ان سے جدائی ہوئے کے بعد وہ تھے دوبارہ بھی در کھی کئیں کے دحفرت عبدالرفن بن موف جھائی جب باہر نکاتو واست میں دو موسرت عبدالرفن بن موف جھائی جب باہر نکاتو واست میں حضرت عبدالرفن میں موسرت میں گئی و دحضرت اس میں میں حضرت عبدالرفن میں دو موسرت اس میں بین آپ کے بیات بائی ، حضرت عبدالرفن نے فرد عفرت اس میں آپ کے بین میں کہ بین آپ کے بعد میں کہ میں ان میں سے ہوں ؟ انہوں نے فر بایا نہیں ، لیکن آپ کے بعد میں کی سے میں میں میں میں میں میں کہ میں کھی ہے گئی۔

( ٢٧.٢٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ ذَعَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهَا مُعَنَّكُ وَعِنْدَهَا اخْوهَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ أَبِى أَمْيَةَ وَالْمُحَنَّكُ يَقُولُ لِعَبْدِ اللّهِ يَا عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِى أُمِّنَةً إِنْ فَنَعَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الطَّائِفَ عَدًا بِأَرْبَعِ وَمُدْبِرٌ بِنَمَانٍ قَالَ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِأَمْ سَلَمَةً لَا يَدُخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكِ وصححه البحارى (٢٤٣٤)، ومسلم (٢٨٥٠)، إنظر: ٢٧٢٣٤).

( ۲۷۰ ۱۳۳ ) حفرت امسلمہ فکانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹھانان کے پاک تشریف لائے تو وہاں ایک مخت اور عبداللہ بن الی امیہ ڈکٹوڈ'' جوحفرت امسلمہ فکانا کے بھائی تھ'' بھی موجود تھے ، وہ بیجوا عبداللہ سے کہر رہا تھا کہ اے عبداللہ بن الی امریہ! والمن جاتی ہے، بی پیٹانے اس کی بیات من لی اور معزت ام سلمہ رہی نے ال سائد آئیں اس کھر میں ٹیس ، ناچا ہے ۔ د دوروں حقق آل مقد مقد قال حقق هذا هم عند المد عند اللہ عند اللہ سائد تا عند أن مسائد تا قال في قال مند

( ٢٠.٢٠ ) حَلَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْسَتَ بِشُتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَلَعَلَّ بَمُضَكُمُ أَنْ يَكُونَ الْحَنّ بِمُحَجِّدِهِ مِنْ بَهْضِ وَإِلَّنَا الْا بَشَرَّ الْحِيدِ شَيْئًا فِإِنَّهَا هُوَ عَلَى مَعْدُ مِنْهُ فَصَرْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ آخِيدِ شَيْئًا فِإِنَّنا هُوَ نَارٌ فَلَا يَأْخُذُهُ إَصَعَمَ

التخاري (۱۲۵۸) وصححه مسلم (۱۷۱۳). [. [انظر: ۵۲ ۲۷۱، ۲۷۱۲۱، ۲۲۲۲۲ [. [راجع: ۲۲۱۸۹].

( ۲۷۰۳۳ ) حفرت ام سلمہ بڑائیا ہے مروی ہے کہ تی میڈا نے ارشاوفر مایا تم لوگ میرے پاس اپنے مقد مات لے کرآتے ہو 'بو سکتا ہے کہتم میں ہے کو فی شخص دوسرے کی نسبت اپنی وہل ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیش کرد ہے کہ میں اس کی دئیل ک روشنی میں اس کے بق میں فیصلہ کردول ( اس لئے یا در کھو! ) میں جم شخص کی بات شلیم کر کے اس کے بھائی ہے کمی جق کا اس کے لئے فیصلہ کرتا ہوں تو مجھ لوکہ میں اس کے لئے آ گے کا کھوا کاٹ کراہے دے رہا ہوں انہذا ہے بیا ہے کہ وہ نہ لے۔

( ٢٧.٢٥ ) حَدَّثَنَا ٱلْو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِمْنَامٌ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهَا أَنْ تُوافِيَ مَعَهُ صَلَاةً الصَّبْعِ يَوْمُ النَّحر بِمَكَّةَ

(۲۷۰۲۵) حضرت ام سلمہ بیجئنے ہے مروی ہے کہ نبی پیکٹائییں تھم دیا کہ قربانی کے دن ( دس ذی الحجوکو ) فجر کی نماز نبی پیکٹا کے ساتھ کھ تکرمہ بین رحمییں ۔

( ٢٧.٢٦) حَدَّلْنَا الْهِ مُعَاوِيَة حَدَّلْنَا هِسَّامُ بُنُ عُرُوقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبَّتَ بِنُتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَثُ أَمْ حَبِيبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لِلَّهِ عَلْ يُحْفِيقَ وَاَعَقُ مَنْ تَوَجُّهِا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَتُوجِّينَ وَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ لَسُسُ لَكَ بِمُخْمِيةٍ وَآعَقُ مَنْ شَوِكِينِ فِي خَيْرٍ أُخْيِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهَا لَا تَعِولُ بِي قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ بَلْقَيَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْ وَسَلَمَ إِنَّهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ أَمْ سَلَمَةً بِنُتَ أَمْ سَلَمَةً بِنِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

صحيح (أبو داود: ٢٠٥٦). قال شعيب: صحيح من حديث أم حبيبة]. [انظر: ٢٧١٦٧].

( ۱۳۷۱ ) حفرت ام سلمہ بڑھنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ام حبیبہ بڑھنا رگا ورسالت میں حاضر ہوئیں ، اور طرف کیا یا رسول اللہ اکیا آپ کو میری مجمن میں کوئی ولچیتی ہے؟ ہی جٹھائے فرمایا کیا سطنب؟ انہوں نے طرض کیا کہ آپ اس سے نکا ٹ کرلیں ، نی میٹھنے نو چھا کیا تتمہیں یہ بات پہند ہے؟ انہوں نے طرض کیا ہی بان! میں آپ کی اکیلی بیوی تو ہوں ٹیس ،اس لئے اس فیر میں میرے ساتھ جولوگ شریک ہو میکتے ہیں ،میرے نزو کیک ان میں سے میری بجن سب سے نے اوہ حقدار ہے۔

### 

نی طینانے فرمایا میرے لیے دہ طال نہیں ہے ( کیونکہ تم میرے نکاح نئیں ہو )انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تم ایکھے معلوم ہوا ہے کہ آپ درہ ہنت ام سلمہ کے لئے پیغام نکاح بھیجنے والے ہیں، نی طینانے فرمایا اگروہ میرے لیے طال ہوتی تب مجی می اس سے نکاح نہ کرتا کیونکہ تھے اوراس کے باپ (ابوسلمہ) کو بنو ہاشم کی آزاد کردہ یا ندی'' شوید''نے دود ہایا تھا، میرطال! تم ابنی ہمنوں اور مذیوں کو میرے سے ماہنے چیش ندکیا کرو۔

( ٢٧.٢٧ ) حَلَّتُكَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَذَّنَا لَيْثُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَتِ بِشْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ أَنَهَا قَالْتُ دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ هَلْ لَكَ فِي أُغْنِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إصححه البعاري (٢٠١٥)، وصلم (١٤٤٩). [انظر: ٢٧٠١٨، ٢٧٠٢، ١٢٩٥٧].

(۲۷۰۲۷) گذشته حدیث اس دومری سندیم بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٨ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَدُّثَنَا لِي عَيِ الْبِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ لِهِهِ عَنُ زَيْسَبَ بِشَتِ لِيى سَلَمَةَ عَنُ أُمَّ حَبِيبَةَ بِشُتِ أَبِى سُفْبَانَ قَالَتُ قُلُتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا تَزَوَّجُ أُنْحِي فَذَكَرَ الْحَديثَ إِرَاحَ: ٢٧٠٢٧.

(۲۷۰۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧.٢٩ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ قَالَ الْحُبَرَانَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِىّ قَالَ الْحُبَرَنِى عُرْوَةً بْنُ الزَّيْشِ انَّ زَيْنَتِ مِنْتَ الِيي سَلَمَةَ الْحَبرَثُهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ آبِي سُفُيانَ الْحَبَرَثُهَا اللَّهِا قَالَتْ يَا وَسُولَ اللَّهِ الْكِيحُ أُنْحِيى فَلَذَكَرَ الْمُحَدِيثَ قَالَ ابِي وَوَافَقَهُ ابْنُ أَحِي الزَّهْرِيُّ وَقَالَ عُقِيلٌ إِنَّ أَمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ

(۲۷۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۲۰۰۳) حضرت امسلمہ بیمن سے مروی ہے کہ ہی میٹا نے ارشاد فرمایا جب تم کی قریب الرگ یا بیار آ دی کے پاس جایا کر د تو اس کے تن میں دعائے فیر کیا کر و، کیونکہ ملا گلہ تمہاری دعاء پر آ مین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ بیٹن کا انقال ہوا تو میں نمی میٹنڈ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ! ابوسلمہ فوت ہو گئے ہیں، نمی میٹنا نے فرمایا تم بید دعاء کروکہ اے اللہ! جھے اور انہیں محاف فرما، اور بھے ان کا تم البدل عطا وفرما، میں نے بید عام اگلی قواللہ نے بھے ان سے زیادہ بہترین بدل خود

ني مينة كي صورت من عطا وفر ما ديا ـ

(٢٧.٣١) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلْنَا هِشَامٌ اللَّسْنُوانِيُّ عَنْ يَخْتِى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةً عَنْ رَبِّكِ بَنْتِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّهَا كَانَتْ هِى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَسِلَانِ مِنْ إِنَّا وَرَاسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَسِلَانِ مِنْ إِنَّا وَالْعِدِ رَبِّكُمْ وَهُو صَالِمٌ إِصَاحِمه البحارى (٣٢٦)، ومسلم (٢٩٦). (انظر: ٢٠١٠) دواحِد مِنَ الْجَنَايِةِ وَكُانَ يُقَبِلُهُا وَهُو صَالِمٌ إِصححه البحارى (٣٢٦)، ومسلم (٢٩٦).

(۳۷۰۳۱) حضرت ام سلمہ چینا سے سروی ہے کہ وہ اور نبی مینیاا یک ہی برتن سے مخسل جنابت کر لیا کرتے تھے اور نبی میڈ روزے کی حالت میں انہیں یوسروے دیا کرتے تھے ۔

( ۲۷.۷۲ ) حَدَّثَنَا بِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتُ الصَّلَاةُ قَابَدُوُوا بِالْقَشَاءِ الطر: ٢٧٠١١.٢٧١٢ ). ( ٢٤٠٣٣ ) حفرت ام سلم بيُخاس مردى ہے كہ بى بيئاتے فرمايا جبرات كا كھانا اور نماز كاوت بِحَى ووا كِينَ في پهلے كھان صا ل اگر .

( ٢٧.٣٢ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَعْنَى قَالَ حَدَّثِنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَرُّوحَ أَنَّ امْرَاةً سَالَتُ أَمَّ سَلَمَةً فَقَالَتُ إِنَّ زُوجِى يُقَبِّلُنِى وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةً فَمَا تَوْبُنُ فَقَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةً إعرجه النسائي في الكبرى (٢٠٧٤). فال شعيب: اسناده حسن).

( ۲۷۰۳۳) ایک گورت نے حضرت ام سلمہ ڈبھائے ہو چھا کہ میرا شو ہر روزے کی حالت میں مجھے بوسر دے دیتا ہے جبکہ میرا مجمی روزہ ہوتا ہے، اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی پیٹھا بھی تھے روزے کی حالت میں بوسر دے دیتے تھے جب کہ میں بھی روزے ہے ہوتی تھی۔

تو کیاا ب جارمینے دی دن بیں گذار عتی؟

( ٢٧٠٣ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثِنِى آبِى عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ وَيَسَبَ ابْنَةِ أَمْ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ كَيْفًا فَجَاءَهُ بِلَالٌ فَعَرْجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً إصححه ابن عزيمة (٤٤). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٤٦١ النساني: ١/١٠٧١).

(۲۷۰۳۵) حضرت ام سلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹائے شانے کا گوشت تناول فرمایا، ای دوران مضرت بلال ڈیٹرڈآ گے اور نبی میڈایا نکی کو اٹھ لگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧.٣١ ) حَلَّنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ قَالَ الْحَبْرَلِي آبِي عَنْ زَيْنَبَ ابْنَوْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَتْ أُمُّ سَلَمْهِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَعْمُ إِذَا رَأْتُ سُلِيْمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لِا يَسْتَعْمِي مِنْ الْمَتَى مَلْ عَلَى الْمَوْلُةِ مِنْ غَسُلٍ إِذَا رَأْتُ الْمَاءَ فَصَعِكْتُ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ أَتَحْمَلِمُ الْمُرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً فِيمَ يُشْهِهُ الْوَلَدُ [صححه الحارى (٢٦٢)، ومسلم (٣٦٢)، وإن عزيمة (٣٢٥)، وإن حالة (٢١٤٥). وإن عالى ١٤٢٥.

( ۳۷-۲۱) دخترت ام سلمہ بڑاتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم فیکٹنے یارگا ورسالت بھی موش کیا یارسول اللہ اللہ تعالی حق بات ہے نہیں شرما تا ، یہ بتا ہے کہ اگر مورت کو ' احتلام'' ہو جائے تو کیا اس پر بھی شسل واجب ہوگا؟ ہی ہیں نے نے فر مایا باں! جب کہ وہ ' پانی'' دیکھے واس پر حضرت ام سلمہ بڑاتا ہے نہیں اور کھنے لگیس کہ کیا مورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ ہی ہؤا نے فر مایا تو بچہ بچرا بی میں کے مشاب کہوں ہوتا ہے؟

( ۱۷۰۳) کَتَنَنَا یَحْتَی بُنُ سَعِیدِ عَنُ سُفُیانَ قَالَ حَدَّنِی مُعَتَدُ بُنُ أَبِی بَکُمٍ عَنُ عَبُدِ الْعَلِكِ بُنِ آبِی بَکُمٍ عَنُ آَمُ سَلَمَةَ آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَنَا تَوْجَهَا الْاَمْ عِنْدَهَا نَلَاثَةَ آیَامٍ وَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ بِلِی عَنْ أَمْ سَلَمَةَ آنَ وَإِنْ سِبُعْتُ لَلِهِ سَیَّعْتُ لِیسَانِی انظر: ۱۷۷۵ه، ۱۷۷۱ه، ۱۷۷۱ه عَلَی الْمِلْكِ هُوَانٌ مِیلُونُ سِبُعْتُ لَلِهِ سَیَّعْتُ لِلِهِ سَیَّعْتُ لِلِهِ سَیْعَیْ الْمِلْكِ هُوَانِ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ مَلْمُ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ مَلْمُ اللهُ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ وَاللهِ اللهُ عَلَیْهُ وَلُولُ مِیلُونُ مِلْهُ اللهُ عَلَیْهُ وَلُولُ مِیلُونُ اللهِ اللهُ عَلَیْهُ وَلِیْلُولِ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ وَلِیْلُهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَیْلُونُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلِیْلُمُ اللّهُ عَلَیْونُ مِیلُونُ مِیلُونُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَیْلُولُولُهُ وَلِیْلُونُ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَلَیْلُولُولُهُ وَلِیْلُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَیْهُ وَلِی اللّهُ عَلَیْلِمُ اللّهُ عَلَیْهُ وَاللّهُ عَلَیْلُونُ اللّهُ عَلَیْكُونُ مِیلُونُ اللّهُ عَلَیْكُونُ اللّهُ عَلَیْكُولُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْكُونُ اللّهُ عَلَیْكُونُ اللّهُ عَلَیْكُونُ اللّهُ عَلَیْكُونُ اللّهُ عَلَیْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَیْكُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٢٧.٣٨ ) حَلَّتُنَا يَعْجَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَّقَا ثَايِتُ بْنُ عُمَّارَةً قَالَ حَلَّتُنِى رَيْطَةً عَلْ كَبْشَةَ ابْنَةٍ آبِى مَرْيَمَ قَالَتُ قُلْتُ لِأَمُّ سَلَمَةَ أَخْبِرِينِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتُ نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوَى طُبِحًا وَأَنْ نَعْلِطُ الزَّبِيبَ وَالنَّمْرَ [قال الآلباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ٣٧٠٦). قال شعب: آخره صحيح نعبره وهذا اسناد ضعيف إ.

(٢٤٠٣٨) كبشه بنت الى مريم كبتى بين كدين في هنرت ام سلمه ويخلب يوجها كه يد بنايئه ، في وينان الي خار وكس

#### مِيْ مُسْلَمَالِينَانِ يَوْمُ فِي مُسْلِمَالِينَاءِ كِهُ هِي مُسْلِمَالِينَاءِ كِهُ مُسْلَمَالِينَانِ يَوْمُ فِي مُسْلِمَالِينَاءِ كِهُ هِي مُسْلِمَالِينَاءِ كِهُ هِي مُسْلِمَالِينَاءِ كِهُ

چیز ہے منع کیا تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی میٹانے ہمیں مجور کوا تنا پکانے ہے منع فر مایا تھا کہ اس کی تنطق مجی بات ہے کہ بم مشش اور مجبور ملا کر نبیذ بنا کیں۔

( ٢٧.٣٩ ) حَذَّنَا يُحْتَى بُنُ سَعِيدٍ حَذَّنَا سُفْيَانُ قَالَ حَذَّتَنِي عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوْائِمُ الْمِنْزِ رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ (راح: ٢٧٠٠٩).

(۲۷۰۳۹) معترت امسلمہ (کانٹ مردی ہے کہ ٹی میٹائے فرمایا میرے منبر کے بائے جنت میں گاڑے جا کس گے۔

( ٢٧.٤٠) حَتَثَنَا عُنْمَانُ بْنُ مُحَتَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَهُ وَسَمِعْتُهُ أَنَّا مِنْ عُنْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَتَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُصَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِى نَصْرِ قَالَ حَتَّتِنِى مُسَاوِرٌ الْجِعْيَرِيُّ عَنْ أَثَمِ قَالَتْ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لِتَهِلَى لَا يَبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُجِبُكَ مُنَافِقٌ إنال الزمدى. غريب. فال الألباني: ضعيف (الزمذى: ٢٥٧١ع)، فال ضعيب اصحيح لغيره ومذا اسناد ضعيف إ.

(۲۷۰۴۰) حضرت ام سلمہ بڑتنا ہے مروی ہے کہ جس نے میں طیالا کو حضرت کلی بڑٹنز سے پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی موس تم ہے ضرت ٹیس کرسکنا اور کوئی منافق تم ہے محب نہیں کرسکتا۔

(٧٠٥٠) حَدَّتَنَا عَبْدُ اللّهِ مِنْ نَعَيْرُ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْعَلِكِ يَعْنِى ابْنَ آبِى سَلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ مِن آبِى رَبَاحٍ قَالَ حَدَّنِى مَنْ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَلْكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ فِي بَيْنِهَا فَاتَشُهُ قَاطِمَة بِهُرْمَةٍ فِيهَا عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ فِي بَيْنِهَا فَاتَشُهُ قَاطِمَة بِهُرْمَةٍ فِيهَا عَلَيْهِ فَعَلَى مَنْ سَعِمَ أَمْ سَلَمَة تَلْكُورِيَّ وَهُوَ عَلَى مَنَامَةٍ لَهُ عَلَى وَكُن تَحْتَهُ كِسَاءٌ لَهُ خَيْرِي قَالْتُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْحَسَنُ وَالْعَسَنُ وَالْعَسَنُ وَالْعَلَى عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى مَنَامَةٍ لِللّهُ لِيلًا لِللّهُ وَلَا يَعْلَى السَّمَاءِ فَمُ اللّهُ اللّهُ لِيلًا لِيلًا لِللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى وَخَاصَيْقِى وَخَاصَيْقِى فَالْوَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ فَهُ قَالَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

(۲۰۰۲) مطرت ام سلمہ بڑتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیالا ان کے کھر میں منے کہ حضرت فاطمہ بڑتا ایک ہنڈیا لیے کر آ سکتیں جس میں'' فزیرہ'' قا، نبی میلائے ان سے فرما یا کہ اپنے شو ہراور بچوں کو بھی بلالا وَ، چنا نچے حضرت ملی جڑاتا اور حضرات حسنین ڈٹیڈ بھی آ گئے ،اور بیٹے کرو و فزیرہ کھانے گئے، نبی میلائاس وقت ایک چیوتر سے پر نیڈرکی حالت میں ہے، نبی میلائے جسم مہارک کے نیچ کیبرکی ایک جا ور شخی ،اور میں مجرب میں نماز پڑھری تھی کہ ای دوران اللہ نے بیا ہے تا زل فرما وی''ا امل میت !اللہ تو تم ہے کندگی کو دور کر کے تہیں خوب صاف تھرا بانا جا بتا ہے۔''

# هي مُنظامَنْ فَيْنَ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنظَامِنَا وَمِنْ اللَّهُ مُنظَالِمُنَاءِ فَي اللَّهِ المُنظاءِ فَي اللَّهُ اللَّهُ مُنظامًا لللَّهُ اللَّهُ مُنظامًا لللَّهُ اللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ اللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ اللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّلِيلِمُ اللللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّهُ مُنظلًا اللَّهُ مُنظلًا

اس کے بعد نی میشانے چادر کا بقیہ حصد کے کران مب پر ڈال دیا اور اپنا ہاتھ یا برنکال کر آسان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ ایوگ میرے ائل بیت اور میرا خام مال بین ، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انہیں خوب صاف ستر اکر وے ، وہ مرتبہ بید حا موکی ، اس پر بیس نے اس کمرے میں اپنا سر داخل کر کے عمرض کیا یا رسول اللہ ایس بھی تو آپ کے ساتھ ہوں، نبی بیشا نے فر مایا تم بھی خیر پر ہوں۔

( ٢٧.٤٢ ) قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَحَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَنْ أَمُّ سَلَمَةً مِثْلَ حَدِيثِ عَطَاءٍ سَوَاءً

(۲۷۰۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے جمعی مروی ہے۔

( ٢٧.٤٢) فَالَ عَبْدُالْمَلِكِ وَحَدَّلَتِى دَاوُدُ بُنُ إِبِى عَوْفِ الْبُوالْمَعَجَافِ عَنْ شَهْرِ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ بِعِنْلِهِ سَوَاءً ( ٣٣٠/٢) كذه: صديث اس دومرى مندے بجى مردى ہے۔

( ٢٧،٤٥) حَلَّتُنَا البُنُ نُكُيْرٍ حَلَّتَنَا عُبِيلُهُ اللَّهِ عَنْ تَلَغِع عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ وَوْجِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي امْرَاقَ تُهُرَاقُ اللَّهَ صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي امْرَاقَ تُهُرَاقُ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ الْمَلَيْلِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

(٢٤٠٨٠) حطرت ام سلمد في فن عروى ب كديس في باركاو رسالت يس عرض كيا يارسول الله! عورتيس ابنا وامن كتنا

# 

لکا کیں؟ ہی پیٹانے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراے لکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی پیڈ لیاں کھل جا کیں گی؟ ہی پیٹانے فرمایا کہ کھرایک کر لکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

( ٢٠٠٥) حَدَّنَا الْهِ أَسَامَة قَالَ الْحَبْرَنَا هِشَامٌ يَعْنِي الْمَ عُرُوةً عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَاوِثِ بْنِ الطَّقَلِ عَلْ رُمْيَقَةً أَمْ عَلَيْهِ اللَّهِ بْنِ مُحَدِّدِ بْنِ إِلِى عَيْنِي عَنْ أَمْ سَلَمَة زَوْج النِّيِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَلَّمْنِي صَوَاحِي الْوَ اللَّهِ بْنِ مُحَدِّد بْنِ إِلِى عَيْنِي عَنْ أَمْ سَلَمَة زَوْج النِّي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ كَلَّمْنِي مَوْمَ عَائِشَةً وَإِنَّا نَعْرَ النَّاسَ فَيهُدُونَ لَهُ حَمْثُ كَانَ فَإِنَّهُم يَتَحَوَّونَ بِهِ بَيْعَ وَوْنَ بِهِ بَيْعَ وَيُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ صَوَاحِيى كَلَّمُنتِي الْهُ تَعْلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ صَوَاحِيى كَلَّمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مَوَاحِيى كَلَّمُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مَوَاحِيى كَلَّمُنَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مَوَاحِيى كَلَّمُونَ الْمُعَلِّ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَا وَلَهُ مَلِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِنَّ مَوَاحِيى كَلَّمُونَ النَّسَ يَعْجُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ لَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَى الْوَحْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عُمْ عَلَى الْوَحْلُ عَلَى اللْعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْمُؤْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَه

میری سہیلیاں آئیس تو بین نے انہیں بنادیا کہ تی میشہ نے اس حوالے ہے جھے ہے کوئی بات نہیں کی ،انہوں نے کہا کہ تم بیابات ان ہے کہتی رہنا ،اسے چھوڑ نائیس ، چنا نچہ نی میٹہ جب دو بارہ آئے تی بنی نے گذشتہ درخواست دو بارہ دہرادی ،دو تین مرتبہ ایسا ہی بوااور نی میٹھ ہر مرتبہ خاصوش رہے ، بالآخر نی میٹھ نے ایک مرتبہ فرمادیا کداسے اسلمہ! عاکشہ کے حوالے سے بجسے ایڈا ، نہیجاؤ، نظراعا کشر کے علاوہ کی بیوی کے گھر میں جھے پروٹی ٹیس بوتی ،انہوں نے عوش کیا کہ میں انتدکی بناہ میں آتی ہوں کہ عاکشہ کے والے ہے آپ کوایڈ او پہیجاؤں۔

### ه<u>﴿ ﴿ رَايَاتِنْ يَنْ يَنْ الْمُنْ يُنْ يَنْ الْمُنْ يُنْ يَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ</u>

( ٢٧.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةً عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَخْتِهِ رُمَيْنَة النَّهِ الْحَارِثِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ رِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ لَهَا إِنَّ النَّاسَ بَتَحَرَّوْنَ بِهِمَةَ ابَاهُمُ فَذَكْرَ مُعْنَاهُ [راحم ما عله].

(۲۷۰۴۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے جمی مروی ہے۔

( ٢٠.٩٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَلْ عَبْدِ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِتْى بْنِ حِرَاشِ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتُ فَحَسِبْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ وَجَع وَعُلْتُ يَا نَبِّى اللَّهِ مَا لَكَ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَ مِنْ آجْلِ الذَّنَائِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي آتَتُ آمْسِ ٱمْسَتُ وَهِى فِي خُصْمِ الْهِرَاشِ الطَّرِ ٢٠٢٠ / ٢٧٢.

(۳۷-۲۰) حفرت ام سلمہ بیجھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میڈا میرے پائ تشریف لائے تو چیرے کارنگ اڑا ہوا تھا، بھی مجھی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سویش نے پوچھا اے اللہ کے تی! کیا بات ہے، آپ کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ نی میٹھانے فریا دراصل میرے پائی سات دینار روگئے ہیں جوگل ہمارے پائی آئے تھے، شام ہوگی اور اب تک وہ ہمارے بستر پریزے ہیں۔

( . . . 70 ) حَدَّثَنَا يَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعْدَ الْعَصْرِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ مَا تُخْتَ تُصَلَّمَهُ قَالَ قَدِمَ وَقُدْدُ يَنِى تَوْمِهِ فَحَبَسُونِى عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أَزْكَمَهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ [صححه ان حزيمة (١٢٧٧). قال الأنباني: صحبح والنساني: ١٨١٨١). وإنظر: ٢٧١٨١، (٢٧١٨).

(۵۰-۲۷) حفرت امسلمہ ناتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی عیناا عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں، میں نے عرض کیا یارسول اللہ الاس سے پہلے تا آپ میناز نہیں پڑھتے تھے؟ بی بینانے فر مایا دراصل بزلیم کا وفد آعمیا تھا جس کی دجہ ہے ظہر کے بعد کی جود در کعتیں میں پڑھتا تھا وہ دوگئی تھیں۔

( ٢٧.٥٠) حُدَّقَنَا فُرَّانُ بُنُ تَمَّامِ أَبُو تَمَّامِ الْآسَدِئُ فَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي حُمَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْدُومِيُّ قَالَ وَحَلْتُ عَلَى أَمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ يَا بُنَى قَالَتُ يَا بُنَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلْتُ بَلَى يَا أَمَّةً فَالْتُ سَمِفْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلْتُ بَلَى يَا أَمَّةً فَالْتُ سَمِفْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ فَلْتُ بَلَى يَا أَمَّةً فَالْتُ سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالَ أَوْاتِي قَوْاتِي مُواتِي اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ وَسُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُمْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُكُ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللْفَعَلَمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

(۲۷-۵۱) مطلب بن عبدالله مخزوی کہتے جی کہ ایک مرتبہ می حضرت ام سلمہ ایکنا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا

ہیں! میں تمہیں ایک حدیث ندسناؤں جومیں نے نبی میٹھ سے تی ہے؟ میں نے عرض کیااماں جان! کیون نہیں ،انہوں نے فر مایا کہ میں نے نبی مدینہ کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں یا قریبی رشتہ دار عورتوں بر تواب کی نہیت ہے اس وقت تک خرچ کرتار ہے کے فضل خداوندی ہے وہ دونوں بے نیاز ہوجا کیں یاوہ ان کی کفایت کرتار ہے تو وہ دونوں اس کے لئے جنم کی آگ ہے رکاوٹ بن حائمی گی۔

( ٢٧.٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِعٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَرِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ شَعْبًانَ وَرَمَضَانَ إوند حسب الترمدى. فال الخسس صحيح(ابوداود:٣٣٣٦، ابن ماحة:٨٤٦١، الترمذي:٣٣٦، النسائي:٤/، ١٥ و - ٠٠) إزايظر:٧٩، ٣٧، ٩٠٠٩ إ ( ۲۷۰۵۲) حفرت امسلمه بناتفات مروى بكرنى ماينا ما وشعبان ورمضان كروز رر كفته تقر ( ۲۷،۵۲ ) حَدَّثُنَا

(۲۷۰۵۲م) جارے یاس دستیاب نسخ میں یہال صرف لفظا ' حدثنا'' کھا ہوا ہے۔

( ١٧٤٥٣ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ النَّحُوثُى عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَّسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَآهَا إِنَّهُ عَمِلَ عَيْرَ صَالِح [اعرجه الطبالسي (١٩٩٤). فال شعيب: محنس للتحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٦٨].

( ٢٤٠٥٣) معنرت ام سلمه المنتف عروى ب كه في ماينان سورة مودكي بية بت ال طرح يزهم ب "إنَّهُ عَمِلَ عَبْرُ صَالِح"

( ٢٠.٥٠ ) حَدَّانَمَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْمَحِمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ النِّبَقّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ إِنطر: ٢٧١١١.

( ۲۷۰۵۳) حفزت ام سلمه رفتن است مروی ب که نی میناله پر دعا فرماتے تھے کدا ب دلوں کو ثابت قدم ر کھنے والے امیرے دل کواسینے دین پر ٹابت قدمی عطا وفر ما۔

( ٢٧.٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَصْلِ عَنْ آبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَمْ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ صَعِيفٍ إنال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. فال الالبانى: حس (ابن ماحة: ٢ ، ٢٩). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ٢ ٢٧١، ٩ ، ٢٧١].

( ۵۵ - ۲۷ ) حفرت ام سلمه ناتنخ الصروى ب كه ني مينا نے فرمايا كه فح بر كمزور كاجباد ب\_

( ٢٧.٥٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأُمّ سَلَمَةَ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ آنَّ النَّبَىّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِهًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْفًا طَيْبًا الساد، ضعيف. قال البوصيري: هذا استاد رجالة ثقات خلا مولي ام سلمة. ولا ادري ما حاله, قال الألباني؛ صحيح وابر

ماحة: ٢٤٤٥). (انظر: ٢٧١٣٧، ٢٧٢٣٥، ٢٢٢٦٧، ٢٢٢٧١.

(۴۷-۵۷) حفرت امسلمہ ڈائٹلے مردی ہے کہ ٹی ایک آنی تجر کے بعدیہ دعاء فرماتے تنے ،اے اللہ ایس تھے ہے کم نافع ممل مقبول اور رزق طال کا سوال کرتا ہوں۔

(٢٧.٥٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ آبِي ثَايِتٍ عَنْ وَلْهِي مَوْلَى أَبِي الْحَمَدَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَلَمْ تَخْتَمِرُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لَيْتَمْنِ (صححه الحاكم (١٩٤/٤). فال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٩٤٥). وانظر: ٢٧١٥، ٢٧١٥. ، ٢٧١٥.

( ۵۷ - ۲۷) حضرت امسلم ٹھٹنٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹا ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دو پنداوز ھاری تھیں. نبی میٹا نے فرمایا کہ اے ایک ہی مرتبہ لیٹیٹا دومرتبہیں ( تا کسمردوں کے عمامے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧.٥٨ ) حَذَقَا وَكِيعٌ قَالَ حَذَقَا أَسْامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ فَيْسٍ عَنْ أَثْدِ عَنْ أُمَّ عَلَمْ قَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً فَاللَّ كَانَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً فَاللَّ فَرَجَعَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً فَاللَّ مَبْرَعَةُ أَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُرَّ فَلَكًا صَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمًا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعُلِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

(۸۷-۵۸) حضرت امسلمہ میں تھی سے مواں ہے کہ ایک مرتبہ ہی بیٹھان کے جرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ماسنے سے معبداللہ یا مرکد رنے گئے، بی بیٹھ نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا تو وہ پیچے بہت مجے، بعر حضرت امسلمہ بیٹھا کی بیٹی گذرنے لگی تو نبی بیٹھ نے اسے بھی ردکالیمین وہ آ مجے ہے گذر گئی نمازے فارغ ہوکر نبی بیٹھانے فرمایا مورتیں غالب آ جاتی ہیں۔

( ٢٠.٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِمِعٌ قَالَ حَدَّتَنِي عَبُدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِضَةَ أَوْ أُمْ سَلَمَةً قَالَ وَكِمِعٌ شَكَّ هُوَ يَعْنِينَ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِإِحْدَاهُمَا قَلْدُ وَعَلَ قَبْلَهِ فَقَالَ لِي إِنَّ ابْنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَغْنُولٌ وَإِنْ شِنْتَ أَرَيْنُكَ مِنْ فُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَلُ بِهَا قَالَ فَآخَرَ جَ تُرْبَةً حَمْرًاءَ

( ۱۵۰۹ ) حفرت ما کشر خاتا ماسلمہ بڑا سے مردی ہے کہ نی میڑا نے ان سے فرمایا بھر سے کھر بی ایک ایسا فرشتہ یا جواس سے پہلے بھر سے پاس بھی ٹیس آیا مادراس نے تھے متایا کر آ پ کا بیدین اسپین شہید ہوجائے گا ، اگر آ پ چا جی اق میں آ پ کواس زمین کی مٹی دکھا سکا جوں جہاں اسے شہید کیا جائے گا ، کھراس نے مرخ رنگ کی مکی لکال کردکھائی۔

( ١٧٠٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَرَانَ مُحَمَّدٌ يَفِينِ ابْنَ عَمْرٍو عَنْ ابِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِصْتُ وَآلَا مَعَ النِّيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي تَوْبِ قَالَتْ قَالْسَلْتُ فَقَالَ الْفِسْتِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَتَعَلْتُ مَا تَحْدُثُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُيبَ عَلَى بَنَاتٍ ادَمَ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ قَاصَلَحْتُ مِنْ شَانِي قَاصَتَمْفُرْتُ بِعَرْبٍ فَمَّ تَجِدُ النِّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُيبَ عَلَى بَنَاتٍ ادَمَ قَالَتْ فَانْطُلَقْتُ قَاصَلَحْتُ مِنْ شَانِي قاصَتَمْفُرْتُ بِعَرْبٍ فَمَّ تَجِدُ النِّسَاءُ قَالَ ذَاكَ مَا كُيبَ عَلَى بَنَاتٍ ادَمَ قَالَتْ فَانْطُلَقْتُ قَاصَلَتْحُتُ مِنْ شَانِي قاصَتَهُمُ لَابِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ أَلَالًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهُ عَلَيْكُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَلْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَيْنَا عَلَيْكُ فَيْلُولُكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْسُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُو

جِنْتُ قَلَخَلْتُ مُعَهُ فِي لِحَاقِهِ إقال اليوصيري: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٣٣٧). قال شعب: صحيح ا

(۲۷۰۰) معترت ام سملہ ججہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی میٹھ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی کہ بچھے ''ایام'' شروع بو گئے ، میں کھسکنے گئی تو نبی میٹھانے فرمایا کیا تنہیں ایام آنے گئے ، میں نے کہایا رسول اللہ ابجھے بھی وی کیفیت بیش آری ہے جو دوسری مورتوں کو بیش آتی ہے ، نبی میٹھانے فرمایا ہدوی چز ہے جو حضرت آدم بیٹھ کی تمام بیٹیوں کے لئے لکھ دی گئی ہے ، پھر میں وہاں ہے چگی گئی ، ایکی حالت درست کی ، اور کیڑ ایا ندھایا ، پھر آکر نبی چھٹے کے لحاف میں کھس گئی۔

( ٢٠٠٦ ) حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ إِلْسَحَاقَ قَالَ آخْبَرَنِى لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِى مُلَيْكُةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ قَالَ سَالُكُ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّبِلِ رَقِرَاعَهِ فَقَالَتْ مَا لَكُمْ وَلِصَلَاتِهِ وَلِقِرَانَيْهِ كَانَ يُصَلِّى قَلْمَ مَا يَنَامُ وَيَنَامُ قَلْمُ مَا يُصَلِّى وَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرْفًا حَرْفًا اصححه امن حزيمة (١٩٥٨)، والحاكم (٢٠٠١)، الله المرمذي: حسن صحيح عرب. قال الأسانى: صعيد (ابو دارد: ٢٠٤٦)، النومذي: ٢٧١٦، ٢٧١٦، النساني: ٢١٨١/ و٢١٤)، إنظر: ٢٧ من ٢٠٠٥، ١٤ لاكار، ٢٠٠١،

(۲۱ - ۶۷) بعلی بن مملک کہتے ہیں کہ بی نے نبی میٹھ کی رات کی نماز اور قراوت کے متعلق حضرت اس سلمہ بڑیوں ہے جو چاتی انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی میٹھ کی نماز اور قراوت کہاں؟ نبی میٹھ چتنی ویرموتے تنے ، آئی دیرنماز پڑھتے تنے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تنے ، آئی دیرموتے تنے چھر نبی میٹھ کی قراوت کی جوکیفیت انہوں نے بیان فرمائی ، وہ ایک ایک حرف کی وشاحت کے ساتھ تھی۔

( ۲۷ ۲۷) حسن بن محر كبتے بين كر جمعے انصار كي ايك مورت نے بتايا بے ' وواب بھى زندہ بين ، اُرتم چا بوتوان سے بوچ يكتے واور مين تمہين ان كے ياس لے چلنا بول' راوى نے كہائيس ، آپ خود عى بيان كر ديجيءَ' كه ميں ايك مرتبه حضرت ام سلم بیجٹ کے پائی تی تو ای دوران نی میٹھ بھی ان کے بیبال تشریف لے آتے اور بول محسوس ہور ہاتھا کہ نی میٹھ غیصے بس بیں، بیس نے اپنی تیس کی آسٹین سے پر دو کرلیا، نی میٹھ نے کوئی بات کی جو بھے بھیشا تی، بیس نے حضرت ام سلم بیٹ سے ب کدام الرئوسٹین ایمس دیکھر تی ہوں کہ تی میٹھ فیص کی حالت بیس تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے قربا یال اکیا تم نے ان کی بات من ہے؟ بیش نے بع چھا کہ انہوں نے کیا قربا یا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ نی میٹھ نے فربایا ہے جب زیمن میں شرکیجیل جائے گا تو اے دوکا نہ جاسے گا ، اور پھر الشدائل زیمن پر اپنا عذاب بھی دے گا ، بیس نے عرض کیا یار سول الشدائس بین تیک ہوگ بی شائل بھوں ہے؟ نی میٹھ نے قربا یا ال ایس میں تیک لوگ بھی شائل ہوں کے اوران پر بھی و تن آشت آتے گی جو عام لوگوں پر آتے گی ، پھر الشد تھائی انہیں کیچھ کر اپنی منظرے اور خوشنو دی کی طرف لے جائے گا۔

(٢٧٠٦٣) حَتَثَنَا يَوِيدُ حَلَقنا هِشَامُ بِنُ حَشَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَبَّة بْنِ مُحْصِنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ سَتَحُونُ أَمْرَاءُ تَعْمِ فُونَ وَتُنْكِرُونَ قَمَنُ أَنْكُرُ فَقَدْ يَرِىءَ وَمَنْ كَرِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَنَجَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلَا يُقَالِمُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوا لَكُمْ الْمُحْمَسَ [صحمه سلم وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَلَا يُقَالِمُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوا لَكُمْ الْمُحْمَسَ [صحمه سلم والإدارة] (١٤٧٤ عَنْ مُعَلَّمُ الْمُحْمَسُ المُعَمَّمُ الْمُعَمِّدُونَ اللَّهُ الْهَا لَكُونُ مَنْ رَضِى وَتَابِعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ لِيَعْلَمُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوا اللَّهُ اللَّ

( ۱۳۷۷ ) عنرت ام سلمہ بڑگا ہے مردی ہے کہ بی میٹائے ارشاد فر مایا عقریب کچھ تھران ایسے آئیں کے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم اچھا تجھو کے اور بعض پرکیر کرو گے مہو جوکیر کر ہے گا و واٹی ذمد داری ہے بری ہو جائے گا اور جونا پہندیدگی کا اظہار کردے گا وہ مخوظ رہے گا ،البتہ جو راضی ہو کر اس کے تابع ہو جائے ( تو اس کا تھم دوسرا ہے ) سحابہ جونگ نے عرض کیا بے رسول انڈ! کیا ہم ان سے قال نہ کریں؟ تی میٹائے فر مایا ٹیس، جب تک و چمہیں یا بچ نماز زیں پڑھا تے رہیں۔

( ٢٠٠٦٠) حَتَثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةً عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيُّ قَالَ حَدَّقِي ابنُ عُمَر مَنِ الِي سَلَمَةً عَنْ أَبِهِ عَنْ أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لِنُسَ احَدُّ مِنْ الْمِلْيَائِي شَامِدٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتْ يَا وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَي عَمْرُ زَوْحُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْكُ اتَوْرِيكِ وَحَيْنِ وَجَرَّةً وَمِلْقَةً مِنْ امْوَ حَشُومًا لِيفٌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْكُ اتَوْرِيكِ رَحْيَنِ وَجَرَّةً وَمِلْقَةً مِنْ امْ وَصُلُومًا لِيفٌ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِيثُ اتَوْرِيكِ رَحْيَنِ وَجَرَّةً وَمِلْفَقَةً مِنْ امْ وَحَمْوهَا فِيفُومَ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلِيمَ وَلِكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَعُلَ عَلَمُ عَلَمُ وَلِلْكُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَعُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ

سَبَّقْتُ لَكِ سَبَّعْتُ وَإِنْ سَبَّقْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِيسَائِي [صححه ابن حبان (٢٩٤٩)، والحاكم (١٧٨/٢). فال الألباني: ضعيف (النسائي: ٨١/١)، قال شعيب: آخره صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٢٠].

( ۷۳ - ۷۷) حضرت امسلمہ غلائا ہے مروی ہے کہ نی میٹائے آئیں بیغام نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیایا رسول اللہ! میرا تو کوئی ولی بہاں موجودئیں ہے، نبی میٹائے آئی مایا کرتمہارے اولیاء میں ہے کوئی بھی'' خواوو عائم یہ ہویا حاضر'است تا پسند ٹیس کرے کا واقع ہوں نے اپنے جیٹے عمرین الی سلمہ کہا کہ تم نبی میٹائے میرا نکاح کرادو، چنا نچوانبوں نے حضرت ام سلمہ بھی کو نبی میٹائے نکاح میں دے ویا۔

پھر تی میلائٹ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہاری مہنوں (اپنی ہو یوں) کو جو پھے دیا ہے، تہمیں بھی اس سے کم نیس دوں گا، دو چکیاں ،اکیہ مشکیر واور چڑے کا ایک تکرید میں میں مجوری چھال بھری ہوئی تھی، اس کے بعد ٹی میلائی ہیں ان کے پاس خلوت کے لئے آتے تو وہ نبی بیٹھ کو و کیسے ہی اپنی بٹی نیٹ کو پکڑ کراسے اپنی گوو میں بھا لین تھیں اور بالا فرتی بیٹھ یوں ہی واپس چلے جاتے تھے، حضرت محار بن یاسر جائز ''جو کہ حضرت امسلم جین کے دشائی بھائی تھے'' کو میہ بات معلوم :وئی تو وہ حضرت امسلمہ بٹین کے پاس آتے ، اوران سے کہا کہ یہ گندی بڑی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے نبی میلائم کو ایڈ ا ، د سرکی ہے؟ اورا سے پکڑ کرا ہے ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نبی میڈیجببتھریف لائے اور گھریں داخل ہوئے تو اس کمرے کے جاروں کونوں میں نظریں دوڑا کردیکھنے سکے ، ٹیمر بنگی کے متعلق پوچھا کہ زئاب (زینب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت محار ڈیٹٹڈ آئے تھے ، ووا ہے اپنے ساتھ لے کھے ہیں ، ٹیمر نبی میٹنائے ان کے ساتھ '' خلوت'' کی ، اور فربایا اگرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذار تا ہوں ، بیکن نبر اپنی دوسری ہو ہوں میں سے برایک کے یاس مجس سات سات دن گذاروں گا۔

بَهُ بِهِ حَتَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِنَّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَثْنَيَى أَبُو عَيْدَةَ أَنُ عَيْدِ اللّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنْ أَيْدِ وَعَنْ أَمِّو وَعَنْ أَمِّو وَعَنْ أَمُّو وَيَشْبَدَةً بْنُ وَاللّهِ عَلَى عَدْمُ عَنْ أَمْ مَسْلَمَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً يُحَدُّقَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ لَلّهِى اللّهِى اللّهِى عَلَى وَمَلُ بُنُ رَمْعَةً وَمِعْلَ وَمَلّهُ مَلّمَةً يَحْدُقَانِهِ ذَلِكَ جَمِيعًا عَنْهَا قَالْتُ قَلْتَ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسْلَمَةً يَعْدُقُونِهِ فَلْكُ فَصَارَ إِلَى قَالَتُ قَلْلُ وَمَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَسْلَمَةً يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَى أَوْمُ وَمَعْ مَلْ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ إِنْ عَلْكُ أَفْعِيصَ قَالَ قُنْزَعَ مُ وَلَا أَنْهُم وَمُنْ وَأُوهِ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْ وَمَلْ وَلَوْمَ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَمُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

۲۵ • ۲۵) حضرت امسلمہ بیجنا ہے مروی ہے کہ ججة الوواع کے موقع پرجس رات بی ماینا نے میرے پاس آ نا قداو دیوم انحر

(دل ذی الحج) کی رات تھی، چنا ہی نی بلیدا میرے پاس آ کے ،ای دوران میرے یہاں وہب بن زمد بھی آ کے جن کے ساتھ آ آل الم امید کا ایک اور آدی بھی تھا اور ان وہوں نے تیعیس کمین رکی تھیں، نی میٹھ نے وہب سے لوچھا کہ اسے ایوعمد اللہ اکی امید خواف زیارت کرنیا ہے، انہوں نے عرض کیا یارمول اللہ البھی و نہیں، نی میٹھ نے فر مایا بھرا بی تیس اتار دو، چنا نچوان دونوں نے اپنے عرسے میٹی کرتیے میں اتار دو، چرا بخر میں اتار دی، بھر کہنے گئے یارمول اللہ اس کی کیا وہ ہے ؟ ہی میٹھ نے فر مایا اس دو جب تم بھرات کی دورج ہم ترات کی دی کر کیا وہ جو دو ہوں کے علاوہ ہروہ چرز بوتم ہر اس کی گئی مطال ، و جاتی ہے، کین اگر شام تک تم طواف زیارت کراہے۔
زیارت ند کر سکونو تم ای طرح محرم بن جاتے ہوجے رہی جمرات سے پہلے شختا آت کندتم طواف زیارت کراہے۔

( 27.17) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ اَبُو عَيَيْدَةَ وَحَدَّتَنِي أَمُّ قَلْسِ ابْنَةُ مِحْصَنِ وَكَانَتُ جَارَةُ لَهُمْ قَالَتُ حَرَجَ مِنْ عِنْدِى عَنْمَاتُهُ بَنُ مِحْصَنِ فِي نَقَرٍ مِنْ بَنِى آسَدٍ مُتَقَلِّصِينَ عَيْسَةً بَوْمِ النَّحْرِ ثَمَّ رَجَعُهُمْ قَلَى الْمِيكُمْ عَلَى الْهِيكُمْ اللَّهِ مَحْدُلُونَهُا قَالَتُ فَقُلْتُ اَى عُكَاشَةُ مَا لَكُمْ حَرَجْتُهُ مُنَقَلِّصِينَ ثُمَّ وَجَعْتُمُ وَقُمُصُكُمْ عَلَى الْهِيكُمْ تَعْمُلُونَهَا فَقَالَ الْجَمُوةَ حَلَلُنَا مِنْ كُلُّ مَا تَحْمُلُونَ فِيهِ إِذَا نَحْنُ رَمَيْنَا الْجَمُوةَ حَلَلُنَا مِنْ كُلِّ مَا تَحْمُلُونَ مِنْ كُلُّ مَا تَحْمُلُونَ فِيهِ إِذَا نَصْلُ وَتَعْمُ وَعُمُونَ عَلَيْكُمْ مَنْ كُلُّ مَا مُعْمَلُونَ بِهِ وَلَمْ تَطُوفَ بِهِ وَلَمْ تَطُوفَ بِالْبُنِي قَاذًا الْمُسَلِّعَ وَلَمْ نَطُفُ مِعِيمًا مَعْمَلُونَ مِنْ عَرِيبًا الْمُعَلِّقُ قَلْلُ أَنْ مَنْ المُسَلِيعَ وَلَمْ تَطُوفَ بِهِ وَلَمْ تَطُفُ فَجَعَلْنَا فُمُصَنَا كُمَا تَوْيُنَ إِاسَادَه ضعيف. صححه ابن عربه تَوْمُن اللَّالِينِ حسن صححه ابن عربه تروين (1902). فال الألباني: حسن صحيح (ابو داوه: 1919).

ن (۲۰۰۱) ام آس کہتی ہیں کدا کی سم حید حضرت عکا شد نگاؤ خواسد کے کھولاگوں کے ہمراہ میرے یہاں سے نظے ، انہوں نے دس ذی الحجری شام کو تبعیس کہن رکھی تھیں ، گھر رات کوہ ہمرے ہاں والہ آ کے تو انہوں نے اپنی تیسیں اپنے ہا تعوں میں افعا در کھی تھیں ، اور جب والہ س آ کے تھی تھیں بہن رکھی تھیں ، اور جب والہ س آ کے تھیں ، میں باقعوں میں افعا ہو تھیں ، میں نے تھی ہوا کہ اے عکا شدا جب تم یہاں سے کے تھے تو قیصیں بہن رکھی تھیں ، اور جب والہ س آ کے تو تعوی کہن رکھی تھیں ، اور جب والہ س آ کے تو باقعوں میں افعان ہو باقع ہو کہ تا ایک داس دن جب تم جرات کی رکی کر چکوتو عورتوں کے علاوہ ہروہ چیز جوتم ہر حرام کی گئی تھی ، صال ہو جاتی ہے ، لیکن اگر شام بکے تم طواف نے زیارت کراہ ، ہم نے چونکہ طواف نیس کیا تھا ، اس الم طرح دی کے دی ہو۔

( ٢٧.٦٧) حَدَّثَنَا بَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعِ عَنْ صَفِيَّةً بِسُتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذُيُولُ النَّسَاءِ شِبْرٌ قُلْتُ إِذَنْ نَبْهُوَ الْفَدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِورًا عَ لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ إِنَالِ الاَبْنَانِ: صحيح (ابو داود: ١٧١٧) الساني: ١٠٩٨ - ٢٠). وانط: ٢٧١٧١.

( ٢٤ - ٢٥) حضرت امسلمه بي الله عروى ب كديل في باركا ورسالت بين عرض كيا بارسول الله إعورتين ابنا وامن كتنا

لٹکا کیں؟ نی میٹنائے فرمایا تم لوگ ایک بالشت کے برابراہے لٹکا سکتی ہوہ میں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ان کی چنڈ لیاں کھل جا کیں گی؟ نی مائیلائے فرمایا کہ چھرا کیے گئر لٹکا لو، اس سے زیادہ نہیں۔

( ٢٧.٦٨ ) حَتَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُهُدِى قَالَ حَتَثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ عَلِى عَنْ أَبِي عَنْ آبِى قَيْسِ قَالَ أَوْسَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ مُنْ عَمْرُو إِلَى أَمُّ سَلَمَةَ أَسُالُهَا هَلُ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَثَلُ وَهُوَ صَائِمٌ فَإِنْ قَالَتُ لَا فَعُلُ لَهَا إِنَّ عَائِشَةَ تُعْيِرُ النَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَثُلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ كَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْيَلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَكُلُهُ لِلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْيَلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْيَلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْيَلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِيَعْلَى كَانَ يَعْيَلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِيَاعَلَى كَانَ يَعْيَلُ وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِيَعْلَى كَانَ يَعْيَلُ وَعُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْلَى لَعُلْقُ لَعَلَى لِيهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْلَى وَهُو صَائِمٌ قَالَتُ لَعَلَى لِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

(۱۷۰ م) ابوقیس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھے حضرت عبداللہ بن عمرو ڈائٹلائے حضرت ام سلمہ ڈائٹ کے پاس میہ بو چینے کے لئے جیجا کہ کیا نبی ملیالاروز ہے کی حالت ہیں بوسرو ہے تھے؟ اگر و فئی ہیں جواب ویں تو ان ہے کہنا کہ حضرت عائشہ جوشا تو لوگوں کو بتاتی ہیں کہ نبی ملیالاروز ہے کی حالت ہیں انہیں بوسرویا کرتے تھے؟ چنا نچیا بوقیس نے بیسوال ان سے بو چھا تو انہوں نے نئی میں جواب دیا ابوقیس نے حضرت عائشہ ڈائٹ کا حوالد یا تو حضرت ام سلمہ نیٹن نے فر مایا ہوسکتا ہے کہ نبی ملیالا نے آئیس بوسرویا ہو کیونکہ نبی ملیالان سے بہت جذباتی مجت فربایا کرتے تھے، البتہ میر سے ساتھ بھی ایسائیس جوا۔

( ٢٧.٦٩ ) حَنَّاتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ ابِى يَقُولُ حَدَّثِنى ٱبُو قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ قَالَ بَعَنْبِى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ إِلَى أَمْ سَلَمَةً قَلَـّكَرَ مَعْنَاهُ

(۲۷۰۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ٢٧.٧٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَمْنِي شَيْنَانَ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أُمَّ سَلَمَةً قَاخُرَ جَتْ إِلِّنَا مِنْ شَغْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ مَخْصُوبٌ آخْمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَثَمِ اصححه البحاري (٩٨٦ع). إنظر: ٢٧٢٧، ٢٧٢٤٩، ٢٧٢٤٩).

( - ۷-۷) عثمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ بیجائا کے پاس مجے تو انہوں نے ہمارے سامنے نبی بیٹا کا ایک بال نکال کردکھایا جو کم مہندی اور دسرے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٧٠.٧٠ ) حَنَّتَنَّا سَبَّارٌ قَالَ حَلَّتَنَا جَمُقَرٌ يُغنِى ابْنَ سُلِيْمَانَ فَالَ حَنَّلَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ خَيِبٍ خَنَنُ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّنَنِى شَيْخٌ مِنْ الْمُدِينَةِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَصْلِحِى لَنَا الْمَدْلِيسَ فَإِنَّهُ بَنُولُ مَلَكُ إِلَى الْأَرْصِ لَمْ بِنُولُ اللّهَا قَطُّ

## هي مُنظالمَنْ فَيْ لِي مُعَدِّى فَيْ مُنظِيلُ مِنْ فَيْ فَيْ الْمُنظَامِ فِي الْمُعْلِمِينِ فَيْ الْمُنظامِ فِي

(۱۷- ۲۷) معرت امسلمہ بھٹا سے مروی ہے کہ نی بلیائے جھ سے فربایا حاری بیٹھک کوخوب صاف سقرا کرلو، کیونکہ آج نرچن پرایک ایسافرشتدا ترنے والاہے جواس سے پیلے مجھ ٹیس اڑا۔

( ٢٧.٧٠) حَلَقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتْ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْمَهَارَكِ عَنْ يُولِسَ بْنِ بَوِيدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ أَنَّ تَبْهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتُهُ قَالَتُ كُنتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتَعَالِمُ وَمَنْهُو لَهُ قَالَتِنَ ابْنُ أَمَّ مَكُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَمُدَ أَنْ آمَرَنَ بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ احْتَجِبًا مِنْهُ قَفْلُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّسَ آغْمَى لَا يَبْصِرُنَ وَلَا يَهْرِفُنَا قَالَ الْمَعْمَاوَنِ النَّمُّ السَّتُمَا تُشْصِرَانِهِ إصححه ابن حيان

(٥٧٥ه). قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألياني: ضعيف (ابو دأود: ١١٢) النرمذي: ٢٧٧٨)].

(۲۷ مه ۲۷) حضرت ام سفر خاتف مروی ب کدایک مرجه شد اور حضرت میمونه خاته، نی میشا که پاس پیشی به و کی تقیمی کدای اثناء میں حضرت این ام مکتوم خاتف کیا میاس وقت کا واقعہ ب جب کد تجاب کا تھم نازل بو چکا تھا، کی میشائے فرمایا ان پردہ کرو، ہم نے عرض کیا یارسول الفدا کیا ہے نامیط نمیس میں؟ یہ میس و کید کتے ہیں اور ندی پیچان سکتے ہیں؟ نی میشائے فرمایا تو کیاتم دونوں بھی نا بیوا ہو؟ کیاتم دونوں ائیس ٹیس دکیوری ہو؟

( ٢٧.٧٣ ) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ وَهْبٍ مَوْلَى آبِى الحَمَدَ عَنْ أَمَّ مَلَمَةَ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَهِى تَخْسِرُ فَقَالَ لِثَيَّةٌ لَا لَيَّشِنِ (راحد: ٧٥ - ٢٧).

( ۲۷ - ۲۷ ) حفرت اسملمہ ڈیکٹو سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیناان کے پاس تشریف لائے تو دہ دو پنداوڑ ہدرای تخیس، نبی مینائے فرمایا کراسے ایک میں مرتبہ لیفنا دو مرتبہ نبیس ( تا کہ مردوں کے قامے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٠٠١c ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَنَّتَنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعٍ عَنْ عُمُمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَحَلُتُ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً قَاضُوَجَتُ إِلَيْنَا شَهْرًا مِنْ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْطُوبًا بِالْمِشَّةِ وَالْكُتَمَ إِراحَى: ٢٧٠٧٠).

( ۲۷ - ۲۷ ) میمان بن عبدالله کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حفزت ام سلمہ وُگانا کے پاس محکے تو انہوں نے ہمارے ساسنے نی میٹا کا ایک بال تکال کردکھایا جرکہ مہندی اور وسرسے رفتا ہوا ہونے کی وجد سے سرخ ہو چکا تھا۔

( ٢٠.٧٥ ) حَلَقَنَا مُحَمَّدُ مِنُ جَعْفَمٍ قَالَ حَدَّقَنَا عَوْفٌ عَنْ آبِي الْمُعَدِّلُ عَطِيَّةَ الطُّفَاوِى عَنْ آبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّلَثُهُ قَالَتُ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَنْنِى يَوْمًا إِذْ قَالَتُ الْمُعَارِ قَقَالَ لِى قُومِى فَشَنَحَىٰ لِى عَنْ آهُلٍ بَنْنِى قَالَتْ فَقُمْتُ فَتَنْحَبُثُ فِى الْبَيْتِ قَوِينًا فَلَحَلَ عَلِيُّ وَقَاطِمَهُ وَمَعَهُمَا الْحَسَنُ وَالْمُحَسِّمُنُ وَهُمَا صَبِيَّانٍ صَغِيرًانٍ فَاتَحَدُ الصَّبِيِّنِ لِمَوْصَعَهُمَا فِى وَاغْتَنَقَ عَلِيًّا بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَقَاطِمَةً بِالْبَذِ الْأَصْرَى فَقَلَلَ فَاطِمَةً وَقَلْلَ عَلِيمًا فَاللَّا عَلِيلًا فَالْمَاتَ عَلَيْهِمْ صَعِيصَةً سَرُواة فَقَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ لَا إِلَى النَّارِ آنَا وَآهُلُ بَيْتِي قَالَتْ فَقُلْتُ وَآنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَآنْتِ النظر: ١٧٧٥٥) (١٥-١٥) معرضا مهم فَظَالُ دروازے پر بین کی فقائے جو سے فرمایا تحوق کا در کے لئے میرے اہل بیت کو بیرے پاس تمہا جھوڑ دو، اور حمرت فاطمہ فظالی دروازے پر بین کی فقائے جو سے فرمایا تحقوق کا در کے لئے میرے اہل بیت کو بیرے پاس تمہا جھوڑ دو، ایس وہاں سے اٹھ کر قریب میں جا کر بیٹھ کی ، آئی دیر میں معنوت فاطمہ فظالی ، حضرت کی فائڈ اور حضرات حسنین فائڈ می آئے ، دو دولوں چھوٹے بینے تقی ، تی فائل نے آئیں گاڑ کرا چی کو دمیں مثمالیا ، اور انہیں چوسے لگے ، بھراکیے ہاتھ سے حضرت کی جائے گئاؤ کو ا

اس کے بعد نی طیاف نے چاد دکا بھید حصد کے کران مب پر ڈال دیاا درا بنا اچھ یا برٹکال کرآ سان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ اتیرے حوالے ، تک چہم کے ، شما اور میرے الل بیت ، اس پر شمانے اس کمرے بی اپنا سروا مل کر کے عرض کیایا رسول اللہ ! شریحی تو آپ کے ساتھ ہوں ، ٹی طیاف نے کہا ہے تھی۔

( ٢٧.٧١) حَلَثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَلَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ قَالَ حَلَثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ هِنْدِ بِنْتِ الْحَادِثِ عَنْ أَمُّ سَلَمَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِذَا صَلَّمَ فَامَ النِسَاءُ حِينَ يَفْعِين تَسْلِيعَهُ وَيَعْكُنُ فِي مَسَكَما فِلهُ تَكُن بَيْدِهِ النَّهَ عَلَيْهِ وَسِعت البعارى وصعت ابن عزيد ( ١٧١٨ و ١٧١٩) إ انظر: ١٧١٥ ٣٠٢٢ ٢١٨ مَكْنَ فِي بَسِيراً فَهْلُ أَنْ يَقُومَ [صعت البعارى وصعت ابن عزيد ( ١٧٨ و ١٧١٩) إ انظر: ٢٧٢٣،٢٧١٨ عن المُعَنَّقَ مَعْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقِيمُ مِنْ الْعَنْقُلَقِيمُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَنْقُلِقِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ

( ٧٧.٧٧ ) حَكَلَنَا يَحْمَى بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَكَّنَا رِشُذِينُ حَكَّلَنِى عَمْرُو عَنْ أَبِى السَّمْحِ عَنِ السَّالِبِ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى حَبُرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ عَمْ بُيُوبِهِنَّ [صححه ابن عزيمة (١٦٨٣)، والحاكم (١٩٠٦). قال شعيب: حسن بضواهده، وانظر: ٥ - ٢٧١.

( ۷۷ - ۲۷ ) حضرت ام سلمہ ڈٹنٹو سے مردی ہے کہ ٹی ملیٹائے ارشادفر مایا عورتوں کی سب سے بہتر تیں مجدان کے کھر کا آخری کم وے۔

( ٢٧.٧٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا الَّهِ إِسْحَاقَ يَغْنِى الْفَرَادِئَ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ آبِي قِلابَةَ عَنْ فَيْسِمَةً بْنِ ذُوْلُ عِنْ أَمْ سَلَمَةً فَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى ابِي سَلَمَةَ رَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ فَاغْمَتُهُ فَيْ قَالَ لِللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ اللّهُمَّ الْهُمَا فِي الْمُعَلِيقِ اللّهُ اللّهُمَّ الْهُمَا الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَاللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ وَالْوَلْ لَهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللْ

( ۱۸ - ۲۷ ) حفرت ام سکر نظائلت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طالقارات کو نیندے بیدار ہوئے تو یے فریار ہے تھے 'لا الدالا اللہ'' آج رات کتے تزانے کھولے گئے ہیں 'لا الدالا اللہ'' آج رات کتے فتح ٹازل ہوئے ہیں ،ان جرے والیوں کوکون جگائے گا؟ باہے او نیا میں کتنی تن کیڑے پہنچہ والی حورتیں ہیں جوآخرت ہیں ہر ہنہ ہوں گی۔

( ٢٠.٨١ ) حَدَّتُنَا أَبُو عَامِرِ حَدَّتُنَا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّتَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ قَالَ كَانَتُ أَمُّ سَلَمَة تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعتُ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ عَلَى الْمِنْبِرِ وَهِى تَمْشِطُ أَيُّهَا النَّاسُ فَقَالَتُ لِمَاشِطَتِهَا لَهُى رَأْسِى قَالَتُ فَقَالَتُ فِعَلِهُ النَّسُ فَلْتُ وَيُحِكِ أَوْلَسُنَا مِنْ النَّسِ فَقَلْتُ رَأْسَهَا وَقَامَتُ فِي رَأْسِهَا فَقَالَتُ فَقَدِيْكِ إِنَّهَا يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ وَقُلْتُ رَأْسَهُ النَّسُ وَقَلَتُ مِنْ النَّسِ فَقَالَ وَيُحْلِهُ فَلَا يَكُمْ وَمُرَّا فِهَدَا فَقَلْتُ أَلَّهُ الطَّرُقُ فَلَادَيْكُمْ الْعَرْفُ فَلَادَيْكُمْ الطَّرُقُ فَلَادَيْكُمْ الْقَرْفُ فَلَادُيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ سَعْدًا اللَّه سُحْقًا اللَّه سُحْقًا اللَّاسُ مِنْ بَعْدِى فَقَالَ إِنَّهُمْ قَلْهُ بَدُلُوا بَعْدَكَ فَقُلْتُ اللَّا سُحْقًا اللَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ سُحْقًا اللَّاسُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸-۷۱) حضرت امسلمہ نظامت مردی ہے کہ انہوں نے ہی میٹا کو برسر نبریفر باتے ہوئے سنا''اسے لوگوا''اس وقت وہ کنظمی کرری تھیں، انہوں نے اپنی کنٹمی کرنے والی سے فر بایا کہ بیسرے مرکے بال لیسٹ دو، اس نے کہا کہ بیس آپ پر قربان ہوں، نی میٹائو توگوں سے خطاب فرمار ہے ہیں، حضرت ام سنسہ نظائف نے فرمایا اری! کیا ہم لوگوں میں شائل نہیں ہیں؟ اس نے ان کے بال سمیٹے اوروہ اسے تجربے میں جا کر کھڑی ہوگئیں، انہوں نے نبی میٹائا کو یقرباتے ہوئے سااسے لوگو! جس وقت ہیں حوش پرتمبارا انتظر ہول گا ، اورتہ ہیں گروہ و درگروہ لایا جائے گا اورتم راستوں میں بھنک جاؤ گے، میں تہمیں آ واز د ہے کر کبوں گا کدراجے کی طرف آ جاؤ، تو میرے پیچھے سے ایک منادی پکار کر کیچ گا انہوں نے آپ کے بعد دین کوتبدیل کر دیا تھا، میں کہوں گا کہ پہلوگ دور ہوجا نمیں ، پبلوگ دور ہوجا کیں ۔

( ٢٠.٨٢ ) حَكَثَلَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُم وَعَبُدُ الرَّآقِ قَالَا حَكَثَا ابُنُ جُرِيْجٍ قَالَ الْحَبَرَئِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُلَيْحَةَ قَالَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي مُلَيْحَةَ الْحَبَرَئِي يَعْلَى بُنُ مَمْلَكٍ أَنَّ صَالَ أَمَّ سَلَمَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ صَلَاقِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيلِ قَالَتُ كَانَ يُصَلَّى الْجَعَرَة بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنُ اللَّيلِ فُمَّ يَنْصَوِفَ فَيَرُقُدُ مِثَلَ مَا صَلَّى فُمَّ يَسْتَيْعَظُ مِنْ نَوْمَتِهِ وَلُكَ فَيُصَلَّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَحْتُهُ الْآجِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصَّبْحِ والعِن ٢٠٠١١.

(۱۷۰۸۳) یعلی بن مملک کہتے ہیں کہ پش نے ٹی ملیقا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ ڈیجانے یو چھا تو انہوں نے فرمایا ہی ملیقا عشاء کی نماز اور نوافل پڑھ کرچھٹی ویرسوتے تھے، اتنی دیرنماز پڑھیتے تھے اور بھٹی دیرنماز پڑھتے تھے. اتنی دیرسوتے تھے، چھر بی ملیقا کی نماز کا انتقام مجھ کے بوتا تھا۔

( ١٧.٨٠ ) حَدَّتَنَا حَجَّاجٌ حَدَّتَنَا لِئَثُ بَنُ سَعْدٍ الْمِصْرِئُ قَالَ حَدَّتَنِى يَزِيدُ بَنُ أَبِى حَسِبٍ عَنْ أَبِى عِمْرَانَ أَسُلَمُ آمَّهُ قَالَ حَجَجُتُ مَعَ مَوَالِكَ لَلَتُ فَلُ مَلَى أَمَّ سَلَمَةً وَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ الْحَيْرُ قَبْلُ أَنْ آفُ آحَجُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَنْ كَانَ صَرُورَةً لَا يَقُلُتُ إِنَّ مِشْتَ بَعْدَ أَنْ تَحَجَّ قَالَ فَصَرُورَةً لَكَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقُلْ مِثْلُ مَا قَالَتُ فَرَجَعُتُ إِلَيْهَا فَاحْتَرَنُهَا فِلَا يَصُرُورَةً لَلَا يَصُرُونَ قَلْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آمِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِعَمْلُ مَا فَالْتُ فَالْعَبُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِمُعْرَفِهِ مِنْ مَا فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بِمُعْمَ وَهُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ آهِلُوا يَا آلَ مُحَمَّدٍ بَعْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمِلْوالِيَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ الْمَوْلِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَعُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمَلِيلُولُ مَلْولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ الْمِلْوالِيلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ الْمَلِيلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ فَا لَا لَعْمَرُونَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مَا لَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى لَا لَولَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ٢٠.٨c ) حَدَّثَنَا السَّوْدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ عَنْ الِي وَانِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الصَّحَابِى مَنْ لَا ارَاهُ وَلَا يَرَانِي بَعْدَ أَنْ الْمُوتَ ابَدُا قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ

#### هي منطالة نائيل يونونون في من المنطالة على من المنطالة المنطالة المنطالة المنطالة المنطالة المنطالة المنطالة ا

فَاتَاهَا يَشْتَذُ أَوْ يُسْرِعُ شَكَّ شَاذَانُ قَالَ فَقَالَ لَهَا أَنْشُدُكِ بِاللَّهِ أَنَا مِنْهُمُ قَالَتُ لَا وَلَنُ أَبُرَّىءَ آحَدًا بَعْدَكَ آبَدًا اِنظر: ٢٧١٩و.

( ۱۳۵۰ - ۱۳۵۷) حضرت امسلمہ بڑائی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طینا نے فرمایا بھر کے بعض سائتی ایے بھی ہوں سے کہ بیری النا سے جدائی ہونے کے بعدوہ مجھے ددیارہ بھی شدد کہتکس سے ، حضرت مر ٹراٹنز کو یہ بات معلوم ہوئی تو حضرت عمر بھاٹنز فود حضرت امسلمہ ٹراٹن کے باس تیزی سے پنچے اور کھریمی واضل ہو کرفر با یا اللہ کا سم کھا کر بتاہے ، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر بایا نہیں ایکن آ ہے کے بعد میں کمی سے متعلق ہے بات نہیں کہ کئی۔

( ٧٠.٨٥) حَدَّنَا أَبُر الْنَصْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِى ابْنَ بَهْرَامَ قَالَ حَدَّنِي شَهْرُ بْنُ حُوشَبِ قَالَ سَيفَتُ أَمْ النَّعَ وَ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهَ وَمَدَّ الْحَرَاقِ الْمُواقِ فَقَالَتُ قَالُوهُ قَتَلُهُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّمَ وَاللَّمَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ جَاءَتُهُ قَاطِمَةُ عَلِيَةً يَبُومَةٍ قَدْ صَنَعَتُ لَهُ لِيَّا عَصِيدةً تَعْمِلُهُ فِي طَبِي لَهُ عَلَيْ وَصَعَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيَنَ ابْنُ عَمْكِ قَالَتُ هُو اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَالَيْهُ فَعَلَى وَاللَّهُ عَلَيْ وَصَعَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيَنَ ابْنُ عَمْكِ وَعَلَيْ يَمُومُ وَالْمَيْقِ فَلَتُ الْمُواقِقَ وَصَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيَنَ ابْنُ عَمْكِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى وَصَعَيْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهَا آيَنَ ابْنُ عَمْكِ وَعَلَى وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَمِنْ وَعَيْمِ وَعَلَيْمَ الْمُعَلِيمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُمْ جَمِيعًا فَاحَدَ بِصِمَالِهُ طَرَعَى وَالْمَلِيمَ وَالْمَعُ وَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُمْ جَمِيعًا فَاحَدُ بِصِمَالِهُ طَرَقَى وَالْمَعَ عَلَى وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ وَالْمَعُولُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُمْ الْمُعْمَالُهُ طَوْمَهُمْ الْمُعْمِلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَقُولُهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعُ وَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومُ وَالْمُنَاقِ وَالْمُلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى ا

( ۱۸۵ ) حفرت امسلمہ نظافت مردی ہے کہ جب آئیں حفرت امام حسین ڈیٹٹ کی شہادت کاملم ہوا تو انہوں نے اہلی عراق پاسٹ چیچے ہوئے فر مایا کہ انہوں نے حسین کو شہید کردیا ، ان پر خدا کی مار ہو انہوں نے حسین کو دھو کہ دے کر تنگ کیا ، ان پر خدا کی مار ہو ، بی نے دووقت و بھا ہے کہ ایک مرتبہ ٹی ملیٹا ان سے تھر بھی تھے کہ حضرت فاطمہ بیٹٹا ایک ہنڈیا ہے کرآ تمکیل جس بیس' فزیرہ' تھا ، ہی ملیٹا نے ان سے فرمایا کہ اپنے فوجراور بچوں کو بھی بلالا کہ چنا نی حضرت ملی ملیٹٹا اور حضرات حسین بڑیٹو بھی آ گئے ، اور بیٹھ کرد ہ فزیر یو کھانے گئے ، تی ملیٹا اس وقت ایک چہوتر سے پر ٹیند کی حالت بیس تھے ، تی ملیٹا کے جم مبارک کے بیخ خیبر کی اور میں جو رسے بھی قبال چڑھ دری تھی کہ ای دوران اللہ نے بیا تھے ۔ ناز ل فرمادی ' اسے الی بیت! الشرق تم ے کندگی کودور کر کے تنہیں خوب صاف ستحرابنا نا چاہتا ہے۔''

اس کے بعد نی میٹھنے چاورکا بقید حصہ لے کران سب پر ڈال دیا اور اپنا ہتھ یا ہر نکال کرتا مان کی طرف اشارہ کر کے فر مایا اے اللہ ایوک میرے الل بیت اور میرا خام مال ہیں، تو ان سے گندگی کو دور کر کے انٹیل خوب صاف ستحرا کر دے، دو مرتبہ بید عا مکی ، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سر وافل کر کے حرض کیا یار مول اللہ ! کیا میں آپ کے املی خانہ میں سے خیس ہوں ، ٹی ملیٹھ نے فر مایا کیول ٹیس ہتم مجی چا در میں آ جا ڈ، چنا نچے میں کئی گئے، گئے کا دعا ہ کے بعد اس میں وافل ہوگئی۔

(٢٠٠٨٦) حَدَّنَا البُو النَّشِرِ حَدَّنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّنِي شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَة تُحَدَّلُ زَعَمَتُ أَنَّ فَاطِئَة جَاءَتُ إِلَى نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ يَلْتُ فَيَكِي إِلَهِ الْعِمْدَة لَقَالُتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ مَجِلَتُ يَدَى مِنْ الرَّحى الْطَحْنُ مَرَّةً وَالْمَعِلَى وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرَزُولُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرَزُولُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ يَرَزُولُولِ اللَّهُ صَلَيْهِ يَا اللَّهُ صَلَّى عَلَى حَبُو مِنْ فَلَكَ عِنْ الْعَادِمِ وَإِذَا صَلَيْتِ صَلَامً الطَّبْحِ فَقُولِى لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلْهُ الْمُعْرِبُ فَإِنَّ صَلَّاحٍ مَعْمُ عَلَى مَاكِمَ المَّمْنِ عَلَى مَعْمَى وَيُعِيمُ عَلْمُ وَلَهُ الْمُعْمِ عَلَى مَعْمَولُ وَاحِدًا مِنْهُ لَى تُعْمُولُ وَمَلُولُ مَا مُنْ عَلَى اللَّهُ مُعْلَى وَلَمُ الْمُعْلِى عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ مَعْمَى اللَّهُ وَمُو عَرَسُونِ وَالْمَالُولُ وَمَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ الْمُعْمِلُ وَمَا عَلَى اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعْمِلُ وَمَلُوا وَمَلُوا وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَلُولُو اللَّهُ وَمُوا عَرَسُكِ مَا يَشَلَى اللَّهُ وَمُو عَرَسُكِ مَا يَشَلَى الْمُعْمِلُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ وَمُو عَرَسُكِ مَا يَشَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَمِنْ عَلَى الْمُعْمَلُولُ وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِى عَلَيْهِ اللْمُعْلِى اللْمُ وَحُولُوا وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِى عَلَيْهُ اللْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى عَلَى الْمُؤْلِى عَلَيْهُ اللْمُ وَالْمُولِلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُولِ اللْمُؤْلِقُولُوا وَمِنْ عَلَى الللْمُ وَالْمُؤْلِولُوا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُوا وَمِنْ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُوا وَمِنْ عَلَى الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ

المان الله الله الله و حَدَّنَا هَرِيكُ عَنْ مُحَمَّدِ أَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ كُرْيُبٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجُنِبُ ثُمَّ يَنَامُ ثُمَّ يَنْتَبُهُ ثُمَّ يَنَامُ

( ۸۷- ۲۷) حضرت امسلمہ فکانا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات ہی ناپیا کی افتیاری طور پر شسل واجب ہوتا ، پھر ہی ناپیا ہوں ی سو بات ، پھرآ کو کھٹی اور پھرسو جاتے۔

( ٢٧.٨٨) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَقَا مَهُمُونُ بُنُ مُوسَى الْمُرَائِقُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْكُعُ رَكُعَتِّنِ بَعْدَ الْوِنْرِ وَهُوَ جَالِسٌ [اسناده ضعف. قال الالباني: صحيح (اس ماجة: ١٩٥٥) الزمذي: (٢٧).

(۲۷-۸۸) حفرت امسلمه على عدوى ب كه بى على الدين كردور كفيس يزجع تيد

( ٢٧.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سُلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَمُّ الْمُحَسِّنِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَهُمُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْرٌ لِفَاطِمَةَ شِبْرًا مِنْ نِطَاقِهَا [اسناده ضعيف. قال الدارفطنى: والسرسل اشبه. قال الألباني: صحيح (الزمذى: ١٧٣٧)].

(۱۷۰۸۹) حضرت ام سلمہ نگا سے مروی ہے کہ بی المائیائے ان کے کر بند جس سے ایک بالشت کے برابر کیڑا مطرت فاطمہ نگا کو دیا تھا۔

( ٢٧.٩.) حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَة حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِمٍ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبْنَى عَلَى الْقَارِ أَوْ يُجَصَّعَنَ

( ۱۹۰۹ ) حفرت امسلمہ نتائی سے مروی ہے کہ بی مایہ نے قبر پر ہند عمارت بنانے یا اس پر جونالگانے سے مع فرمایا ہے۔ ( ۱۹۰۹ ) حَدَّتَ عَلِي مُّن إِسْحَاق حَدَّتَ عَبْدُ اللّٰهِ آخَرَوَ اللّٰهِ الْعَبْدَة حَدَّقَتِي يَزِيدُ بُنُ أَلِي حَبِيبٍ عَنْ نَاعِم مُولِي أَمَّ سَلَمَةَ

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُجَعَّعَى فَلَرُّ أَوْ يُنْنَى عَلَيْهِ أَوْ يُجَلَّى عَلَيْهِ أَلَّ إِلَيْ لَلْنَ لِيْنَ فَلِيهِ أَمُّ سَلَمَةَ (١٩٠١) معرت ام طريخان سرون به كرني فيها في تبري بخت عمارت عافي إلى بهناكا في (ياس بي يشخ) سي مع

ر ( ٢٧.٥٣ ) حَكَمْنَا حَسَنُّ حَكَمْنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَكَمَّنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أُمَّ حَكِيمٍ الشَّلْمِيَّةِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحُرَمَ مِنْ بَبْنِ الْمَقْدِسِ عَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ إِنالَ الإلباني: ضعف (ابو داود: ١٤٤١ ابن ماجه: ٢٠٠١ و ٢٠٠٢). [نظر بعده].

(۲۷۰۹۲) حضرت ام سلمہ ناتھا ہے مردی ہے کہ ٹی مائیا نے فرمایا کہ جوفنی بیت المقدس سے احرام باندھ کرآئے ، اس کے گذشتہ مارے کمانا معاف ہو صائم میں گے ۔۔ ( ٢٧.٩٢) حَدَّنَنَا يَهْقُوبُ قَالَ حَدَّلِنِي آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سُحَيْمٍ مَوْلَى آلِ جُمَيْرٍ عَنْ يَحْتَى بْنِ آبِي سُفْيَانَ الْأَخْسِسَى عَنْ أَثْهِ أَمَّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةً بْنِ الْأَخْسَ عَنْ أَمَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ آهَلَ مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ الْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ آهَلً مِنْ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ الْ بِحَجَّةٍ عَقَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ فَرَكِبَتْ أَمَّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى الْعَلَىٰ مِنْهُ بِمُعْرَةٍ (رامع ما فيله).

( ۲۷۰۹۳) حضرت امسلمہ فریخا سے مروی ہے کہ نی طبیعائے فرمایا کہ جوفیض بیت المقدی ہے فی یا عمرے کا اترام ہاندھ کر آئے ،اس کے گذشتہ سادے گناہ معاف ہو جا کیں گے ،ای حدیث کی بناء پرام کیم کھینانے بیت المقدی جا کرعمرے کا اترام ہاندھا تھا۔

( ٢٧.٩٤ ) حَلَثَنَا يُونُسُ حَلَثَنَا إِبْرَاهِمُ يَغِيى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ مُحَطَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَطِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحْصَيْنِ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْمَحَارِثِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْزَوَاجِهِ إِنَّ اللَّذِى يَمْحُنُو عَلَيْكُنَّ بَعْدِى لَهُوَ الطَّادِقُ الْبَازُ اللَّهُمَّ اشْقِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلِ الْجَنَّةِ انظِ: ١٥ ٢٧١.

( ۴۷ - ۹۷ ) حضرت امسلمہ فاتا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طفا کو اپنی از واج مطہرات سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم پر جو مختص میریانی کرے کا وہ یقینا سچا اور نیک آ وی ہوگا ،اے اللہ اعبدالرحمٰن بن عوف کو جنت کی سلمیل کے پائی سے سیراب فرما۔

( ١٥٠٥) حَتَلَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللّهِ ابْو آخَمَدَ الزَّيْرِيُّ قَالَ حَتَلَنِ عُبِيْدَ اللّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ حَتَلَنِي الْهِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَعارِثِ بْنِ حَمْدَ عَلَى يَعْنِى عَنْمُهُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَلَى الْمُدَرَةِ فَلَمَّا حَصَرَ خُرُوجُهُ قَالَ آنَ بْنَى لَوْ دَعَلُنَ عَلَى الْمُورِقِ فَلَمَّا عَصَرَ خُرُوجُهُ قَالَ آنَ بْنِى لَوْ تَعْلُنَ عَلَى الْمُورَةِ فَلَمَّا وَقَلْمَ عَلَى اللّهُ مُورُ وَعُهُ قَالَ آنَ بْنِي لَوْ تَعْلُنَ عَلَى الْمُورَةِ فَلَمَّا وَقَلْمَ عَلَى الرَّيْسِ فَلَا كَا اللّهِ بْنُ الزَّيْسِ فَلَا الْمُعْرَى بِهِمَا الْمُو هُورَانُ مِعْنُ آخَذَتُهُمَّا يَا ابْنَ الزَّيْسِ فَالَ الْحَبْرَى بِهِمَا الْمُ هُورِيْرَةً عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ هُرَوْنَ إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ هُرَوْنَ إِلَى الْمُعْرِقُ عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى مَوْنَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَى وَسُلَمَ قَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَى عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ كَانَ يُعْمَلُ الْمُعْرِقِي الْحَدَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلِي اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلِي وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ الظّهُورَ وَقَلْهُ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ الطَّهُمَ وَقَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

خَفِيفَتَيْن فَقُلْتُ مَا هَامَان الرَّكُعَنَان يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتَ بِهِمَا قَالَ لَا وَلَكِنَّهُمَا رَكُعَنَان كُنْتُ ٱزْكَمُهُمَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَفَلَنِي قَسْمُ هَذَا الْمَالِ حَتَّى جَاءَنِي الْمُؤَذِّنُ بِالْقَصْرِ فَكُرِهْتُ أَنْ ادْعَهُمَا فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ اللَّهُ انُجَرُ ٱلنِّسَ قَدْ صَلَّاهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَاللَّهِ لَا ٱدْعُهُمَا ابْدًا وَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً مَا رَأَيْهُ صَلَّاهُمَا قَبْلَهَا وَلَا بَعُدَهَا (۷۵۰۹۵) ابو بكر بن عبدالرطن كيتے ہيں كديمرے والدنے عمرے كا اداده كيا، جب روا كلي كا وقت قريب آيا تو انہوں نے مجھ ے فرمایا بیٹا! آؤ، امیر کے یاس چل کران سے رفصت لیتے ہیں، میں نے کہا جیے آب کی مرض، چنا نچ ہم مردان کے یاس بینے،اس کے پاس کچھ اورلوگ مجی تھے جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر ڈاٹٹز بھی تھے، اوران دورکھتوں کا تذکرہ ہور ہاتھا جو . ب حضرت عبدالله بن زبیر بنگلفانما زعمر کے بعد برم ها کرتے تقے ،مروان نے ان سے بوچھا کدا ہے این زبیر! آپ نے بیدورکھتیں كس ا فذكى بين؟ انبول في فرمايا كدان كے متعلق مجمع حضرت ابو بريره والتذائي حضرت عائشہ وي كي حوالے سے بتايا ہے۔ مردان نے حفرت عاکشہ فاقائے ہاس ایک قاصد بھی کر ہو جہا کہ این زیر واللہ حفرت ابو بریرہ واللہ اے آب کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ بی طائبا عصر کے بعد دور کعتیں پڑھتے تھے، بیکسی دور کعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب ہیں کہلا بیجا كداك كم متعلق جمي حضرت امسلمه فألف في بتايا تها، مروان في حضرت امسلمه فيتن ك ياس قاصد كو بيم ويا كد حضرت عائش الله على كان آب في اليس مايا يرك في الله الماز عمر كر بعد دور كعتيس يزحة تقر ركيسي ركعتيس بين؟ حطرت ام سلمہ بھٹن نے فرمایا اللہ تعالیٰ عائشہ کی منفرت فرمائے ،انہوں نے میری بات کواس کے پیچم محمل مرمحول نہیں کیا، بات دراصل بہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقانے ظہر کی نماز روحائی ،اس دن کہیں سے مال آیا ہوا تھا، نبی ایشار اے تعتبے کرنے سے جٹے محتے ،حق کہ مؤذن عمر کی اذان دینے لگا، نمی طابع نے عمر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری . متى ،اورمير ، يهال دوخقرر كعيس يزهيس .

اس پر یس نے مرض کیایار سول اللہ اید وور کھتیں کہی ہیں جن کا آپ کو کھر دیا گیا ہے؟ ٹی میٹا نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ دد رکھتیں ہیں جو پس ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مالی کہتیم میں ایس مشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عمر کی فماز کی اطلاع کے کرآ تھیا، میں نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا (اس لئے اب پڑھایا) یہن کر حفرت ابن زیبر بھٹڑنے اللہ اکبر کہر کر فرمایا کیا اس سے بیا خابت نہیں ہوتا کہ تی مؤج نے آئیں ایک مرتبر تو پڑھا ہے؟ بخدا میں آئیں کمی ٹیس مچھوڑ وں گا، اور حضرت ام سلمہ بھٹھ نے فرمایا کہ اس واقعے سے پہلے میں نے تی مؤج اکو کی ٹیماز پڑھا ہے ویے دیکھا ہے اور نداس کے بعد۔

( ٢٧٠٩٦) حَكَلْنَا أَبُو النَّصُو قَالَ حَلَثَنَا أَبُو حَيْقَمَةُ يَمُنِينَ زُهُنُو بُنِ مَعَاوِيَةً عَنْ عَلِي أَنِي شَهْلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعَدُ بَعْدَ يَقَاسِهَا أَوْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لِبَلَةً شَكَّ أَبُو خَيْمَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنْ الْكَلْفِ وصححه الحاكم ١٧/٥٠٤ قال الألباني: (ابو داود: ١٣٠، ابن ماحة: ١٤٤٠ الترمذي: ٣٩١). فال نعيب: حسن لغيره وهذا استاد ضعيف]. [انظر: ١٩ ٢٧١، ٢٧١٢٧، ٢٧١٧٣].

(۲۷۰۹۲) حضرت امسلمہ فائل ہے مروی ہے کہ ٹی مائیا کے دور باسعادت میں اور تیں بچوں کی بیدائش کے بعد جالیس دن تک نفاس شارکر کے بیٹنی تھیں اور ہم لوگ چروں پر جھا تیاں پڑجانے کی وجہ سے اپنے چروں پر' ورس' ملاکر تی تھیں۔

( ٢٧.٩٧ ) حَنَّتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ شُغْيَانَ عَنْ مُنْصُورٍ عَنْ سَالِعٍ بْنِي آبِي الْجَعْدِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا رَآيْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَامَ شَهْرُيْنِ مُتَنَايِعْنِي إِلَّا آلَهُ كَانَ يَصِلُ شَفَهَانَ برَمَضَانَ رراسع: ٢٠٠٧].

( ٩٤ - ٢٧) حضرت ام سلمہ نگانا ہے مروی ہے کہ بی نے بی ہیں کودو ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہوئے بھی نہیں ویکھا، الہتہ نی ملیکا ہا وشعبان کورمضان کے روزے ہے ملاویے تھے۔

( ٢٧.٩٨ ) حَكَثَنَا مُسَلِّمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِيثُ حَكَّلْنَا مُشْهَةً عَنْ خَالِدٍ الْمَحَلَّاءِ أَوْ الْبُوبَ عَنِ الْمُحسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَمَّنَا عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لِفَشَّارٍ تَقْشُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاعِيّةُ [صححہ مسلم (٢٩١٦)، وان حباد (٧٠٧٧). وانظر: ٢٧١٨٦].

(۷۷۰۹۸) حضرت ام سلمہ غالات مردی ہے کہ تی طابع نے حضرت قار نظائظ کو دیکھا تو فر مایا این سمیہ افسوں! تہہیں ایک باغی سردہ قبل کردھےگا۔

(٢٧.٩٠) حَنَّكَ يَخْتَى بُنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَكَثِينَ لَئِكُ بُنُ سَمَادٍ حَلَّكَ عَنْدَ اللَّهِ بُنُ أَبِى مُلَئِكُمَ عَنْ يَعْنَى بُنِ مَمْلَكٍ قَالَ سَالْتُ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِاللَّلِلِ وَقِرَاعِيهِ قَالَتُ مَا لَكُمْ وَلِصَلَابٍ وَلِهْرَاتِيهِ قَدْ كَانَ يُصَلِّى قَدْرَ مَا يَنَامُ وَبَنَامُ قَدْرَ مَا يُصَلَّى وَإِذَا هِى تَنْفَتُ فِرَاءَتَهُ فَإِذَا فِرَاءَةً مُفَسَّرَةً حَرُفًا حَرْفًا إِرَاحِمِ: ٢٧٠٦١).

(۹۹ - ۱۷) یعلی بن مملک کیچ چین که یش نے نبی مایشا کی رات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت ام سلمہ نگائات پر چھاتو انہوں نے فرمایاتم کہاں اور نبی ملیجا کی نماز اور قراءت کہاں؟ نبی ملیجا جتنی ویرموتے تنے ، اتی ویرنماز پڑھتے تنے اور جتنی ویے نماز پڑھتے تنے ، اتی ویرموتے تنے ، پھر بی ملیجا کی قراءت کی جو کیفیت انہوں نے بیان فرمائی ، وہ ایک ایک حرف کی وضاحت کے ساتھ تھی۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَهُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمَحْمِدِ عَنْ مُعِبِرَةَ عَنْ أَمَّ مُوسَى عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِى أَخِيفُ بِهِ إِنْ كَانَ عَلِيْ كَانَّ عَلِيْ لَقُوبَ النَّاسِ عَهْدًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ عُدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدَاةً بَعُد عَدَاقٍ بَعُولُ جَاءَ عَلِي مِرَارًا قَالَتْ وَاهْلُهُ كَانَ بَعَدُهُ فِي حَاجَةٍ قَالَتْ فَجَاءَ بَعْدُ فَطَنْتُكُ أَنَّ لَهُ إِلَيْ فَقَعَدُنَا عِنْدَ الْبَابِ فَكُنْتُ مِنْ أَذْنَاهُمْ إِلَى الْبَابِ فَآكَبٌ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فَجَعَلَ يُسَارُهُ وَيُنَاجِيهِ ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ بِهِ عَهْدًا [احرحه انساني في الكبري (١٠٠٨).

اسناده ضعيف].

(۱۷۵۰۰) حضرت ام سلمہ نظائیا ہے مروی ہے کہ جس ذات کی تم کھائی جاشتی ہے، میں اس کی تم کھا کر کہتی ہوں کہ دوسر سے لوگوں کی نبست حضرت ملی چٹائٹ کا نی طیائٹ کے آخری وقت میں زیادہ قرب رہا ہے، ہم لوگ روزانہ نی طیائٹ کی میادت کے لئے حاضر ہوتے تو تی طیائٹا ار بار میں بو چسے کہ طی آ گے؟ خالاً بی طیائٹ نے الیس کی کا م ہے، چسی ریا تھا تھوڑی در بعد حضرت علی ٹائٹو آ گے، میں مجھ ٹی کہ نی طیائٹا ان سے خلوت میں مجھ بات کرتا چاہتے ہیں، چنا نچہ ہم لوگ گھرسے باہر آ کر درواز سے پر پینے گے، اوران میں سے درواز سے سے مس سے زیا دہ قریب میں تی تی ، حضرت علی ٹائٹو ٹی طیائٹا کیا طرف جسک گے، تی میٹائٹ آئیں اپنی انجی جانب بھالیا اوران سے سرگوٹی میں باتیں کرنے گے، اورای دن نی طیائٹا کا دصال ہوگیا، اس احتبار سے آخری

البنعاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٩٦)]. [راجع: ٢٧٠٣].

(۱۵۱۱) عنزت اس سلم ظافات مروی ب کرایک مرتبیش نی طفاه کرماتھ ایک فاف می تمی کدیگھے" ایام" شروع ہو گے، میں مسئے گی تو نی طائع نے فرمایا کیا جمیں ایام آنے گے، میں نے کہا تی یا رسول افڈ انجر میں وہاں ہے چل گی ، اپی صالت ورست کی ، اور کیز اباندھ لیا، مجرآ کرنی طائع کی فاف میں محمل گی اور میں نی طباہ کے ساتھ ایک ہی برتن سے شسل کر لیا کرتی تھی ، اور نی طباہ دوزے کی صالت میں ہور می و سے دھے۔

( ٢٧٠.٢ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا أَبَانُ بِسَعُوهِ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الْجَنَابَةِ [راحد: ٢٧٠٣١]. (٢٢-٢١) كذشت عديث الل دومرى سندے محمود عليه -

( ٣٧١٣ ) حَدَّثَنَا عَلَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ حَدَّثُنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِي إِنَّاءٍ مِنْ فِضَةٍ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِيهِ لَالرَّ جَهَنَّمَ [صححه البحارى (٦٣٤٥)، ومسلم (٢٠٦٥)، وابن حبان (٣٤٢). [انظر: ٢٧١٧)

.77715.77777

(۳۷۱۰۳) معنرت ام سلمہ ڈیجھا ہے مردی ہے کہ نبی میٹا نے ارشاد فرمایا جو خص جاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آئم محب برتا ہے۔

( ٢٧٨٠٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ الْكَشْيَبُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ حَدَّثَنَا دَرَّاجٌ عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ بِشُوةً دَخَلُنَ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ الهٰلِ حِمْصَ فَسَالتُهُنَّ مِثَنَّ اثْنَنَّ قَلْنَ مِنْ آهْلِ حِمْصَ فَقَالَتْ سَمِهْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَبُّمَا امْوَاقٍ نَوْعَتُ فِيَابَهَا فِي غَيْرٍ بَيْنِهَا خَرَقَ اللَّهَ عَنْهَا سِنْرًا

(۱۷۱۳) سائب کہتے ہیں کدایک مرتبہ 'جمعل' کی پچھ کورتیں حضرت ام سمد فیٹھا کے پاس آئیں ، انہوں نے ہو چھا کہ تم لوگ کبال سے آئی ہو؟ انہوں نے بتا یا کدشپڑھس سے ،حضرت ام سملہ فیٹھا نے فرمایا میں نے بی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جوکورت اپنے کھر کے طلاوہ کی اور چگراہے کپڑے اتا رتی ہے ،الشاس کا پردہ چاک کردیتا ہے۔

( مُد ٢٧ ) حَدَّثَنَا حُسَنُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيمَةٌ حَكَّثَنَا وَرَاجٌ عَنِ السَّائِبِ وَلُكِي أَمُّ سَلَمَةٌ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي قَلْمٍ بَيُومِهِنَّ إداحه: ٢٧٠٧٧].

(۱۷۵۰۵) حفزت ام سلمہ ٹنگٹنٹ مروی ہے کہ نبی طالبتانے ارشاد فر مایاعودتوں کی سب سے بہترین نمازان کے گھر کے آخری کمرے میں ہوتی ہے۔

( ٢٧١٠) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لِمِيعَة قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالِ عَنْ عَمْوِو بْنِ مُسْلِمِ الْجَنْدُعِيِّ الْتُهَ قَالَ الْحَبْرَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ الْحَبْرَيْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَمْ وَسُومٍ بَنْ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَة بْنِ أَكَيْمَةَ أَنَّهُ عَلَمْ وَشُومٍ عَنْ عَلَى إِنْ أَكَيْمَةَ أَنَّهُ عَلَمُ وَعَلَمْ الْعَنْدُ عَلَمُ وَمُومٍ مِنْ مُسْلِمٍ بْنِ عُمَارَة بْنِ أَكَيْمَةً أَنَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَمْ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه قالَ إِنْ كَانَ قَاللَهُ كُذَا قَالَ أَبِي فِي الْحَدِيثِ مَنْ آزَادَ أَنْ يُعَلِّمَ قَلْمُ الْعُلْفَارُا وَلَا يَهُولِنُ شَيْلًا مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ الْأُولِ مِنْ ذِي الْمِحْجَةِ واحِن ٢٧٠٠١.

(۲۵۱۰۷) حعرَّت اسلمہ فیکن سے سروی ہے کہ ہی ہیڈانے ارشاد فر مایا جب عشرہ وی الحجیشر دع ہو جائے اور کی شخص کا قربانی کا ارادہ ہوتو اے اپنے (سرمے ) بال یاجسم کے کسی ھے (کے بالوں) کو ہاتھے نہیں لگانا ( کا مُنااور تر اشا) جاہے ۔

( ٢٧٠.٧ ) حَدَّثَنَا طَلُقُ ابْنُ خَلَامٍ بْنِ طَلْقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُنْمَانَ الْوَرَّاقُ عَنْ آبِي صَالِحِ قَالَ دَحَلَّتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ فَدَحَلَ عَلَيْهَا ابْنُ أَحِ لَهَا فَصَلَّى فِى بَيْنِهَا رَحَعَيْنِ فَلَقًا سَجَدَ لَفَحَ التَّرَابَ فَقَالْتُ لُهُ أَمُّ سَلَمَةَ ابْنَ آخِى لَا تَنْفُخُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِفُكَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ يَسَارٌ وَنَفَحَ تَرَّبُ وَجُهَكَ لِلَّهِ إِقَالَ الترمذي: اسناده ليس بذاك. فال الألباني: صعيف (الترمذي: ٣٨١). إنظر: ٢٧٦٥ ]. (۱۷۱۸) معرت ام سلمہ علقات مروی ہے کہ میری معلومات کے مطابق بی مینانے پاس کی تعیلی میں زیادہ سے زیادہ آتھ صودرہم آئے ہیں۔

(۲۷۱۸) حَدَّتَنَا زَكِينًا بْنُ عَدِي قَالَ أَعْبَرَنَا عُبِيْدُ اللّهِ بْنُ عَمْهِ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ آبِي أَنْبَسَةَ عَنِ الْفَاسِم بْنِ عَوْفِ السَّمْهُ اللّهِ مَنْ حَدَيْنَ أَمْ سَلَمَةً قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَيْنِي السَّمْوَةُ فَالَ كَنَا وَكَمَا قَالَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ مِعْهُ عِمْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُيْفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ وَخَبُوهُ فَلْهُ تَعَدَّى عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَلْكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكُيفَ بِكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ السَّعَلَى وَسَلّمَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ السَّعَلَى وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكُمْ إِذَا السّعَى مَنْ يَتَعَلَى عَلَيْكُمْ اللّهُ السَّعَلَى وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ إِنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّ

( ٣٧١٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ يَغْنِى ابْنَ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمُمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَيْدِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَ عَقَانُ فِى حَدِيدِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتُ فَلَمْ يَرُعُونِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا لاَ نُدْكُرُ فِى الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكُرُ الرِّحَالُ قَالَتُ فَلَمْ يَرُعُنِي فَلْكَدُ يَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا لَنَا لاَ نُدْكُرُ فِى الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكُرُ الرِّحَالُ قَالَتُ فَلَمْ يَرُونِ فَلْكَفْتُ شَعْمِى ثُمَّ وَتَوْتُ مِنْ الْبَاسِ فَالتَّ وَاللَّهُ عَرَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْرَاقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُو

(۱۵۱۰) حفرت اسلمہ غاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاورسالت میں عرض کیایارسول اللہ! جس طرح مردوں کا

ذکر آن بی ہوتا ہے، ہم کودنوں کا ذکر کیوں ٹیس ہوتا؟ ایکی اس بات کوایک ای دن گذرا تھا کہ بیں نے نی میڈنا کو تمبر پ ''اے لوگو!'' کا اطان کرتے ہوئے شاء نیں اپنے بالول بیں تھی کردی تھی ، بیں نے اپنے بال کینے اور وروازے کے تر یب ہوکر شنے تھی، جس نے نی میٹال کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ الْعُسُلِمِيسَ وَالْعُسُلِمَاتِ وَالْعُوْمِيسَ وَالْحُوْمِاتِ عَذِهِ الْآیَةَ قَالَ عَقَادً اللَّهُ لَهُمْ مَعُهُودًةً وَآخِرًا عَظِيمًا۔

( ٧٠٠٠ ) خَلَثْنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ قَالَ حَلَّنِي شَهْرُ بُنُ حُوشَتٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَلَى حِينَكَ قَالَتُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَلَى حِينَكَ قَالَتُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْ عَلَى حِينَكَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَوَإِنَّ الْقُلُوبِ ثَيْتُ فَلَهُ بَيْنَ فَعُمْ مَا مِنْ خَلْقِ اللّهِ مِنْ بَيْنِي آدَمُ مِنْ بَشَرٍ إِلّا آنَ قَالَبُهُ بَيْنَ أَصُّمِ مِنْ اللّهِ وَإِنْ شَاءَ اللّهُ عَرَّوَ وَجَلَّ الْقَامَةُ وَإِنْ شَاءَ اللّهُ الرَّاعَةُ فَتَسْأَلُ اللّهَ رَبَّنَا أَنْ لَا يُرْبِعَ فَلُوبَ بَا مُعْمَى اللّهِ فَإِنْ شَاءَ اللّهُ عَرَّوَ وَجَلَّ الْقَامَةُ وَإِنْ شَاءَ اللّهُ الرَّاعَانُ وَاللّهِ اللّهُ وَمَنْ وَجَلْ اللّهُ وَمَنْ وَجَلْ اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ وَاللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنّالُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

(۱۲۷۱) دهنرت امسلم نیج ناست مردی ہے کہ نی طیکا اکثر بیدوعا فر مایا کرتے تھے" اے دلوں کو پیسر نے والے اللہ! بیر ن دل کو اپنے دین پر تا بت قدی عطا فر ما " میں نے فرض کیا یا رسول اللہ! کیا دلوں کو بھی پیسرا جا تا ہے؟ ہی میکا نے فر مایا ہاں! اللہ نے جم انسان کو بھی پیدا فر مایا ہے ، اس کا دل اللہ کی دوا فکلیوں کے درمیان ہوتا ہے، پھرا گراس کی مشیت ہوتی ہے تو وہ اسے سید حارکتا ہے ، اوراگراس کی مشیت ہوتی ہے تو اسے نیخ حاکر دیتا ہے ، اس لئے ہم اللہ سے دعا مرکرتے ہیں کہ پرورد کا راجہ ہیں سید حال فرمانے کے بعد ہمارے دلوں کو نیز حالہ ہے تا کہ ادرہم اس سے دعا مرکز میں کراتے ہیں کہ اپنی جا نب سے ہمیں رحمت عظا ، خربائے، چنک وہ ورحمت عطا فرمانے والا ہے، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کیا آپ مجھے کوئی ایک دعا میس شما کیں گے جو میں اپنے لیے ما تھے اس کے میشن شم اوں کہا کہ وکہ اے اللہ! اے نی محمد کا تقدیم کی اس برے سید میں اپنے لیے ما تک لیا کروں؟ بی نیٹا نے فرمایا کیون ٹیس بھر اوں کہا کروکہ اے اللہ! اے نی محمد کا خت فرما۔

( ٢٧٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَانُ وَبَهُزُّ قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَلَثَنَا فَنَادَةُ عَي الْحَمَّنِ عَنْ صَبَّةَ بْنِ مُحْصِنِ قَالَ عَفَّانُ وَبَهُزُّ الْعَنْوِيِّى عَنْ أَمْ سَلَمَةَ الْهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُولُ إِنَّهَا سَتَكُونُ أَمْرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ انْتُكَرَ سَلِمَ وَمَنْ كَرِهَ يَرِءَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَثَابَعَ فَقَالَ آلا نَقْنَلُهُمْ وَقَالَ لَا مَا صَلَّوْا وَقَالَ بَهُزُّ فَمَنْ عَرْقَ بَرِىءَ وَقَالَ بَهُزُّ آلا نَقْنَلُهُمْ وَقَالَ بَهُوْ فِى حَدِيدٍ قَالَ الْحَبَرَانَ قَنَادُهُ وَقَالَ عَفَّانُ وَبَهُوْ إِنَّ النَّيْمَ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَمَ قَالَ بَهُوْ السَّكُونُ وراحِد: ٢٧٠١٣. (۱۷۱۲) حضرت امسلمہ بڑگائا ہے مردی ہے کہ تی طیٹائے ارشاد فر بایا مفتر یب پھر مکر ان ایسے آ کیں گے جن کی عادات ش سے بعض کوتم اچھا کبھو گے ادر بعض پر کٹیر کرو گے ، سو جو کٹیر کرے گا وہ اپنی ڈ مدداری سے بری ہوجائے گا اور جوناپ ندیدگی کا اظہار کردے گا وہ محفوظ رہے گا ، البتہ جو داخی ہو کراس کے تائع ہوجائے ( تو اس کا سم دوسراہے ) محابہ بڑائی نے عرض کیا یا رسول اللہ اکیا ہم ان سے قال ندکریں؟ نی طیٹائے فر بایا ٹیس ، جب تک و چھیس پانٹی ٹمازیں پڑھائے رہیں۔

( ٢٧١١٣ ) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا وُعَيْبٌ قَالَ حَدَّلَنَا حَالِدٌ عَنُ آبِي فِلاَبَةَ عَنُ بَمُضِ وَلِدٍ أَمَّ سَلَمَةَ عَنُ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى عَلَى الْمُحُمِّرَةِ

(۱۲ ۱۱۳) حفزت ام سلمہ ناتھا ہے مروی ہے کہ نبی مانیا کی یرنمازیز ہے لیا کرتے تھے۔

( ٢٠٨١ ) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بَنُ عَبَّاهِ الْمُهَلَّئِي عَنْ حِشَامِ بْنِ خُرُوةَ عَنْ آبِدِ عَنْ زَبْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَتَهَا أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أَمَّ سَكِيْمَ سَالَتُ انتَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْسَعُمِي مِنْ الْمَحَلِّ عَلَى الْعَرْأَةِ خُسْلٌ إِذَا الْحَتَكَسِّتُ قَالَ لَعَمُ إِذَا وَأَتْ الْعَاءَ وراحِدِ: ٢٧٠٣).

( ٢٠١٥ ) حَلَمْنَا مُعْمَاوِيَةُ بُنُ عَمْ و حَلَمْنَا إِبْرَاهِمِهُ بُنُ سَفُمٍ قَالَ حَلَيْنِي مُعَمِّدُ بُنُ إِسْحَاقِ عَنْ مُعَجَّدِ بُنِ عَلِمِدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَوْفٍ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْرَوْاجِهِ إِنَّ اللَّهِى يَعْشُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِى لَهُوَ الصَّادِقُ الْبَارُ اللَّهُمَّ اللَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ مِنْ سَلْسَبِيلَ الْجَنَّةِ (راحم ١٤٠٤).

(۲۷۱۱۵) عفرت ام سلمہ غالا سے مروی ہے کہ علی نے نیمایا کو اپنی از دان مطہرات سے بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر جوفش مہریانی کرے گاوہ یقیغاً سچااور نیک آوی ہوگا ،اے اللہ! عمدالر من بن موف کو جنت کی سلسیل کے پائی سے میراب فرما۔

( ٢٠١٦) حَدَّثَنَا يَنْحَمَى بْنُ أَبِي بُكُمْ حَكَثَنَا إِنْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي بُدُبْلٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِيمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْئَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّي الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تُلْبَسُ الْمُتَصَفِّرَةً مِنْ النِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَقَّةَ وَلَا الْعُلِقَ وَلَا تَخْتَعِبُ وَلَا تَخْتَعِلُ [صححه ابن حبان (٢٠٣١ع). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٣٤؛ النساني: ٢٧/١).

(١١١٧) حفرت امسلم فلكا عروى برك في في الما ارشاد فرايا جس مورت كا شوير فوت بوجائ ووصفر يا كيرو ب

دنگا ہوا کیڑانہ پہنے، نہ بی کوئی زیور پہنے، خضاب لگائے اور نہ بی سرمدلگائے۔

( ۲۷۱۱۷ ) حَكَثَنَا يُونُسُ حَكَثَنَا حَمَّاذً يَمْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنُ أَيُّوبَ وَعَلِدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِى السَّوَّاجَ عَنْ نَافِع عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْمِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ لِفَضَّةٍ فَإِنَّمَا يُجَرِّجِوُ فِي يَطْيِهِ لَلَّ جَهَنَّمَ (راحد: ۲۷۱۰۳).

(۱۷۱۷) معنرت امسلمہ بیجائے سے مردی ہے کہ بی ملیتانے ارشاد فر مایا جوخص جائدی کے برتن میں پانی پیتا ہے، وہ اپنے پیٹ میں چہنم کی آگ مجرتا ہے۔

( ٢٧١٨ ) حَلَّقَا يَعْنَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَمُويُّ قَالَ حَلَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْ وَرَاءَتُو اللَّهِ بَنِ أَبِي مُلَكَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً أَنَّهَا سُئِلَتُ عَنْ وَرَاءَتُو اللَّهِ عَنْ وَرَاءَتُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ كَانَ يُقَطِّمُ فِرَاءَتُهُ آيَةً آيَةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمِ مَالِكِ يَوْمِ اللَّينِ إصحح ابن عزيمة (٩٣٠)، والحاكم (٢٣١٠)، قال الدارقطني: اسناده صحيح فال الترمذي: غريب، قال الثاباني: صحيح (ابوداود: ٢٠٠١)، الدرمدي: ٩٣٠)، قال شعب: صحيح الغيره وهذا سند رحاله ثقاتٍ ، [انظر: ٢٧٢٧٨].

(۱۱۸ ع) این افی سلیکہ بھینے سے مروی ہے کہ حضرت اس سلمہ پڑھئے ہے تبی ہیں اگر اوت کے متعلق کسی نے یو چھاتو انہوں نے فرما یا کہ نبی میں اللہ کا یک آیت کو تو تو ترکز پڑھے تھے ، مجرانہوں نے سور ہ فاتھے کی پہلی تمن آیات کو تو تو ترکز پڑھ کر ( ہرآیت یر دفت کر کے ) دکھا ا

( ٢٠١٩ ) حَدَّنَنَا شُجَّاعُ بُنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِى سَهْلِ عَنْ مُشَّة الْأَذْوِيَّةِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَتُ كَانَتُ النَّقَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعِينَ يَوْمًا وَكُنَّا تَطْلِى وَجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنْ الْكَلْفِ اراح: ٢٧٠٩١.

(1119) حضرت امسلمہ بڑتانے مروی ہے کہ ٹی ملیٹا کے دور پاسعادت میں فورتیں بچوں کی پیدائش کے بعد حالیس دن تک ننا من ٹارکر کے بیٹمنی تھیں اور ہم لوگ چروں پر چھا کیاں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے چروں پڑ' درس'' ملاکر تی تھیں ۔

( ٢٧١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَصْٰلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَمَّ صَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ إراحي: ٥ - ٢٧٠٥.

(۲۷۱۲۰) حضرت امسلمد بن تنف صروى بكرني اليالف فرمايا كدج بر كزوركا جهاو ب

( ٢٧١٢ ) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ قَالَ حَدَّلَنِي يَوِيدُ بُنُ الِبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَالَتُهُ عَنْ الرَّكُفَتَيْنِ بَمْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ دَخُلْتُ آنَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُمَاوِيَةً فَقَالَ مُمَّاوِيَةٌ يَا ابْنَ عَبَّسٍ لَقَدْ ذَكُوتُ رَكْمَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقَدْ بَلَمَنِي آنَ أَنَاسًا يُصَلَّونَهَا وَلَهُ نَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاحُمَّنَا وَلَا امْرَ بِهِمَا

### النَّالِيُّن اللَّهُ اللّ

(۱۲۱۱) عبدالله بن حارث کیتے بار کدایک مرتبہ میں اور حضرت این عباس بھائنہ ، حضرت ایر معاویہ وہ تاثانے کے بہاں مے تو وہ

کینے گئے اے این جہاس! آپ ہے تھے بورے کہ بعد کی دورکعتوں کا ڈکر کیا تھا ، تھے چہ چا ہے کہ کچھولاگ یہ دورکعتیں پڑھتے ہیں

طالا تکہ ہم نے تی دلیا گا کو پر پڑھتے ہوئے دیکھا اور نداس کا حکم ویے ہوئے سنا ، انہوں نے فر مایا کہ لوگوں کو بیٹو کی حضرت این

زیر رہائٹو ویتے ہیں ، تھوڑی تی ور بیمی حضرت این زیر رہائٹو بھی آھے ، انہوں نے ان سے اس کے متعلق ہو چھا تو انہوں نے

بہا کہ بھے حضرت عاکشہ بھائی نے ہی میٹا اس کموالے ہے یہ بات بہائی ہے ، حضرت معاویہ بھائٹ نے حضرت عاکشہ بھائٹ کے اس کے دوقا صد بھی کہ کے بیات میں کہ بھائٹ کے بیات بہائی ہے ، حضرت معاویہ بھی تھے ، یکسی

دورکعتیں ہیں؟ انہوں نے جواب جمل کہنا بھیجا کہ اس کے متعلق بھے حضرت ام سلمہ بھائٹ نے بتایا تھا ، حضرت معاویہ بھائٹ نے معلی ہائٹ کے بات تا مسلمہ بھائٹ ان میں کہنا ہے کہ بھی بھائٹ ان مصرک بعد ورکعتیں ہیں۔ انہیں بتایا تھا ، حضرت معاویہ بھائٹ کے ایکس بھی ہوئٹ نے بتایا تھا ، حضرت معاویہ بھائٹ کے باس متاسبہ کہنا ہوئٹ کے اس کے حضات اس سلمہ بھی کہنا ہے کہنا ہے کہ بھی بھی انداز مصرک بعد ورکعتیں پڑھتے تھے ، یکسی رکھنے وی کہنا ہے کہ معارت ام سلمہ بھی ہوئے کہا ہے کہ بھی اندانہ کی اندے فرا با اللہ تعانی عاکشہ پر حم فراے ان دورکعتوں کی ممانعت فرا دی تھی۔

دورکعتیں پڑھتے تھے ، یکسی رکھنیں ہیں ورکعتوں کی ممانعت فرا دی تھی۔

( ٣٨٦٣ ) حَدَّلْنَا يَفْفُوبُ قَالَ حَدَّقِنِي آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّقِنِي آبُر عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنْ أَثَّهِ رَيْسَبَ ابْنَةِ آبِي سَلَمَةَ وَعَنْ آبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَمْعَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَتُ لِنَّائِي الْنِي يَصِيرُ إِلَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَذَكُو مَسْفَى حَدِيثِ ابْنِ آبِي عَدِينً قَالَ آبُو عُبَيْدَةً آوَلَا يَشْدُدُ لَكَ هَذَا الْأَلْزُ إِفَاصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُمْسِى

[راجع: ٦٥ ٢٧٠].

(۲۲۱۲۲) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢٠ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْمِنِ إِلَهْ حَاقَ قَالَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ جَعْقَوِ بُنِ الزَّبُيْرِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ رُومَانَ عَنْ خَالِدٍ مُوْلَى الزَّبُشِرِ بُنِ نَوْقَلٍ قَالَ حَدَّقَنِي زَيْنَبُ ابْنَةُ أَبِى سَلَمَةً عَنْ أَثْمَهَا أَمَّ سَلَمَةً هَذَا الْحَدِيثَ [راحع: ٢٠٠٩]. (۲۷۱۲۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢) حَدَّثَنَا بِمُفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بْنُ رَافِع مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةً عَنْ أُمُّ سَلَمَةً زَوْجٍ النِّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهَ نَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ وَحَصَرَ الْعَشَاءَ فَابْدَوُواْ بِالْحَشَاءِ إراحِ: ٢٧٠٣٦).

(۲۷٬۱۲۳) حضرت ام سلمہ ناتا کا سے مردی ہے کہ نبی ہیٹا کے فرمایا جب رات کا کھانا اور نماز کا دقت جمع ہوجا ئیں تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔

( ٢٠١٥ ) حَدَثَنَا يَفُقُوبُ قَالَ حَدَّتِنِي إِلَى قَالَ فَزَعَمَ ابُنُ إِسْحَاقَ عَنْ إِلَى بَنْكُرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْ وَ عَنْ إِلَى سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ أَثَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبَاعَةً بِنْتَ الزَّبُيْرِ بُنِ عَبْدِ الْمُعَلِّلِبِ وَهِى صَاكِيَّةً فَقَالَ الْا تَعْمُرُ حِينَ مَعَنَا فِي سَفَرِنَا عَذَا وَهُو يُرِيهُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ضَاحِيَّةٌ وَآخَوْمَى انْ تَعْمِسَنِي شَكْوَاتَ قَالَ فَاهِلَى بِالْحَجِّ وَقُولِى اللَّهُمَّ مَولِمَى حِيْثَ تَعْمِسُنِي

(۲۷۱۲) مطنرت ام سلمہ بڑانا ہے مروثی ہے کہ نبی طیٹا ایک مرتبہ ضیاعہ بنت زیر رُن عبدالمطلب کے پاس آئے ، وہ پیارتشں، نبی بیٹا نے ان سے پوچھا کیاتم اس ستریش ہمارے ساتھ نبیس چلوگی؟ نبی بیٹا کا اراوہ جمت الوداع کا تقا، انہوں نے عرش کیا یا رمول اللہ! بیس بیار ہوں، چھے خطرہ ہے کہ میری بیاری آ ہے کوروک ندوے، نبی بیٹا نے قر مایاتم نج کا احرام یا ندھ لواور بیزیت کرلوکدا ہے انڈ! جہاں تو بھے روک و ہے گا، وہ بی جگرمیر ہے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ۲۷۱۲۱ ) حَلَّتُنَا حُسَنُ مُنُ مُوسَى فَالَ حَلَثَنَا حَفَادُ مِنُ سُلَمَةً عَنْ عَلِيْ مِنِ ذَيْدِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُولُ رَبَّنَا أَغُورُ لِى وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى لِلطَّرِيقِ الْكُوْمِ إِنسَارِهِ ٢٧٢٢ . (٢ ١٢ ٢ ) معرَّرِه أم سلم في الله عمري سبك في ديله يدما دكيا كرتے شخ كر پروددگاد! فيحد معاف فرا، جمع پر دح فرااور مدر عمداستة كام ف ميري دينما في فرا .

( ٢٧١٢v ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَلَثَنَا أَبُو الْمُحَسِّنِ الْأَحْوَلُ يَغْنِى عَلِيَّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ آبِى سَهُلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ فَالَثُ كَانِتُ النَّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ تَفْعَدُ بَعْدَ يَفَاسِهَا أَرْتِمِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْتَهِينَ لِلَّهُ وَكُنَّ نَظْلِى عَلَى وُجُوهنا الْوَرْسَ مِنْ الْكَلفِ إراحِ: ٢٧٠٩٦.

( ۲۵۱۲۷ ) حفرت ام سلمہ بڑتھ سے سروی ہے کہ نی میٹا کے دور با سعادت میں مورتمی بچوں کی پیدائش کے بعد چالیس دن تک نفاس شارکر کے بیٹمنی تقیس اور ہم لوگ چہروں پر چھا ئیاں پڑ جانے کی وجہ سے اپنے چہروں پر' دورس' کا کرتی تھی ۔

( ٢٧١٢٨ ) حَدَّثَنَا شُرَيْعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنَى ابْنَ عُمَرَ عَنْ سَالِمٍ أَبِى الْنَصْرِ عَنْ آبِى سَلَمَة بْنِ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أُمْ سَلَمَةُ فَالَثُ جَاءَتُ فَاطِمَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ إِنِّى أُسْتَعَاصُ فَقَالَ لَيْسَ فَلِكَ بِالْحَيْضِ إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ لِتَفْعُدُ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا ثُمَّ لِتَغْتَسِلُ ثُمَّ لِتَسْتَنْفِرْ بِغَوْبِ وَلْتُصَلَّ

( ۲۷ ۱۲۸ ) حضرت ام سلمہ نیجئن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت میش بیجئ ہی بیٹھا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کیا کہ میراخون ہیشہ جاری رہتا ہے ، ہی بیٹیانے فر مایا و ویش نہیں ہے ، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا،جہیں چاہینے کہ اپنے ''ایام'' کا انداز وکرکے چنے جایا کرو ، پیزشسل کرکے کپڑ اہا ندھ لیا کر واور نماز پڑ حاکرو۔

. ( ٢٧٠٢٨ ) حَدَّثَنَا رُوُحٌ وَ عُبُدُالُومَابُ قَالَا حَدُّنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ آبِي أُمَّيَّةً اَحِى أُمَّ سَلَمَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةً آنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصْبِحُ جُنْبًا ثُمَّ يَصْبِحُ صَائِمًا الحرجه اوزهلي: (٥٤٥ ) [ انظر: ٢٧١٤٤ : ٢٧١٨٤ : ٢٧١٨٤]

(۱۲۵ عرب امسلم بیجی ب مروی ب كربعض اوقات مي بيدا پرميح كے وقت اختياري طور پرطسل واجب بوتا تعااور

ني المنظاروز وركه ليت تصد

( .٧٠٣ ) حَدَّثَنَا حُمَسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَمْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً وَحِيَ خَالَتُهُ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَةٍ فَإِنْهَا يُجَرُجِرُ فِي يَعْلِيهِ نَارَ جَهْنَمَ إِراحِ: ٢٧١٠٣.

( ۱۲۵۳۰ ) حفزت امسلمہ ٹائٹنے سے مروی ہے کہ ہی مائیٹا کے ارشاوفر مایا جو محض جاندی کے برتن میں پانی بیٹا ہے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگے مجرتا ہے۔

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَلَقْ يَعْنِى ابْنَ خَلِفَةَ عَنْ لَيْنٍ عَنْ عَلْفَمَةَ بْنِ مَرْقَلِ عَنْ الْمُعُوُودِ بْنِ سُويْدِ عَنْ أَمْ مَسَلَمَةَ وَوَجِ النِّي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ إِذَا ظَهَرَتُ أَمِّ سَلَمَةَ وَوَجِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ إِذَا ظَهَرَتُ الْمَعْوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ إِذَا ظَهْرَتُ الْمَعْوَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ بَوَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ فَي مُولِيَةٍ أَنَاسٌ صَالِمُونَ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكُنْ تَعْمَدُ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ بِعَدَابٍ مِنْ عَنْدِهِ فَقُلْتُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ وَرِضُوانِ قَالَ بَلَى عَلَى اللَّهِ وَلِي ضُوالًا بَلَى اللَّهِ وَإِنْ طَوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ لُمْ يَعْدِرُونَ إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ قَدِ وَلِي طُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَصَابَ النَّاسَ مُعْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَي

( ١٨٦٢٢ ) حَلَثَنَا آبُو اَحْمَدُ الزَّبَيْرِئُّ حَلَثَنَا سُفَيَانُ عَنْ زَبَيْدٍ عَنْ شَهُرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَمَّم سَلَمَةَ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَلَ عَلَى عَلِى وَحَسَنٍ وَحُسَيْنُ وَفَاطِمَةَ بِحَسَاءٌ ثُمَّ قَالَ اللَّهَمَّ هَوْلَاءِ أَمُّلَ بَيْنِى وَجَاصَتِى اللَّهُمَّ اذْمِبُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَكَهْ ذُهُمْ تَعْلِهِرًا فَقَالَتْ أَمَّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ الْآ مِنْهُمُ قَالَ بِأَلِي بَنِي حَيْرٍ اراح: ٢٧٠٨٥ ( ۱۲۵۳۳) حضرت ام سلمہ پہنا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹا نے حضرت علی جہنئ ، حضرات حسنین جہنز ادر حضرت فاطمہ جہنز کوایک چا در میں ڈھانپ کرفر مایا اے اللہ ایر پیرے الل بیت اور میرے خاص لوگ بیں ، اے اللہ ان سے گندگ ک دور فر مااور آئیس خوب پاک کروے ، حضرت ام سلمہ جہن نے موض کیا یا رسول اللہ ! کیا ہیں ہمی مان میں شامل ہوں ؟ جی میٹ ف فرمایاتم ہمی تجریر برہو۔

( ٢٧٨٣٠ ) حَدَّثَنَّا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ عَنْ يَعْمَى بُنِ آبِى كَيْدٍ عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى رَكَحَتَّمْنِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَإِنَّهُ جَاءَ وَفَدُ فَشَعْلُوهُ فَلَمْ يُصَلِّهُمَا فَصَلَّاهُمُ المُعْرِ راحة: ٢٧٠٠٠.

( ۱۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ نبی مایٹہ ظہری نماز کے بعدد ورکھتیں پڑھتے تھے ،ایک مرتبہ بنوٹیم کا وفد آ گیا تھا جس کی وجہ ہے طبر کے بعد کی جودورکھتیں تبی میٹا پڑھتے تھے وور گؤتھیں اورائیس نبی مایٹہ نے عصر کے بعد پڑھ لیا تھا۔

( ۲۷۷۳ ) حَلَّلْنَا عَلْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ وَالَّذِى تَوَكَّى نَفْسَهُ تَغْيَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تُوَكِّى حَتَّى كَانَتْ أَكْثَرُ صَلَّرِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكُنُوبَةَ وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِى يَلُومُ عَلَيْهِ الْمَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إنال الالباني: صحيح (ابن ماحذ \* ١٢١ و ٢٢٧ و ٢٢٧٤، النساني: ٢٧/٣ ٢). [اطر: ٢٧١٥، ٢٧٢١٥، ٢٧٢١٥، ٢٧٢١، ٢٧٢١، ٢٧٢١، ٢٧٢١،

(۲۷۱۳۳) حضرت ام سلمہ ڈھٹنا سے مروی ہے کہ نبی میٹاہ کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آ پ ٹائیٹیا کمی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں، بی مایٹا کے زدیک سب سے پہندیدہ عمل وہ قاج بھیشہ ہوا کر چیتھوڑا ہو۔

(۲۷۱۳۵) معنزت ام سکہ نیٹنے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی مایٹا ان کے کمریٹس نتے کہ خاوم نے آ کر بتایا کہ حضرت کل اثاثاً اور حضرت فاطمہ انجانا درواز ہے پر میں کی اعلیائے جھے فرمایا تھوڑی دیرے لئے میرے الی بیت کومیرے پاس تنہا چھوڑ دو، میں وہاں ہے اٹھ کر قریب می جا کر بیٹھ گئی ، اتی دیریش معنزت فاطمہ انجانا، معنزت کل دیکٹا اور حضرات صنین انگان می آ سے ، و و دونوں چھوٹے بچے تتے ، نی طباعات اُٹیس کیز کر ابی کودیش بٹھا لیا ، اور اٹیس چوشے لگے ، مجرا یک ہاتھ سے حضرت ملی دائیس اوردوس سے حضرت فاطمہ فی کا کوایے قریب کرے دونوں کو بوسدیا۔

اس کے بعد نبی طینانے جادر کا بقید حصہ لے کران سب پر ڈال دیا اور اپنا ہاتھ با ہر نکال کر آسان کی طرف اشار و کر کے فرمایا الله اتیرے دوالے ، ند کہ جنم کے ، ی اور میرے الل بیت ، اس بریس نے اس کمرے میں اینا سر داخل کر سے عرض كيايارسول الله الم مجى توآب كرساته مون ، في اليام خرماياتم محى -

( ٢٧٣٢ ) حَلَّلْنَا عَفَّانُ حَلَّنَا وُهَيْبٌ حَلَّلْنَا عَبُدُ اللَّهِ مِنْ عُلْمَانَ بْنِ خُلِيْمٍ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّي سَائِلُكِ عَنْ الْمَرِ وَانَا السَّعْمِي أَنْ السَّالَكِ عَنْهُ لَقَالَتْ لَا تَسْتَعْمِي يَا ابْنَ أَخِي قَالَ عَنْ إِنِّيانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ قَالَتْ حَدَّثَّتِنِي أُمُّ سَلَمَةً أَنَّ الْمَنْصَارَ كَانُوا لَا يُحبُّونَ النِّسَاءَ وَ كَانَتُ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَنَّى امْرَآتَهُ كَانَ وَلَدُهُ آخُولَ فَلَمَّا قَلِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا فِي يِسَاءِ الْمُنْصَارِ لَمَجَنُّوهُنَّ فَآتَتُ امْوَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فَقَالَتْ لِزَوْجَهَا لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ حَلَتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةً فَلَ كَرَتُ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتُ اجْلِيسي حَتَّى يَأْتِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَتْ الْأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ فَحَدَّقَتْ أَمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْعِي الْأَنْصَارِيَّةَ فَلُءِيَتُ فَنَلَا عَلَيْهَا هَذِهِ الْآيَةَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْلُكُمْ أَنِّي شِنْتُمْ صِمَامًا وَاحِدًا [حسه الترمذي. قال الألباني: صحبح والترمذي: ٢٩٧٩). قال شعيب: اسناده حسن [. [انظر: ٢٧١٧٨، ٢٧٢٣٣، ٢٢٢٢].

(۲۲ ا۲ عبدالرحمٰن بن سابط كہتے جيں كما يك مرتبه ميرے يهال هصه بنت عبدالرحمٰن آئى ہوئى تھيں، ميں نے ان ہے كبا كديس آب سے ايك موال يو چمنا جا بتا ہول كين يو چمتے ہوئے شرم آ ربى ب، انبول نے كما بيتيج اشرم ندكرو، يس نے كماك عوروں کے پاس'' پچھلے ھے میں آئے'' کا کیا تھ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے حضرت امسلمہ نیجھ نے بتایا ہے کہ انصار کے مرد ا بی مورتوں کے پاس چھلے ھے سے نہیں آتے تھے، کیونکہ یبودی کہا کرتے تھے کہ جوشم اپنی بیوی کے پاس پھیلی جانب ہے آتا ہاں کی اولا دہینگی ہوتی ہے، جب مہاجرین مدیند منورہ آئے تو انہوں نے انصاری عورتوں ہے بھی نکاح کیا اور پچپلی جانب سے ان کے پاس آتے، لیکن ایک عورت نے اس معالم میں اپنے شو ہرکی بات مانے سے افکار کردیا ، اور کہنے تکی کہ جب تك مي أي النظامة اس كاعكم نه يو جواول اس وقت تك تم يدكام نبيس كريحة .

چنا نچہ وعورت حضرت ام سلمہ نگاتنا کے پاس آئی اوران ہے اس کا ذکر کیا، حضرت ام سلمہ بڑتنا نے فر مایا کہ بیٹیہ جاؤ، نی میشا آتے تی ہوں مے، جب نی میشا تشریف لائے تو اس مورت کو بیسوال پو جھتے ہوئے شرم آگی لبغدادہ یوں تا واپس چل گئی، بعد میں حضرت ام سلمہ پڑتا نے نبی میٹا کو یہ بات بتائی تو نبی میٹا نے فرمایا اس انصاری کو بلاؤ، چنا نیجا اے بلایا کمیا اور نی عبدانے اس کے سامنے بیآ یت علاوت فرمائی'' تمبراری یو یال تمباری کھیتیال ہیں، سوتم اپنے کھیت میں جس طرح آتا جا ہو، آ سكتے ہو' اور فرما ما كدا كلے سوراخ بي بو (خواه مرد ويجھے سے آئے يا آ گے ہے )

( ٢٧١٣٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُؤلَّى لِأَبِى سَلَمَةَ يُتَحَدُّثُ الْتَصْمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصُّبْعَ حِينَ سَلَّمَ اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا ذَلِهَا وَرِذْقًا وَرِيْعًا وَعَمَلًا مُتَقِبَّلُ اراحِيَ ٢٠٠٠هِ.

(۲۷۱۳۷) حفزت اَم سلمہ نٹائڈے مردی ہے کہ بی مٹی<sup>نا</sup> نماز کجر کے بعد میدوعا وفر ماتے تقے اے انٹدا ہیں تھے ہے علم نافع ہمل مقبول اور زق حلال کا سوال کرتا ہوں۔

(۲۷۷۲۸) حَكَثَنَا عَقَانُ قَالَ حَكَثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَاهٍ قَالَ عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ حَتَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْمَةً قَالَ سَيِعْتُ أَمُّ سَلَمَةً زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قُلْتُ لِلنِّيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا لَا لَكَ لَلْتُ مِنْهُ يَوْمِينِ وَلَدُ وَلَنَا أَسَرَّحُ مَنْهُ وَسَلَّمَ مَا لَنَا أَسَرَّحُ شَعْرِى لَلْقَوْلُ عَلَى الْفِئْرِ قَالَتُ وَالْنَا أَسَرَّحُ شَعْرِى فَلَعَمْلُتُ سَمْعِى عِنْدَ الْمَحْرِيدِ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ مَنْ حُجْرٍ مِنْ حُجْرٍ مَنْيى فَتَحَلَّتُ سَمْعِى عِنْدَ الْمَحْرِيدِ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ عَلَى عَلَيْهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُورِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى عَلَيْهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤُمِنَاتِ إِلَى اللّهُ لِكُولُ فِي كِنَائِهِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلَى اللّهُ لِلَهُ لَلْلَمُ لَعْلَمُ اللّهُ لَعْلَى اللّهُ لَعْلَى اللّهُ اللّهُ لِلْهُ لِللّهُ لِلْمُؤْمُ وَاجُورًا عَظِيمًا [احرحه النسائي في الكبرى (١٩٠٥). فال صعيب: الساده صحيح: وراحم: ١٧١٠). فال صعيب: الساده

( ٢٧،٧٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا عُبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ فُلْتُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِد: - ٢٧١١.

(۲۷۱۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٧١. ) حَدَّثَنَا حُسَيْلُ بْنُ مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي اِسْحَاقَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَتُ قُلْتُ قَالَدِى تَوَكَّى نَفْسَهُ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى كَانَتُ أَكْثُرُ صَكَرِيهِ قَاعِدًا إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْنُوبَةَ وَكَانَ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِى يَدُّومُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرٌ، اراجِ: ٢٧١٣٤]. (۱۲۰ ۲۵) خفرت ام سلمہ داہنڈ سے مروی ہے کہ بی مایٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ مُکافیٹا کی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں اور نی ملیٹا کے نزدیک سب ہے بہندید عمل وہ قعاج بھیشہ ہؤاگر یہ تھوڑا ہو۔

( ٧٠١٠ ) حَنَّتُنَا يَهُوَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِ شَامِ قَالَ حَنَّاقَنَا الْعَسَنُ عَنْ صَبَّةَ بَنِ مُعْصِنِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَيَكُونُ أُمْرَاءُ تَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ قَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بْرِىءَ وَمَنْ تَحْرِهَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَغِبَ وَكَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا نَقْتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا الصَّلَاةَ إِراحِدِ: ٢٠٠٦.

( ٢٧١٤٢ ) حَدَّلَنَا أَبْرِ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ طَبَّةَ بْنِ مُحْصِنٍ عَنْ أَمِّ سَلِمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ [راح: ٢٧٠٦].

(۱۳۲) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٢ ) حَدَّلْنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ الْأَعْمَشِ قَالَ حَدَّلَنِى شَفِيقٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّلْنَا الْمُعْمَشُ عَنْ شَفِيقٍ عَنْ أَمِّ مَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا حَضَرُتُمُ الْمَرْيَعَ الْوَالْمَ يَقُولُوا خَرْدُا فَإِنَّ الْمُعَرِّمُ الْمَرْيَعَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ صَلّهَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ مَجْفَ الْمُولُ قَالَ خَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُمُ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُ وَاعْفِرْيِى مِنْهُ عُفْتِي حَسَنَةً وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ صَالِحَةً قَالَتُ فَاغْقَبَى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ مُعْمَى اللّهُ عَزْ وَجَلًّ مِنْهُ مُعْمَى اللّهُ عَزْ وَجَلًّ مِنْهُ مُعْمَى اللّهُ عَزْ وَجَلًّ مِنْهُ مُعْمَدًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اراحِدَ : ٢٧٠٣.

( ۴۷۱۳۳) معنزت ام سلمہ ڈپھنا سے مردی ہے کہ تی میٹھائے ارشاد فرمایا جب تم کی قریب الرگ یا بیار آ دمی کے پاس جایا کرد تو اس کے حق میں دعائے قبر کیا کرو، کیونکہ طائکہ تمباری دعاء پر آمین کہتے ہیں، جب حضرت ابوسلمہ جھٹڑ کا انتقال ہوا تو میں نی میٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یارسول اللہ ! ابوسلمہ نو ت ہو گئے ہیں، ٹی میٹھائے فرمایا تم بید دعاء کروکہ اے اللہ! بھے اور انہیں معاف فرما، اور بھے ان کاتھم البدل عظاء فرما، میں نے بید دعاء ما گئی تو اللہ نے بچھے ان سے زیاوہ بہتریں بدل خود نی میٹھا کی صورت میں عظاء فرما دیا۔

( ٢٧١٤٤ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا فَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَايِرِ أَخِى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنَّا فَيَلْعَسِلُ وَيَصُومُ قَالَ فَرَدَّ آبُو هُرُيْرَةً فَشْيَاهُ إراحي: ٢٧١٢٩.

### هُ مُنْ اللَّهُ مُنْ يُنْ يَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ

( ۲۷۱۳۳ ) حضرت ام سلمہ جیجئا سے مروی ہے کہ بعض اوقات نی میٹیا پر منج کے وقت افقیاری طور پرطنس واجب ہوتا تھا اور نی میٹامروز درکھ لیتے تھے میصد بیٹ من کرحضرت ابو ہر برو ڈکٹٹر نے اپنے نتوی سے رجوع کر لیاتھا۔

( ٢٧١٤٥ ) حَلَقَنَا يَحْنَى وَوَّكِعٌ قَالَا حَلَقَنَا أَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ قَالَ حَلَقَنَا سُلَمْعَانُ بَنُ يَسَادٍ الْتَّ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ الْهَلُمُ مِنْ اللَّيْلِ فَلُصُّحِحٌ جُنُكُ مِنْ غَيْرٍ الْحِيَلَامِ فَيُغْتِسِلُ وَيَصُومُ إصححه سلم (١٧٠٩).

(۴۷۱۳۵) حضرت ام سلمہ پڑتھا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی میڈیا پر مین کے وقت افقیاری طور پرخشل واجب ہوتا تھا اور نبی پٹیائروز ورکھ لیتے تھے۔

( ٢٧١٤٦ ) حَلَّتُنَا يَمْحَى بُنُ سَمِيدٍ عَنْ عُمَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْتَرَنَى نَافِعٌ عَنْ زَيْدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِى يَشْرَبُ فِى آنِيَةِ الْهِظَةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِى يَظْيِهِ نَارَجَهَتَّمَ راجع: ٢٧١٠.

(۲۷۱۳۷) حضرت ام سلمہ فیجھا ہے مروی ہے کہ نبی پیٹائے ارشاد فر مایا جو گھن چاندی کے برتن بھی پانی پیتا ہے، دواپنے ہیٹ میں جنہ کی آگ مجرتا ہے۔

( ٢٧١٤٧) حَدَّثَنَا وَ بِحَبِعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوْنِ مُحَمَّدٌ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا هُرَيْرَةً يُحَدِّثُ مُرُوانَ قَالَ آلَ تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ قَالَ قَارُسُلَ مَرْوَانُ إِلَى أَمْ سَلَمَةً فَسَالَهَا فَقَالَتُ نَهِسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَيْفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ أَبِي لَمْ يَسْمَعُ مُنْفِيلُ مِنْ أَبِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى كَيْفًا أَنْهُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً و قَالَ أَبِي لَمْ يَسْمَعُ مُنْفِيلًا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدِى أَنْ اللهِ نعبهِ: سناده منهور من حدیث النوری. قال شعبب: اسناده صحبح، إنشز: ٢٧٢٧١ مَنْفَر اللهُ ٢٧٢٧٧.

(۱۷۱۴۷) حفرت ام سلمہ بھنے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پیلانے میرے یہاں شانے کا کوشت ٹاول فر مایا اور ٹی پیشاپانی کو اتھ دگائے بغیر نماز کے لئے تشریف لے گئے۔

( ٢٧١، ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هَِسَنَامٌ وَابُنُ نُمَيْرٍ قَالَ الْحَيَرُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ ابِيهِ عَنُ زَيْنَبَ ابْنَ ِ أَمُّ سَلَمَةً عَنُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتُ بَحَانَتُ أَمُّ سَكَيْمٍ إِلَى النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَائَتُهُ عَنْ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ الرَّجُلُ فَقَالَ إِذَا رَآتُ الْمَاءَ فَلْتَغْسِلُ قَالَتْ فُلْتُ فَصَّحْتِ النِّسَاءَ وَمَلْ تَحْقِيمُ الْمَرْأَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبَتُ بَهِيئِكِ فِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَهُمَا إذَّا وَراحِ: ١٢٧٠٣١.

( ۱۷ ۱۲۸ ) حضرت اُم سلمہ فاتھ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلیم فاتھ نے بارگا ورسالت بیس عرض کیا یارسول اللہ! اللہ تعانی حق بات سے نیس شرما تا ، سے بتا ہے کہ اگر عورت کو 'احتمام' ہو جائے تو کیا اس پر بھی شسل واجب ہوگا؟ ہی بیتا نے فرمایا

### هي مُنظامَّنَ اللَّن يَتَوَا مِنْ اللَّهِ عَلَى مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى مُسْتَكَ اللَّسَاءِ فِي الْمُ

ہاں! جب کروہ' پانی'' ویکھے، اس پر حضرت ام سلمہ ٹائٹا ہنے آئیں اور کہنے آئیں کہ کیا عورے کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ بی پیٹانے فرمایا تو چربچدا پی مال کے مشابہہ کیوں ہوتا ہے؟

( ٣٧١٤٩ ) حَكَثَنَا وَكِيعٌ حَنَّلَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَعْمَى سَمِعْتُهُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ شُغِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّكُعْمَدِنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّكُعْمَدِنِ بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ إِنْطَرَ بِمَا ٢٧١٦.

(۱۲۵۳۹) حضرت امسلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابعہ ظہرے بعد کی دورکھیٹس ٹیس پڑھ سکے تھے، سونبی میدہ نے د دوعمر کے بعد پڑھ کی تھیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس سے پہلے تو آپ یہ نماز ٹیس پڑھے تھے؟ تی میڈھ نے فر مایا درامس بوتیم کا دفد آ ممیا تھا جس کی دجہ سے ظہر کے بعد کی جو در رکھیٹس میں پڑھتا تھا وہ روگئ تھیں۔

( ۲۷۱۵ ) حَدَّثُنَا

(۲۷۱۵۰) ہمارے نفخ میں یہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ٢٠١٥ ) حَدَّثَنَا وَ يَحِعُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْهَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الشَّفِيِّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَيْنِهِ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ لَوْلِلَّ أَوْ لَفِيلَ أَوْ نُظُلَّمَ أَنْ لَجُهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيْنَا [اسناده ضعيف. قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٧، ٢٧٠٤، ٢٧٢٩).

(۱۷۱۵) حعزت امسلمہ فیٹلا سے مردی ہے کہ نی طینا جب گھرے نظتے تو یہ دعاء پر منتے ''اللہ کے نام ہے ، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں ، اے اللہ ! ہم اس بات ہے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ پسل جا ئیں یا گمراہ ہوجا ئیں ، یاظلم کریں ، یا کوئی ہم پرظلم کرے ، یا ہم کسی سے جہائت کا مظاہرہ کریں یا کوئی ہم سے جہائت کا مظاہرہ کرے۔

( ٢٧٠٥٢ ) حَلَّكَ وَكِيعٌ حَلَّكَ سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ إِبِي لَابِتِ عَنْ وَهُبٍ مَوْلَى ابِي الْحَمَدَ عَنُ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ مَعْمَدُ وَهُو يَعْمَدُ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ وَمَعْدَ الْعَلَقِ وَمِي تَخْمَيُورُ فَقَالَ لَيَّةً لَا لِيَّذِنِ (واحد: ١٢٧٠٥٧.

(۲۷۱۵۲) حضرت ام سلمہ کانٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمی الیا ان کے پاس تشریف لاسے تو وہ دو پشداوڑ ھار ہی تھیں، نمی مانا کے فرمایا کہ اسے ایک ہی مرتبہ لینینا دوم تیزیس ( تا کہ مردوں کے مُٹاسے کے ساتھ مشابہت نہ ہوجائے )

( ٢٧٠٥٠ ) حَلَّنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّنَا هِضَامُ بُنُ عُرُوةً عَنُ آبِيهِ عَنُ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمَّ سَلَمَةً عَنُ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَّكُمْ تَمْتَكِكُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرَّ وَلَكَلَّ بَعُضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَرَّ بِحُجَّيِهِ مِنْ بَمُضِ وَإِنَّمَا الْفِيمَى بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ قَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ مِنْ حَقَّ أَحِيهِ شَيْنًا قَلَا يَأْحُذُهُ فَإِنَّمَا أَفْطَعُ لَمْ يَطْعَةً مِنْ النَّارِ يَالِي بِهَا يَوْمَ الْفِيامَةِ (راح: ٢٧٠٢].

(١٥١٣) حفرت امسلمه فأثنات مروى ب كه نبي مينان ارشادفر ماياتم لوگ ميرے ياس اپ مقد مات كرآت بوابو

سکتا ہے کہتم میں ہے کو کی شخص دوسر ہے کی نسبت اپنی دلیل ایسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کرد ہے کہ میں اس کی ولیل بَی روشی میں اس کے تق میں فیصلہ کردوں ( اس لئے یادر کھو! ) میں جس شخص کی بات تسلیم کر سے اس کے بھائی کے کسی حق کا اس سے رکہ فیاس جس بہتھے اس جسر برس سے اس سرح مریکا درس کی بیان سے بارس میں میں میں میں میں ہے۔

(۱٤٦٠) - (رامعن ۱۹۳۹) - (۲۵۱۹) - (رامعن ۱۹۳۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹) - (۲۵۱۹

ا بی گودیش بٹھالیتی تھیں اور بالآخر تی ملیفا ہوں ہی واپس چلے جاتے تھے مصرت عمارین یاسر میخانڈ'' جو کہ حصرت امسلمہ برجسا

کے رضائی جمائی تھا 'کو یہ بات معلوم ہوئی تو و وحفرت ام سلمہ فیجئے کے پاس آئے ،اوران سے کہا کہ یہ گندی پکی کہاں ب جس کے ذریعے تمنے نمی میٹا کو ایڈ اور ہے رکھی ہے؟ اور اسے پکو کراسیخ ساتھ لے گئے۔

اس مرتبہ نمی میٹنا جب تھریف لانے اور گھریلی داخل ہوئے تواس کمرے کے چاروں کوٹوں میں نظریں دوڑا کر دیکھنے گئے ، بھر نجگ کے متعلق پوچھا کہ ڈناپ (نسنب) کہاں گئی؟ انہوں نے بتایا کہ مطرت ٹمار ڈنٹڑ آئے تھے ، وہ اسے ہاتمہ لے گئے میں ، بھر نمی میٹنانے ان کے ساتھو'' خلوت'' کی ، اور فریایا گرتم چاہوتو میں تمہارے پاس سات دن گذار تا ہوں ، لیکن مجرائی دوسری بیویوں میں سے جرائیک کے باس بھی سات سات دن گذاروں گا۔

( ٢٠٥٥ ) حَكَثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَنَثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ الْحَرَبَى حَبِيبُ بْنُ آبِى ثَابِتٍ أَنَّ عَبْد الْحَدِيدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ابْنى عَمْرِهِ وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ الْحَبْرَاهُ أَتْهَمَّا سَمِعًا أَكَا بَكُرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بْنِ الْحَادِثِ بْنِ هِسَامٍ أَنَّ أَمْ سَلَمَةَ ذَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبْرَتُهُ فَلَاكَرَ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَتُ فَوْصَفْتُ يْقَالِى فَاخْرَ جْتُ حَبَّاتٍ مِنْ الشَّعِيرِ (راحع: ٢٧٠٣).

(۲۷۱۵۵) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٠٠٥٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْاقِ قَالَ الْحَبْرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَافِلٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَى أَمُّ سَلَمَةَ قَفَالَتُ لُهُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِى مَنْ لَا يَرَابِى بَعْدَ أَنْ يُفَارِفِنِى قَالَ قَاتَى عُمَرَ قَذَكَرَ فَلِكَ لَهُ قَالَ فَآتَاهَا عُمَرُ قَفَالَ أَذْكُوكِ اللَّهَ أَمِنْهُمُ آنَا قَالَتُ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَلِمِنْ آحَدًا بَهْدَكَ إِراحِهِ: ٢٠٠٢ }

(۲۵۱۷) حضرت ام سلمہ بھٹا ہے مروی ہے کہ میں نے ہی طیاب کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میر بیض سائتی ایسے بھی ہوں کا دور کے کہ میں اس کی ایسے بھی ہوئے میں ان سے جدائی ہونے کے بعدوہ اور مجھی وہ اور کچھیں ہے، حضرت عبدالرحمٰن ہی عوف وہ گئا جہ باہر فظر و رائے بھی حضرت عمر جھڑا خود حضرت ام سلمہ جھٹا کے بیار پہنچا اور گھر میں وائل ہوکر فر بایا اللہ کا تم کھا کر بتا ہے ، کیا میں بھی ان میں ہے ہوں؟ انہوں نے فر بایا نہیں۔ کیا میں بھی ان میں ہے ہوں؟ انہوں نے فر بایا نہیں۔ کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر بایا نہیں۔ کیا میں ایک بعد میں کی مے متعلق سے بات نہیں کہ کئی۔

( voov ) حَقَائَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُمْ فَالَا أَنَّ ابْنُ جُونِيْجِ وَرُوْحٌ حَقَنَنَا ابْنُ جُونِجِ قَالَ الْحَرَافِي مُحَقَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنُ يَسَارٍ الْحَبْرَةُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا قَرَّبَتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبُّ مَشُوبًا فَآكُلَ مِنْهُ ثُمَّ فَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ إِنَالِ انْزِمَذَى: حس مسمح غرب. قال الأنسي: صحيح (الترمذي: ١٩١٩).

( ۱۵۱۵ ) حضرت ام سلمہ بھیجا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مطیعاتے شانے کا گوشت نٹاول فرمایا ، ای دوران نبی مایعا پانی کو

ماتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے مگئے۔

( ٢٧٥٨ ) حَدَّثْنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ عَنَّ أَبِي بَكُرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِضَامٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ النِّينَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ وَإِنْ أَسَيِّغُ لَكِ أَسَتِّغُ لِنسَانِي إِراحَه: ٢٧٠ ٢١.

(١٤١٥٨) معزت امسلمہ نگائی ہے مروی ہے کہ نبی میں انے جب ان ہے تکاح کیا تو اگرتم جا ہوتو میں سات دن تک تمبارے یاس رہتا ہوں ،لیکن اس صورت میں دیکر از واج مطبرات کے پاس مجی سات سات ون گذاروں گا۔

( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَابْنُ بَكُرٍ فَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَالَ وَحَدَّنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِى بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَعَانِشَةَ أَنَّ النَّبِّيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُلُورُكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْنَسِلُ فَيَصُومُ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ زَوْجَنَى النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحرَح الطبائسي (١٥٠١) والدارمي (١٧٣٢). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٧٢٠].

(۱۷۱۵۹) حضرت عائشہ بنجنااور حضرت ام سلمہ بنجنا سے مروی ہے کہ بعض اوقات ہی مینا خواب دیکھیے بغیر افتیاری طور برس کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اینار وز وکھ ل کر لیتے تھے۔

( ٢٧١٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي مُلَيْكَةَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مَمْلَكِ آنَهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللَّيْلِ فَالنَّبُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يُسَبِّحُ لُمَّ يُصَلِّى بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللَّبِلِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَرُقُدُ مِثْلَ مَا يُصَلَّى ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ تَوْمَتِهِ بِلْكَ فَيُصَلَّى مِثْلَ مَا نَامَ وَصَلَاقُهُ بِلْكَ الْآخِرَةُ نَكُونُ إلى الصبح [راحع: ٢٧٠٦١].

(١٧١٦٠) تعلی بن مملک کہتے ہیں کہ میں نے نبی مایت کی زات کی نماز اور قراءت کے متعلق حضرت امسلمہ بیجنا ہے ہو جھاتو انہوں نے فرمایا کہ نبی پینٹائما زعشا مارواس کے بعد نوافل پڑھ کرسو جاتے تھے، نبی پینٹاجتنی دیرسوتے تھے،اتن دیرنماز پڑھتے تقے اور جتنی دیر نماز پڑھتے تھے، اتن دیر سوتے تھے، مجرنی میٹھ کی نماز کا اختیام صح کے وقت ہوتا تھا۔

( ٢٧١١ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّتُنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةٍ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَّةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابٍ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعُضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَغَلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَالْفِينَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَاظُنَّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَحِيهِ فَإِنَّهَا قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِبَدْعُهَا (واحد: ٢٧٠٠) (۱۲۱۱۱) حطرت امسلمہ نی اس مروی ہے کہ نی مایٹ نے ارشاد فرمایاتم لوگ میرے یاس اپنے مقدمات لے کرآتے ہو ہو

سکنا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوسر سے کی نبست اپنی ولیل ایک نصاحت و بلاغت کے ساتھ پیش کرد سے کہ میں اس کی ولیل کی روشن میں اس سے تن میں فیصلہ کردوں اُ (اس سلتے یا در کھو!) میں جس شخص کی بات تسلیم کر کے اس سے بھائی ہے کسی حق کا اس سے لئے فیصلہ کرتا ہوں تو مجھونو کہ میں اس سے لئے آگ کا کھڑا کا شکر اے دے رہا ہوں اُ اب اس کی سرشی ہے کہ لئے یا چھوڑ دے۔

( ٢٧١٣ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدُّتَنِى آبِى عَنْ صَالِحِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ اَخْتَرَنِى عُرُوَةُ بُنُ الزَّبَيْرِ انَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ آبِى سَلَمَةَ آخَرَتُهُ آنَّ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَيَرَتُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بَنَابِ حُجُرَتِهِ فَحَرَجَ النَّهِمُ فَقَالَ النَّمَّ الذَّا بَشَرٌّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إراحِهِ: ٢٧٠٢٤.

(۲۷۱۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠١٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَمُمَرُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِلَى كَثِيرٍ عَنْ إِلِى سَلَمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةُ الْهُدَثُ لَهَا رِجُلَ شَاةِ تُصُدُّقَ عَلَيْهَا بِهَا فَامْرَهَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ تَقْبَلَهَا

( ۱۲۷۲۳ ) حضرت ام سلمہ فاتھ ہے مردی ہے کہ ایک مورت نے انہیں بکری کی ایک دان بدید کے طور پر بیجی، نی مایٹا نے انہیں اے تبول کر لینے کی اجازت دے دی۔

( ٢٧١٠ ) حَتَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَمُمَّرٌ عَنُ الزُّهْرِىِّ حَدَّثِنِى نَهْانُ مُكَاتَبُ أَمْ سَلَمَةً قَالَ إِنِّى لَلْقُودُ بِهَا بِالْبُيْدَاءِ اَوْ قَالَ بِالْأَبْرَاءِ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُمُّكَاتِبِ مَا يُؤَكِّى فَاحْتَجِبِى مِنْهُ (راحع: ٢٠٠٦).

( ۲۷۱۲۳) حضرت ام سلمہ نظافات مروی ہے کہ نی ملیٹا نے فرمایا جب تم قواتین علی ہے کی کا کوئی غلام مکاتب ہواوراس کے پاس انتا بدل کتابت ہوکہ وہ اسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس مورت کواپنے اس غلام ہے روہ کرنا چاہئے۔

( ٢٠١٥ ) حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَقَا مَفَمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ ابِي بَكُرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَخَارِثِ بْنِ هِشَامَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَذْرَكُهُ الصَّبْحُ جُنْبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ قَالَ قَانْطَلَفْتُ أَنَّ وَالِمِي فَدَحَلْنَا عَلَى أَمُّ سَلَمَةً وَعَانِشَةً فَسَالْنَاهُمَّةً عَنْ ذَلِكَ فَاخْبَرَكَانَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرٍ حُلْمٍ ثُمَّ يَصُومُ فَلَقِينَا أَنَّا هُرَيْرَةً فَحَدَّلَهُ أَبِى فَسَلَوَنَ وَجُهُ أَبِى هُرَيْرَةً وُمَّ قَالَ هَكَذَا حَذَلَتِي الْفَصْلُ بْنُ عَبَّامٍ وَهُنَّ أَغْلَمُ إِراحِهِ: ١٨٠٥ ، ١٣٠٤].

(٢١٦٥) ابو كركمتے بين كديمن نے صفرت ابو بريره دائناً كوية فرماتے ہوئے سنا كه ني ميلان نے فرمايا ہے جس فحض كى مح وجوب شسل كى حالت ميں ہو، اس كاروز ونيين بوتا، كچھ وسے بعد ميں اپنے والد كے ساتھ حضرت ام سكر بيلانا اور حضرت یا تشہ بیجنا کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بتایا کہ ہی میٹھ اختیار طور پر وجوبیٹسل کی حالت میں ٹٹ کریلیتے اور روز ہ رکھ لیتے ، پھریم حضرت ابو ہر پر ہ بہتنا ہے لیتے تیم ہرے والد صاحب نے ان سے بیدے بیان کی ، ان کے چہرے کا رنگ بدل گی اور وہ کہتے کے کہ مجھے بید دیے فعنل بن عمال بڑنٹونے بتائی تھی ، البتداز واج مطہرات اسے زیادہ جانتی ہیں۔

( ٢٧١٦٦) حَدَّثَنَا بَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثِنِي حَجَّاجٌ قَالَ الْحَبْرَنَا ابْنُ إِنِي ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْدُرِ فَ عَنْ عَلْمَ اللَّهِ بْنِ رَافِع مُولَى أَمْ سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ انَّ أَمْ سُلْنِي قَالَ حَجَّاجٌ امْرَاةَ أِبِي طَلْحَةً قَالَتْ بَا رَسُولَ اللَّهِ الْمَرَاةُ تَرَى رَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ بَقَعُ عَلَيْهَا اعْلَيْهَا عُسُلَّ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَاثْ بَلَلًا فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةَ أَوْتُفُعلُ ذَلِكَ فَقَالَ تَرِبَتْ بَمِينُكِ أَتَى يَأْتِي شَبَهُ الْمُحُولُولَةِ إِلَّا مِنْ ذَلِكِ أَنَّى الشَّفَقِينِ سَبَقَتْ إِلَى الرَّحِمِ عَلَيْتُ عَلَى الشَّبَهِ وَقَالَ حَجَّاجٌ في حَدِيثِهِ تَرْبَ جَسِيلُكِ

(۱۲۱۷) حضرت امسمله بختن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسلیم بختن نے بارگاہ رمالت میں ترض کیا یارمول اللہ اللہ ا تعالی حق بات سے تیں شرمانا، بدیتا ہے کہ اگر گورت کو 'احتمام' 'ہوجائے تو کیا اس پر مجمی منسل واجب ہوگا؟ ہی بیشانے فرمایا ہاں! جب کہ وہ' پائی' و کیے ماس پر حضرت اس سلمہ بھٹن ہنے لگیں اور کہتے گئیں کہ کیا مورت کو مجمی احتمام ہوتا ہے؟ ہی میشانے فرمایا تو بھر پیرانی میں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ جونطفہ رحم برعال باتا ہے، مشابہت اس کی قالب آ جاتا ہے، میں مشاب

( ٢٧٠٦٧) حَدَّثَنَا ابْنُ نَعَبُرٍ عَنْ هِضَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَمُّ سَلَمَةً عَنْ أَمِّ سَلَمَةً أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ مَلْ لَكَ فِي أَنْحِيلَ ابْنَةِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ فَالْمَعُلُ مَاذَا قَالَتُ تَعُرُحُتُهَا قَالَ وَذَاكَ آحَبُ إِلّٰكِ قَالَتْ نَعَمْ لَسُدُ لَكَ بِمُخْلِبَةٍ وَآحَبُّ مَنْ ضَرِحِي فِي الْحَيْرِ أُخْيِى قَالَ إِنَّهَا لَا تَعِلُّ لِى قُلْتُ فَإِنَّهُ بَلَقَيَى الْلَكَ تَخْطُبُ دُوْتُهَ اللّهَ عَلْمُ قَالَ إِنَّهَا لَا تَعِلُّ لِى قُلْتُ فَإِنَّهُ بَلَقَ مَنْ مَعْرَى مَنْ مَعْرَى مَنْ الرَّعْنَ عَلَى اللّهَ اللّهُ عَلْمُ قَالَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ قَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ قَالَ إِنَّهَا لَهُ مَا مَكُنُ وَيَعِينِي فِي حِجْرِى لَمَا حَلْتُ لِى إِنَّهَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

( ١٦ ١٦ ) حفرت ام سلم بي بن سم كوئى ولي ب كدا يك مرتبه حضرت ام جبيد بي بارگا و رسالت مي حاضر بوكس او و طرض كيايا رسول الله الكيا آپ كوميرى بين مي كوئى ولي بي ب بي ميئة فرما يا كيا مطلب ؟ انبول نے عرض كيا كه آپ اس سے نكات كريس ، بي بي الله في و چها كيا تنجيس بي بات پند ہے؟ انبول نے عرض كيا تى بال! مي آپ كو الكي بيوى تو بول نيس ال لئے اس فير ميں مير سے ساتھ جولوگ شريك ہو سكتے ہيں ، مير سے نزويك ان بيل سے ميرى بمين سب سے زياوہ حقد اد ب، في في الله في مير سے ساتھ جولوگ شريك ہو سكتے ہيں ، مير سے نزويك ان بيل سے ميرى بمين ميں سے ميرى مين ميں ہو بيك في في الله في الله مين الله كي بي الله و الله مين سے ميرى الله و الله بي الله و مير سے ليے طال بوتى تب بي ميل اس سے نكاح تدكرا كي نكد مجھ اور اس كے باب (ابوسلم ) كو بو باشم كي آزاد كرده باندى" ثويد" نے وودھ بايا تھا ، بير طال!

## هُ مُنْ الْمُنْ اللِّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا

( ٢٧٦٨ ) حَدَثَنَا ابْنُ نُعَهُرٍ قَالَ حَدَثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَعْمِى قَالَ وَعَمَ لِى عُبَدُ اللّهِ بْنُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عُبْدَ آنَّ مُعَاوِيَةَ أَنْ مُعَاوِيةً أَوْسَلَ إِلَى عَبْدُ اللّهِ عَلَى وَسَلّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْنًا قَالَتُ الْمَا عِنْدِى فَلَا وَكِنَّ أَمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ نَعَمُ وَحَلَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ الْعَصْرِ شَيْنًا قَالَتُ الْعَهُ وَحَلَ عَلَى بَعْدَ الْعَصْرِ وَصَلّى اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ فِى عَامَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّبَتُ الظَّهُرَ الْعَصْرِ وَصَحِمَ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى عَامَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّبَتُ الظَّهُرَ الْعَصْرِ وَصَحِمَ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى عَامَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّبَتُ الظَّهُرَ اللّهُ اللّهِ أَنْوِلَ عَلَيْكَ فِى عَامِيْنِ السَّجْدَتَيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّبَتُ الطَّهُرَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْنِ السَّجْدَتِيْنِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَيْتُ الطَّهُمُ

(۱۲۱۹۸) حضرت امیر معاوید فاتخذن ایک مرتبه حضرت عائشہ فاتھا کے پاس قاصد بھٹے کر دریافت کیا کر کیا تی مایٹا نے عصر کے بعد کوئی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے فر مایا میرے پاس تونییں، البتہ حضرت ام سلمہ فیتھا نے بھے بتایا ہے کہ بی مایٹا نے اس طرح کیا ہے اس لئے آپ ان سے دریافت کر کیجے ، چنانچہ انہوں نے حضرت ام سلمہ بڑتھا سے بیروال ہو چھا تو انہوں نے فر مایا ہاں! ایک مرتبہ نی میٹانے عصر کی نماز پڑھی اور میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن باری میری تھی، اور میرے یہاں دورکھتیں پڑھیں۔

اس پر یس نے عرض کیا یارسول اللہ اید دو کعتیں کہی ہیں جن کا آپ کڑھم دیا گیا ہے؟ ہی میشائے فرمایا نہیں، بلکہ بیدہ کعتیں ہیں جم پس ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقتیم میں ایسا مشغول ہوا کہ مؤون میرے پاس عمر کی نماز کی اطلاح کے کرآ تمیا، بنس نے انہیں چھوڑ نا مناسب نہ سمجھا (اس کئے اب پڑھائیا)۔

( ٢٧٦٦ ) حَلَّقَنَا ابْنُ نُمُيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمُوهِ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِمٍ وَمُفْتِرٍ إقال الآلبانى: ضعيف (ابر داود: ٣٦٨٦). قال شعيب، صحيح لغيره دون ((ومفتر)) وهذا اسناد ضعيف].

(۲۷۱۹) حضرت ام سلمه نیجنام مروی ب که نبی مایا نے برنشر آور چیز اور عقل کوفتور میں ڈالنے والی ہر چیز ہے منع فر مایا ہے۔

( ٢٧٧٠) حَدَّنَا ابْنُ نُعَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا سَعَدُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ آخْبَرَنِي حُمَّرُ بُنُ كَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنُ أَمُّ سَلَمَةً عَنُ أَمُّ سَلَمَةً وَمُنَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُوسِيَّ مَلَّوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ تُوسِيَّ مَلِّولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيتِي وَاخْلُفُى حَيْرًا مِنْهَا إِلَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجُرُنِي فِي مُصِيتِي وَاخْلُفُ مَنْ عَيْرًا مِنْهَا وَلاَ إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَلَى مُعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَمْ عَلَمُ

( ۱۷۱۰ ) حفرت امسلمہ نیجنا ہے مروی ہے کہ بی نے ہی میالا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا کہ جس فحف کوکوئی مصیبت بہنچ اوروہ

"انا تدوانا البدراجون" كبدكريدها وكركدات الله المصيب براجرعطا وفرما اور مجصاس كالبهترين فم البدل عطا . فرما اتو القد تعالى العاس كى معيب براجر فرمائ كا اوراساس كالعم البدل عطا وفرمائ كا، جب ميراث تو برايوسلد البش فوت بوئ توش من وحواكدا بوسلم من بهتركون بوسكا ب بهجر محمى الله في محرم كي قوت دى اورش في يدوعا و بزعه لى چناني ميرى شادى تى ميلاك موكى \_

( ٢٠٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى فَالَ حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ قَالَ آخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيعَ الْنَهِ أَبِى عُينُدٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَيُولِ النَّسَاءِ فَقَالَ شِيْرًا فَقُلْتُ إِذَنْ تَخُرُّجَ أَفْدَامُهُنَّ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلِوَاعٌ لَا تَزِدُنَ عَلَيْهِ وراحِينِ ٢٧٠٠٦).

(۱۷۱۱) حفرت ام سلمہ نظف سے مردی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارمول اللہ! حورثیں اپنا واس کتنا لفکا ئیں؟ نی پیٹانے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراے لفکا سکتی ہو، میں نے عرض کیا کراس طرح توان کی چنڈ لیاں مکل جائیں گی؟ نی بیٹاسے نیز مایا کہ چرایک کڑ لفکالو، اس سے زیادہ نیس ۔

( ٢٧١٧ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبِيْدٍ قَالَ حَلَثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عَفْرِو بْنِ مُوَّةً عَنْ بَعْحَى بْنِ الْجَوَّارِ قَالَ دَحَلَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَمُّ سَلَمَةً فَقَالُوا يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَلْقِينَا عَنْ سِرٌّ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ سِرُّهُ وَعَلايِنَهُ سَوَاءً كُمَّ نَدِهْتُ فَقُلْتُ الْحَفْثِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَلَتَّا دَخَلَ الْحَبَرَثُهُ فَقَالَ آصُسَنْتِ

(۲۷۱۲) کی بن جزار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بچوسحابہ ٹوائیڈ حضرت ام سلمہ فٹائی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ام المؤسنین! ہمیں ہی میٹیڈ کے کمی اندر دنی معالم کے متعلق بتا ہے، انہوں نے فر مایا کہ ہی میٹھ کا پوشیدہ اور ظاہری معالمہ دونوں برابر ہوتے تھے، بچرائیس ندامت ہوئی اور سوچا کہ میں نے ہی میٹیڈ کا راز فاش کردیا، اور جب ہی میٹیڈ تشریف لائے تو ان سے عرض کیا، نی میٹیڈ نے فر مائم نے فیک کیا۔

ر ۲۷۷۳) حَدَّتَنَا الْبُو کَامِلِ مُفَلِّرُ بُنُ مُدُولِ قَالَ حَدَّتَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّتَنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُو الْلَّعْلَى عَنْ آبِى سَهُلٍ مِنْ الْمُلَا عَلِيْ مُنْ عَبُو اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ الْفُلَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفْعُدُ مَ تَعْمُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا ازْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ ازْبَعِينَ لَللَّهُ قَالَتُ وَكُنَّا نَعْلِى عَلَى وُجُوهِنَا الْوُرُسَ مِنْ الْكَلْفِ وراحي: ١٩٦١ مَعْدُ اللَّهُ عَلَى عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلْفِ وراحي: ١٩٧١ مَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَتُ وَكُنَّا نَعْلِى عَلَى وَجُوهِنَا الْوَرُسَ مِنْ الْكَلْفِ وراحي: ١٧٧١ (١٤٢٠ عَلَى عَلَى وَمُو مِنْ الْكَلْفِ وراحي: ١٤٧٥ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْعُلَاقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْوَلِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعُلِى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

( ٢٧٧٧٠ ) حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَاٰنَ الرَّقْئُى حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَا سَالَكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهَبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ الْحِسْكُ قَالَ الْجَعَلِيهِ , فِطَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَوَانِ إنظر: ٢٧٢٧، ٢٧٢٠، ٢٧٢٧].

(۱۷۵۱۵۳) حضرت امسلمہ خاتی ہے مروی کے کہ انہوں نے نی طابعہ ہے یو تھایار سول اللہ! کیا بم تھوڑ اسا سونا لے کراس ش حکک شدالم ایک کریں؟ تی طابعہ نے فرمایا تم اسے چاندی کے ساتھ کیون ٹیس ملا ٹین ٹھراسے زعفران کے ساتھ خلط ملط کرلیا کر و جس سے وہ چاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٧٥ ) حَلَثَنَا ابْنُ هُصَيْلِ قَالَ حَلَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبَيْدِ اللَّهِ حَلَثَنَا هُمَيْدَةُ الْعُوَاعِتُ عَلْ أَتْمِ قَالَتُ دَحَلُتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ هَسَالُنَهُا عَنُ الصَّيَامِ لِمُقَالَتُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَأُمُرُيِّى انْ أَصُومَ لَلَاقَةَ آيَّامٍ مِنْ كُلُّ شَهْرٍ أَوْلُهَا الِالْنَبِّنِ وَالْجُمُعَةُ وَالْمُحَمِّسُ [راحع: ٢٧٠١٣].

(۱۷۱۵) بہید ہ کی والدو کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ علی حضرت امسلمہ فاتھائے پاس حاضر ہوئی اور ان سے روز سے کے حوالے سے ہو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نبی طاقا مجھے ہرمینے علی تھی روز سے دکھنے کا تھی دیج تھے ،جن عمل سے پہلا روز ہ ہیر کے دن ہونا تھا، بھرجھرات اور جھ۔۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ بِفْسَمٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمْ يُورِمُ بِخَمْسِ أَوْ سَبْعِ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (راحن: ٢٧٠١٩).

( ٢٧ ١ ٤٢ ) حفرت ام سلمہ نگافات مروی ہے کہ نبی ملیکا سات یا پانچ رکعتوں پروتر پڑھتے تھے، اوران کے درمیان سلام یا کلام سمی طرح بھی فصل نہیں قرباحے تھے۔

( ٢٧٧٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِّهِ عَنْ وَيُسَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ يَنِي أَبِي سَلَمَةً فِي حِجْرِي وَلَيْسَ لَهُمْ خَيْءٌ إِلَّا مَا أَلْقَفُ عَلَيْهِمْ وَلَسُتُ يَعَارِ كَتِيهِمْ كَذَا وَلَا كَذَا اللِّيلِي أَجْرٌ إِنْ أَنْفَقُتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ النَّيِّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفِقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكِ الْجُرْ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ إِراحِ: ٤ ، ٢٠٤ إ.

(۱۷۱۷) حضرت امسلمہ فیگا ہے مروی ہے کہ بی نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت بی عرض کیا یارسول اللہ اگر بی ابوسلہ کے بچوں پر پکھٹر چ کرووں تو کیا چھے اس پر اچر سلے کا کیونکہ بی انہیں اس حال میں چھوڑئیں سکتی کہ وہ بھرے بھی سنچ میں؟ ٹی میڈائے قرمایا ہاں! تم ان پر چو کچھٹر چ کروگی تھیں اس کا اجرائے گا۔

( ٢٧١٧٨ ) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّلُنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِطٍ عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ [راحد: ٢٧١٣٦].

( ٢٧١٧٠ ) قَالَ آبِي وَفِي مَوْضِع آخَرَ مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ خَتْهم عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَبِيَّة عَنْ أُمْ سَلَمَة آنَّ ابْنِ أَمْ سَلَمَة وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ

فَأْتُوا حَرْثُكُمُ أَنِّي شِنْتُمُ صِمَامًا وَاحِدًا

(۱۷۱۷ - ۱۷۱۷) حفرت امسلمہ بھٹا ہے مردی ہے کہ ان ہے ایک عورت نے ہوجما کہ عورتوں کے پاس' بچھلے ھے میں آ نے'' کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے بمی ملیلا ہے یو جھاتو نبی ملیلانے ان کے سامنے بیآ یت تلاوت فرمائی'' تمہاری ہویاں تمہاری کمیآل ہیں، سوتم اپنے کمیت میں جس طرح آنا جاہو، آسکتے ہو' اور فرمایا کہ الکے سوراخ میں ہو (خواہ سرد جیمیے ہے آئ یا (22)

( ٢٧١٨ ) حَدَّثَكَ عَبْدُ الرَّزَّاق حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهُوتَى عَن هندِ ابْنَةِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مَكُتَ قَلِيلًا وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النَّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ [راجع:٢٧٠٧].

( ۲۷۱۸ ) حدیث معفرت ام سلمہ ڈیٹنزے مردی ہے کہ نبی مایٹا جب سلام پھیرتے تو نبی مایٹا کا سلام ختم ہوتے ہی خوا تمن اٹھنے لکی تھیں ،ادر بی مینا کمزے ہونے سے پہلے پچودرا بی جگد بری رک جاتے تھے۔

( ٢٧١٨٠ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَعْمَى بْنِ أَبِى كَيْبِرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّينِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ لَمْ أَزَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ فَطُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَعْلُوهُ فِي شَيْءٍ فَلَمْ يُصَلُّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْنًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ ذَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى زَكُعَتَيْن إراحع: ٢٧٠٥٠.

(۲۷۱۸۱) حضرت ام سلمہ نگانا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیا عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آئے تو دور کعتیں پڑھیں ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ اس سے پہلے قوآب یہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ نی ایند نے فرمایا دراصل بوقیم کا دفد آسمیا تما جس ک وجہ سے ظہر کے بعد کی جودور کعتیں میں پڑھتا تھا وہ رو گئی تھیں ،اس کے علاوہ نبی عیزا نے عصر کے بعد بھی نوافل نہیں پڑھے تھے۔

( ٢٧٨٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَانِيُّ عَنْ يَعْحَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ نَدَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعَلَّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَا يَعْمَسِلان فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ [راجع: ٢١٠٧١].

(١٤١٨٢) حفرت امسلمد رفي عد مروى ب كدوه اور في فيااليك بى برتن بي خسل جنابت كرليا كرت من اور في مراه روزے کی حالت میں انہیں پوسہ دے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧٨٣ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي مُكَيْكُةً قَالَ قَالَتُ أُمُّ سَلَمَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَمْجِيلًا لِلظُّهُرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ وراحل: ٢٧٠١١.

(٣٤١٨٣) حديث حضرت امسلمه نظافا فرماتي بين كه نبي طيلاتم لوگوں كي نسبت ظهر كي نماز جلدي يز هوليا كرتے تھے اورتم لوگ

ان کی نسبت عصر کی نماز زیاده جلدی برده لیتے ہو۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْهَو قَالَ حَدَّنَا شُعَبَّهُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّتِي شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ فَعَادَهُ يُحَدَّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبَّبِ عَنْ عَامِرِ آخِى أَمُّ سَلَمَةً عَنْ أَمُّ سَلَمَةً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصُبِحُ جُنَّا مِنْ عَيْرِ الْحِيَامِ ثُمَّ يَصُومُ يَوْمَهُ قَالَ فَسَوْلَ آبُو هُرَيْرَةً فَيْنَاهُ [راحع: ٢٧١٦].

( ۲۷۱۸۳ ) حضرت ام سلمہ فیٹنا ہے مروی ہے کہ بعض اوقات ہی دیٹنا پر صبح کے وقت اختیاری طور پرشنسل واجب ہوتا تھا اور نی ملینالاروز ورکھ لیتے تھے ماس پرحضرت ابو ہر یہ دیٹائنڈ نے اپنے فق کی ہے ر جوئ کرلیا۔

( ٢٧٧٨٥ ) حَنَّلْنَا الْهُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَنَّلَنِي سَمِيدٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ سَمِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَامِرِ ابْنِ آبِي أُمَيَّةَ آخِي أُمَّ سَلَمَةَ وَلَمْ يَلْدُكُو أُمَّ سَلَمَةَ زِ ثُلُهُ (انظر ما فبله).

(۲۷۱۸۵) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٨٦ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ عَنْ أَكَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَعَمَّادٍ يَقْتُلُكَ الْهِنَةُ الْبَاعِيَةُ إِراسِمِ: ١٨٧ .

(۲۷۱۸۷) حضرت ام سلمہ غاتبات مروی ہے کہ ٹی طیائی خضرت تمار نٹاٹٹا کودیکھا تو فر مایا ہن سمیہ افسوی اجمہیں ایک باغی محرور قبل کردےگا۔

(۲۷۱۸) حَدَّنَا مُحَمَّدُ مُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَوَيِدَ بْنِ آبِي زِيادٍ قَالَ سَالْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ الْحَارِثِ عَنْ الرَّيْدِي عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحْمَتِينِ بَهْدَ الْمَصْرِ فَقَالَ ثَمَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ بُعَمَّلُمِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ يَعْمَلُم وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ سَلَمَةً وَلَمَالُمُهُ الْحَدَثَثُ أَمُّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُونَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَنْ لَكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَلَوْ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونُ لَكُونُ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُونُونَ لَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ لَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقُ لَا لَهُ مُعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ

(۲۷۱۸۷) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ معاویہ واٹنڈ کے پاس تھے کہ معنرت ابن زیبر واٹنڈ نے معنرت عائشہ واٹنٹہ واٹنا کے حوالے سے بیر عدیث سائی کہ بی مالیا معمر کے بعد دور کھتیں پڑھتے تھے ، معنرت معاویہ واٹنڈ نے معزت عائشہ واٹنٹہ کے پاس کچھولوگوں کو کیجئے ویا جن میں میں مجمی شامل تھا، ہم نے ان سے بع چھا تو انہوں نے فر مایا کہ میں نے خود تو نی مذاہدے یہ یات نہیں تی، البتداس کے معمل تھے معنرت ام سلمہ واٹنگ نے بتایا تھا، معمرت معاویہ واٹنڈ نے معنرت ام سلمہ واٹنگ کے پاس قاصد کو بھیج دیا، حضرت اس سلمہ ٹانگائے فرمایا بات دراصل مید ہے کہ ایک مرحبہ ٹی پیٹائے قلبری نماز پڑھائی ،اس دن کہیں ہے مال آیا ہوا تھا، ٹی بھیٹائے تعتیم کرنے کے لئے بیٹے تھے جتی کہ مؤؤن عصر کی اذان دینے نگا، ٹی بھیٹائے عصر کی نماز پڑھی ادر میرے یہاں تشریف لے آئے کیونکہ اس دن یا رمی میری تھی ،ادر میرے یہاں دومختر رکھتیں پڑھیں۔

اس پر پی نے عرض کیا یارسول اللہ! بید دورکھتیں کہی ہیں جن کا آپ کوتھم دیا محیاہے؟ نبی ہٹے نے فرمایا نہیں ، بلکہ بید ہ رکھتیں ہیں جو پس ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا کین مال کی تقییم ہیں ایسامشغول ہوا کہ مؤذن میرے پاس عمر کی نماز کی اطلاع کے کڑ آئے گیا، میں نے انہیں چھوڑ تا مناسب نہ بھجا (اس کے اب پڑھلیا) میں نے مصرت عاکشہ ڈبھٹا کو یہ بھی بتایا تھا کہ نبی میان نے ان دورکھتوں سے منع فرمایا تھا، میں نے مصرت معاویہ ڈاٹٹو کے پاس بھٹے کر انہیں سار کی بات بتا دی، جھے س کرمصرت ابن زیبر ڈیٹڑ نے اللہ انبر کہر کر مایا کیا اس سے بیٹا ہت نہیں ہوتا کہ نبی طبیحا نے انہیں ایک مرتبہ تو پڑھائے ہی کو بند کر س گے۔ مصرت معاویہ ڈاٹٹو نے فرمایا آپ ہمیشہ خالفت کرتے ہیں اور جب بک زندہ رہم کے، مخالفت می کو بند کر س گے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُفُقَرِ حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُغْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةَ ابِي سَلَمَة تُحَدِّثُ عَنْ أَثُمَّهِ انَّ امْرَاةً تُوكُلِّي زَوْجُهَا فَحَافُوا عَلَى عَيْنِهَا قَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَكُونُ فِي بَيْتِهَا فِي الْحَكَرْسِهَا أَوْ فِي شَرِّ الْحَكَرْسِهَا فِي بَيْنِهَا عَوْلًا فَإِذَا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِيَغْرَةٍ فَخَرَجَتْ فَلَا ارْبُعَةَ الشَهُرِ وَعَشْرًا اراحِد: ٢٤٠٢٤.

(۱۷۱۸) حضرت ام سلمہ بھٹائے مردی ہے کہ ایک عورت'' جس کا خادند فوت ہو گیا تھا'' کی آتھوں بیں بڑکا ہے پیدا ہو گئ انہوں نے بی بیٹا ہے اس کا تذکرہ کیا اور اس کی آتھوں بیس سرمہ لگانے کی اجازت جا بی، اور کہنے گئے کہ ہمیں اس کی آتھوں کے متعلق ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، بی بیٹا نے فرمایا (زمانہ جالمیت بیس) تم میں سے ایک عورت ایک سال تک اپنے گھریش گھٹیا ترین کپڑے بہن کررہتی تھی ، بھراس کے پاس سے ایک کما گذارا جاتا تھا اور وہ بیٹلیاں میسکتی ہوئی با برنگتی تھی، قوکیا اب جارمینیے دل دن نہیں گذار بھتی؟

( ٢٧١٨٦) حَلَكَنَا مُحَمَّلُهُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّكَنَا شُعْبُهُ عَنْ تُوْبَةَ الْعَنْبِرِى عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنْ السَّنَةِ شَهْرًا قَامًّا يُعْلَمُ إِلَّا شَمْبَانَ يَصِلُ بِهِ رَمَضَانَ [راحم: ٢٧٠٥].

(۱۷۱۸۹) حض حضرت ام سلمہ ﷺ ہوئے بھی ہے کہ میں نے نبی مایش کود و ماہ کے سلسل روز سے رکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، البتہ نبی انبیا البوشعبان کورمضان کے روز ہے سے ماویے تھے۔

( ٢٧٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْسِي عَنْ عُمَرَ اوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ

# هي مناانون لرين من المناون لرين من المناون لرين من المناون لرين لرين المناون لرين ا

الْمُسَبَّبِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ بَنْحَرَ فِى هِلَالِ ذِى الْمِجَّةِ فَلَا تَأْخُذُ مِنْ شَغْرِهِ وَالْخَفَارِهِ (راحد: ٢٠٠٠٧).

(۱۹۱۰) مفنرت ام سلمہ پڑتانے مروی ہے کہ نی مائٹانے ارشاد فریا جب عشر و ڈی المجیشر و ع ہوجائے اور کی شخص کا قربانی کاراد و ہوتو اے اسپے (سرکے) بال یاجم سرکسی مصر (کے بالوں) کو ہاتھ نہیں لگانا ( کا نٹااور تر اشا) جا ہے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّثَنَا إِسْفَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّتَنَا مُعَادُ بُنُ مُعَاذٍ قَالَ حَدُّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّتَنَا غُمَرُ بُنُ مُسْلِعٍ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ أَكْيُمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ الْمُحْدِيثَ إِراحِي: ٢٧٠٠ إ.

(الاالام) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧١٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَثَنَا مَعُمَرٌ حَدَثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَبَهَانَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتُ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ إِذَا وَجَدَ الْمُكَاتَبُ مَا يُوَذِّى فَاخْتِجِبْنَ مِنْهُ إِراحِم: ٢٧٠٠٦.

( ۱۹۲ م) حضرت ام سلمہ بڑھنا سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے فرمایا جب تم خواتین میں سے کئی کا کوئی غلام مکاتب ہوا دراس کے پاس اتنا بدل کتابت ہو کہ دواسے اپنے مالک کے حوالے کر کے خود آزادی حاصل کر سکے ، تو اس مورت کواپنے اس غلام سے پردوکر تا جائے ۔

( ٢٧٠٩ ) حَدَّلَنَا بَهُوَّ حَدَّلَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مُولَى أَمِّ سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حُضِرَ جَعَلَ يَقُولُ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَثُ أَيْمَانكُمُ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِهَا وَمَا يَكُادُ يُقِيضُ بِهَا لِسَانُهُ (راحع: ٢٠١٧).

(۱۷۱۹۳) حضرت ام سلمہ بھٹا ہے مروی ہے کہ تی ملیا کی آخری وصت بیٹی کہ نماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ، میں کہتے کہتے ہی ملیا کا سیزیر مبارک کھڑ کھڑ انے اور زبان رہے لگی ۔

( ٢٧٠٩٠ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُعَةٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ آخَا يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِيدٍ آخَا يَحْتَى بُنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعُتُ اَبَا سَعِيدُ آبَ سَلَمَةً اَنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ احْمَلَتَ الْهُ هُرَيْرَةً وَابْنُ عَبَّسٍ إِلَى الْمَعَلِّيْ فَالَ فَيَعَلُوا إِلَى أَمُّ سَلَمَةً فَقَالَتُ تُوكُمُ وَقَالَ ابْنُ مُعْرَبُونَةً وَقَالَتُ مُثُومًةً وَقَالَ ابْنُ عَبْسٍ آلِمَةَ الْأَجْلَيْ فَالْ فَلَمَلُوا إِلَى أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتُ مُوكُمَّ وَقَالَ مُعْرَفًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمًا فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمً فَالَ قَلْ خَلَقُ مَلْكُومِ مِنْ عِينًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمٌ فَاللَّهُ مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَالَ قَلْ حَلَيْتُ وَلَيْكُ مِنْ عِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ فَاللَّهُ مُعْرَفًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلِقًا مُلْكِلًا مُولِمًا عَلَمُ مُلِمُ مُولِوا مُعْمُولًا مُنْ عَلَى عَلَى عَلْمُ مِولُونَ مُومِ وَاسَعُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مُعْلِمًا مُنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُلْكُمُ وَاللَّهُ مُعْمُولًا مُنْ عَلَى عَلَى عَلَى مُلْعَلِقًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِيْكُ مُلْكُولًا وَالْمُعُلِقُلُقُلُولُولُولُوا لِللْعُلُولُ وَالْمُ عَلَى عَلَى مُعْمُولُونَ مُومِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ مُعْلِقًا وَالْمُ اللَّهُ مُعْمُولًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُولُوا لَلْمُ مُلِقًا وَالْمُعُلِقُلُولُ وَالْمُعُلِقُلُولُولًا الْمُعْلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ مُولِلًا الْمُعْلِقُلُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعُلِي الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ مُلْكُولًا وَالْمُعُلِقُ وَلَمُ الْمُلِ

کے بعدوہ نکاح کرسکتی ہے ، حضرت این عمباس ڈٹنڈ کا کہنا تھا کہ وہ وہ شہر سے ایک طویل مدت کی عدت گذار ہے گی ، پھرانہوں نے حضرت اس سلمہ ٹبٹٹنا کے پاس ایک قاصد بھیجا تو انہوں نے فر مایا کہ سیعہ بنت حارث کے شوہر فوت ہو گئے تھے، ان ک وفات کے صرف پندرہ ون بھٹی آ و مدہمینہ بعد ہی ان کے یہاں کچہ پیدا ہوگیا ، بھروہ آ ومیرں نے سعیعہ کے پاس پیغام تکار بھیجا، اور ایک آ دی کی طرف ان کا جھکا کہ بھی ہوگیا ، جب لوگوں کو محسوں ہوا کہ وہ ان بھی ہے کی ایک کی طرف متاجہ ہو جائے گی تو وہ کہتے تھے کہ ابھی تم حال نہیں ہوئیں ، وہ نی طینا، کی خدمت میں حاضر ہوگئیں ، نی میٹا، نے فر ما یا کرتم حال ہو چکی ہواس لئے جس سے جا بد فکاح کرستی ہو۔

( 17000 ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَدِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ وَحَلَ عَلَمُ الرَّحْمَٰنِ عَلَى أَمْ سَلَمَةً فَقَالَتُ سَمِعُتُ النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَوَائِي بَعْدَ انْ أَمُوتَ أَنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَصْحَابِي لَمَنْ لَا يَوَائِي بَعْدَ انْ أَمُوتَ أَبَدًا فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ فَقَالَ لَهُ السَّمْعُ مَا تَقُولُ أَثَمْكَ فَقَامَ عَمْرُ حَتَّى اتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيْهُ أَلَا لَمُشَدِّلُ إِللَّهِ لِمِنْهُمْ أَنَّا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْرَىءَ بَعْدَكَ احَدًا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ الْمُعْلِي بِاللَّهِ لَيْهُمُ أَنَّا فَقَالَتُ لَا وَلَنْ أَبْرَىءَ بَعْدَكَ احْدًا

[راجع: ۲۷۰۸٤].

(۲۷۹۵) حفرت امسلم بھٹائے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت عبدالرحمن بن توف بھٹنوان کے پاس آئے اور کینے لگے امال ا جان! بھے اندیشہ ہے کہ مال کی کشرت بھے ہلاک شکر دے، کیونکہ بٹس قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا ااسے قرح کرو، کیونکہ میں نے ہی میٹھا کو بیفرماتے ہوئے شاہ ہے کیر سے بعض ماتھی ایسے بھی ہوں کے کہ میری ان سے جدائی ہونے کے بعد وہ تھے دوبارہ بھی ندہ کھیکس کے، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھٹنز جب با ہر نکلے تو راست میسی حضرت محر بھٹنز سے ملا قامت ہوگئی، انہوں نے حضرت محر بھٹن کو یہ بات بتائی، حضرت محر بھٹن فرد حضرت اس مسلمہ بھٹن کے پاس پہنچا در گھر میں داخل ہوکر فر بایا اندی کم کھاکر بتا ہے ، کیا ہی بھی ان میں سے ہوں؟ انہوں نے فر بایا نہیں ، کیکن آپ کے بعد ہم کسی کے متعلق سریا ہے نہیں کہ بھتی ۔

( ٢٧١٩٦ ) حَلَّتَنَا حَجَّاجٌ حَلَّاتَنَا لَيْكُ قَالَ حَلَّاتَنَا عُقِيلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّهُ قَالَ الْخُورَنِي الْوَ عُمِيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أَمَّهُ وَيَسَلَمَةَ الْحَبْرَاثُهُ أَنَّ أَمَّهُا أَمَّ سَلَمَةَ وَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْنَبُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنُ يُدُخِلْنَ عَلَيْهِنَ آحَدًا بِيلْكَ الرَّصَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَانِفَةَ وَاللّهِ مَا نُرَى هَذَا إِلّا رُحْعَهُ أَرْحُصَهُمْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَالِمٍ خَاصَّةً فَعَا هُوَ بِدَاجِلٍ عَلَيْنَا آحَدُ الرَّصَاعَةِ وَكُولَ لِللَّهِ عَلَيْنَا آحَدُ الرَّصَاعَةِ وَكُولَ لِللّهِ عَلَيْهَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِسَالِمٍ خَاصَةً فَعَا هُوَ بِدَاجِلٍ عَلَيْنَا آحَدُ الْعَالِمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمَا اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَالِيلًا عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمُعَلِيهُ وَسُلّمَ لِمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمَالِمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللّهُ عَلْمُ لِعَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ الرَّوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرَّوْمَ اللّهُ عَلَيْهِ الرَّمَاءُ وَلَا وَلَائِهَا إِلَيْمَا لِمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرَّمَاءُ وَلَا وَلَائِهُ لِلللّهُ عَلَيْهُ وَالْوَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُونَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالرَّوْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُولُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(١٩٦) عفرت امسلمہ فائل سے مروی ہے کہ فی طیا کی تمام از واج مطیرات اس بات سے افکار کرتی ہیں کہ بری عمر کے کسی آوی کو دورہ پلانے سے دختا ہے۔ ان سب نے مطرت کسی آوی کو دورہ پلانے سے دختا عابت ہوجاتی ہے اور ایسا کوئی آوی ان کے پاس آسکتا ہے، ان سب نے مطرت

### 

عا کشر پڑھئا ہے بھی کہا تھا کہ ہمادے خیال ہیں بیرخصت تھی جو نی پڑٹا نے صرف سالم کوخصوصیت کے ساتھ دی تھی ، لبذا اس رضا ہت کی بنیا د پر ہمادے پاس کوئی آ سکتا ہے اور ندی ہمیں د کچھسکتا ہے۔

( ١٧٨٩٧) حَدَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا هَمَامٌ عَنْ قَنَادَةَ آنَّ آنَ عِيَاضِ حَدَّتَ آنَّ مَرُوَانَ بَعَثَ إِلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَارْسَلَ إِلَيْهَا مَوْلَاهَا فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِّحُ جُنُّ كَيْصُومُ وَلَا بَهُطِرُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَاخْبَرَهُ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصُبِحُ جُنُّا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يُفْطِرُ لَقَالَ لَهُ النِّبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يُصُبِحُ جُنُّا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يَفُطِلُ لَقَالَ لَهُ النِّبِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يُصُومُ جُنُّا مِنْ جِمَاعٍ غَيْرٍ حُلُمٍ فَيَصُومُ وَلَا يَفُطِلُ لَقَالَ لَهُ النِّبِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى وَسَلَمَ يَامِنُ وَعَلْ عَامِشَةً فَقَالَ هُمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ يَامِدُ وَعَلَمُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُو اللَّهُ مَلْولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ الْمُلَالَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ال

( ٢٤١٩ ) ابومياض مجيع بين كدا يك مرتبهم وان في حضرت ام سلم يقاف كي پاس ايك متلامعلوم كرنے كے لئے ايك قاصد كو بجيا، اس في معترت ام سلم يقاني افتيارى طور پر كو بجيا، اس في حضرت ام سلم يقاني افتيارى طور پر دبيان اس ان كا آزاد كرده غلام بھى ديا، انہوں نے دابى آ كر بريات بتا دى، جرم وان نے دبير موان نے حضرت عائش يقانى كے قبام كو بجيا، انہوں نے بھى دى حضرت عائش يقانى كے پاس ان كے غلام كو بجيا، انہوں نے بھى دى جمارت عائش يقانى كے پاس ان كے غلام كو بجيا، انہوں نے بھى دى جمارت ابو بريره و تقانوك جو ابور و و حضرت ابو بريره و تقانوك پاس جا كاور انہيں ميزت ام سلم يقان اور حضرت عائش بقانى كے باس جا كاور انہيں حضرت ام سلم يقانى اور حضرت عائش و تقانى كے باس جا كاور انہيں حضرت ام سلم يقانى اور حضرت عائش بقانى كے باس جا كاور انہيں حضرت ام سلم يقانى اور حضرت عائش بقانى كے باس جا كاور انہيں حضرت ام سلم يقانى اور حضرت عائش بقانى كے باس جا كاور انہيں حضرت ام سلم يقانى اور حضرت عائش بقانى كے باس جا كار بھا كے باس جا كان كار بھا كار ب

( ۱۷۷۸ ) حَكَنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعُفَةٍ حَدَّثَ سَعِيدٌ عَنْ فَنَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ آبِي عِناصِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْحَمْدِ بَنِ هِ الرَّحْمَنِ بَنِ هِ الْحَمْدِ بَنْ هِ الْمَحْدِ بِهِ الْمَحْدِ بَنْ هِ هَا أَهُ مَرُوانَ بُنُ الْمَحْمِ بَعَنَهُ إِلَى أَمُّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً قَالَ قَلْقِثُ عُلَامَتُهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يُصُبِحُ جُنُهُ وَيَسَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْفَ الْمَعْرَالُهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْ فَيْ الْعَلَى مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى

### 

پاس گیا اورانہیں حضرت ام سلمہ ڈیجھا اور حضرت عاکثہ ٹیکھا کے حوالے سے بیرحدیث بتائی تو انہوں نے فر مایا کہ وہ دونوں زیاد ہ جاتی ہیں۔

- ( ٢٧١٩ ) حَتَّلْنَا رَوْحٌ حَتَّلْنَا سَمِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عِبَاضِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَتُهُ إِلَى أُمَّ سَلَمَةً وَعَائِشَةً فَلَكُرَ مَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ لَقِي عُكَرَمَ عَائِشَةً ذَكُوَانَ أَنَا عَمْرُو وَقَالَ لَقِيتُ نَافِقًا عُلَامً أَمُّ سَلَمَةً
  - (1499) گذشته دیث اس دوسری سند یم می مروی ہے۔
- ( .. ٢٧٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ آبِي يَكُوِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ زَوْجٍ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَّ يُكُورِكُهُ الْفَجُرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ ٱلهَٰلِهِ ثُمَّ يَعْسَيلُ وَيَصُومُ إِراحِهِ ٤ ٢٧١٥.
- (۲۷۳۰۰) حضرت عائشہ بڑھنااور حضرت امسلمہ بڑھناسے مروی ہے کہ بعض اوقات نبی پیٹیا خواب و کیکے بغیرا فتیاری طور پرضج کے وقت حالت بنابت میں ہوتے اور اپناروز وکمل کر لینتے تھے۔
- ( ٢٧٢٠ ) حَدَّثَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا صَالِعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنُ أَبِي بَكُمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُهُ فِي رَمَصَانَ مِنْ الْهَلِهِ ثُمَّ يَعْدَسِلُ وَيَصُومُ إِراسي: ١٢٤٩٣٢
- (۲۷ ۲۰۱) حضرت عاکشہ نمائنے ہے مردی ہے کہ بعض اوقات ہی اپنیا میچ کے وقت حالت جنابت میں ہوتے ، پھر نشل کر لیتے اور بقیدون کاروز پھل کر لیتے تھے۔
- ( ٢٧٦.٢ ) حَلَّكُنَا رَوْعٌ حَلَّكُنَا صَالِعٌ حَلَّكُنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي يَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَغْيَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَكَنَ يُصُبِعُ جُنْبًا فِي رَمَضَانَ مِنْ أَهْلِهِ فُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ واحرِبَ النسانى فى الكبرى ( ٢٩٧٠). فال شعيب: صحيح].
- ( ۳۷۲۰۲ ) حضرت ام سلمہ بڑتھ سے مروی ہے کہ بعض اوقات ہی مایٹلار مضان کے مبینے میں منج کے وقت حالت جنابت میں ہوئے 'پچرطسل کرلیے اور بقید دن کاروز وکھل کرلیتے تھے۔
- ( ٢٧٢.٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّلَتِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ابِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِنسَام عَنْ ابْدِهِ انَّهُ سَمِعَ ابَا هُرِيُّرَةً يَقُولُ مَنْ اصْبَعَ جُنَّا قَلَا يَصُومُ فَانْطَلَقَ الْهُ بَكْرِ وَالْبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَتَّى ذَخَلَا عَلَى أَمْ سَلَمَةً وَعَائِشَةً فَكِلْنَاهُمَا فَانْكُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنَنَا مِنْ غَيْرٍ احْتِلَامٍ ثُمَّ بَصُومُ فَانْطَلَقَ الْهِ بَكُمٍ وَالْبُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَآتَهَ مَرُونَانَ فَتَحَدَّانُهُ لَمَّ قَالَ عَرَمْتُ عَلَيْكُمَا لَمَا الْطَلَقْنُمَّا إِلَى ابِى هُرَيْرَةً فَحَدَّاثُهُمَاهُ فَالْطَلَقَ إِلَى إِلَى الْمِي هُرُيْرةً فَلَامِ مَلْهُ وَاللَّهُ لِلْكُمَاةُ وَالْمَالُقَ إِلَى إِلَى الْمَاعِلَةُ اللّهِ عَلَى مَرْيُواً فَالْحَلَقُ اللّهِ عَلَى عَرْمُتُ

## هي مستعالناء آهي هي هي المالي الم

نَعُمُ قَالَ هُمَّا أَغُلَمُ إِنَّمَا أَنَالِيهِ الْفَصْلُ بُنُ عَبَّاسٍ [راحع: ٢٤٥٦٣،١٨٠٤]. وهري عن كرية عن حضر بدور وهذا كرية بنتري وتروي المنتور والمنازية عن وتروي المنتور والمنتور والمنتور والمنتور

(۲۷۴۳) مردہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہر پرہ دی گفتہ کہا کرتے تھے کہ جوآ دی سی کے وقت جنبی ہواس کا روز ونیس ہوتا ایک مرجہ مروان بن حکم نے ایک آ دمی کے ساتھ بھے حضرت عائش بھٹا اور حضرت ام سلمہ بھٹا کے پاس یہ بوچنے کے لئے بھجا کہ اگر کوئی آ دمی رمضان کے مہینے بھی اس حال ہیں تھے کرے کہ وہ جنبی ہواور اس نے اب بحک شسل ندکیا ہوتو کیا تھم ہے؟ وونوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات ہی ملیٹا خواب و کیلے بغیرا ختیاری طور پرمج کے وقت حالت جنا بت میں ہوتے اور اپنا روز ہمل کر لیتے تھے ہم وونوں نے والی آ کر مروان کو بید بات بتائی مروان نے بھے سے کہا کہ بید بات حضرت ابو ہر رہ وہتا تو کہ حضرت ابو ہر رہ وہتا تھے تو بابا یعھے تو بہا بت فضل بن عمال ڈائٹر نے بتائی میں البد وہ دونوں نیا دہ بہتر حاتی ہیں۔

( ٢٧٠.٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِثُ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ عُمَرَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ بِعِنَّى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ قَالَ آثُو سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ مُصِيبَةٌ فَلْيَعُلُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِللَّهِ رَاجَعُونَ عِنْدَكَ احْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي وَأَجُرْنِي فِيهَا وَالْبِدُلْنِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا فَلَمَّا احْتَضِرَ الْو سَلَمَةَ قَالَ اللَّهُمُّ الْحُلْفِي فِي ٱلْهِلِي بِخَرْ قَلَمًا فَبِصَ قُلْتُ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ ٱخْتَسِبُ مُصِيتِينَ فَأَجُرُنِي لِيهَا قَالَتْ وَآرَدُتُ أَنْ أَقُولَ وَآلَدِلْنِي خَيْرًا مِنْهَا فَقُلْتُ وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ إبي سَلَمَةَ فَمَا زِلْتُ ' حَتَّى قُلْتُهَا قَلَمًا انْقَضَتْ عِنَّاتُهَا حَطَيْهَا الْو بَكْرٍ فَرَقَانُهُ لَمَّ خَطَبْهَا عُمَرُ فَرَدَّتُهُ فَبَعَثِ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبرَسُولِهِ الْحَبرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّى امْرَأَةُ غَيْرَى وَٱلِّى مُصْبِيَّةٌ وَآتَهُ لِيْسَ احَدُّ مِنْ ٱوْلِيَانِي شَاهِدًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي مُصْبِيَّةً فَإِنَّ اللَّهَ سَيَكْفِيكِ صِبْيَانَكِ وَآمًّا قَوْلُكِ إِنِّي غَيْرَى فَسَادْعُو اللَّهَ أَنْ يُلْهِبَ غَيْرَتَكِ وَامَّا الْأَوْلِيَاءُ فَلَيْسَ آحَدٌ مِنْهُمْ شَاهِدٌ وَلَا غَانِبٌ إِلَّا سَيَرْضَالِي قُلْتُ يَا عُمَرُ قُمْ فَزَوْجُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَا إِنِّي لَا ٱنْقُصُكِ شَيْءً مِثًّا أَعْطَيْتُ أُخْتَكِ فَلَانَةَ رَحَيَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَوِسَادَةً مِنْ ادْمِ حَشُومًا لِيفٌ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهَا فَإِذَا جَاءَ ٱخَلَتْ زَيْنَبَ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِهَا لِتُوضِعَهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيًّا كَرِيمًا يَسْتَحْسَ فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فَفَطِنَ عَمَّارُ بُنُ بَاسِرٍ لِمَا نَصْنَعُ فَأَفْلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَجَاءَ عَمَّارٌ وَكَانَ آخَاهَا لِأَنْهَا فَلَخَلَ عَلَيْهَا فَانْتَشَطَهَا مِنْ حِجْرِهَا وَقَالَ دَعِي هَذِهِ الْمَقْبُوحَة الْمَشْفُوحَة الَّتِي آذَيْتِ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ فَجَعَلَ يُقَلُّبُ بَصَرَهُ فِي الْبَيْتِ وَيَقُولُ آيْنَ زَنَابُ مَا فَعَلَتُ زَنَابُ قَالَتُ جَاءَ عَمَّارٌ فَذَهَبَ بهَا قَالَ فَبَنِّي بِالْمُلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ شِنْتِ أَنْ أُسَبِّعَ لَكِ سَبَّعْتُ لِلنِّسَاءِ [راحم: ٢٧٠٦٤].

ا الله و الله و

اس مرتبہ نی میٹا جب تھریف لانے اور گھریلی داخل ہوئے تو اس کمرے کے چار دل کونوں سی نظریں دوڑا کردیکھنے کیے ، پھر پکی کے متعلق بو چھا کہ زناب (نینب) کہال کی ؟ انہوں نے بتایا کہ معرت محمار جنڈڈ آئے تھے، وہ اے اپ ساتھ لے گئے ہیں، پھر نی ملیٹانے ان کے ساتھ'' خلوت'' کی ،اور فر بایا اگرتم چاہوتو جس تبہارے پاس سات دن گذارتا ہوں، میکن تجراجی دوسری چوبوں جس سے جراکیہ کے پاس بھی سات سات دن گذار دول گا۔

( ٣٧٠٠ ) حَدَّلَنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا جَعْفَرُ مُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ قَامِتٍ قَالَ حَدَّلَتِي عُمَّرُ بُنُ أبي سَلَمَةَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ مِنْ الْمُعِيرَةِ امْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ مُرْسَلٌ

(۲۷۲۰۵) گذشته صدیث ای دومری سند سے مرسل مجی مروی ہے۔

( ٢٧٢.٦ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةً قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَلِيهُ عَنْ زَيْنَبَ الْنَةِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَلَّتُ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَلْ لِي مِنْ أَجُرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِعَارِكَتِهِمْ هَكُذَا وَهَكُذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِيَ قَالَ نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجُرُّ مَا أَنْفَقُتِ عَلَيْهِمْ (راحز: ٤٠٠٢). (۲۷۰۷) دھنرت ام سلمہ ٹنگائے سے مردی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں مرش کیا یارسول انشا اگر میں ابوسلہ کے بچوں پر چکھ قرج کردوں تو کیا تجھے اس پراجر لیے گا کیونکہ میں انہیں اس حال میں چھوزئیس سکتی کہ دو میرے بھی بچے میں؟ نبی چینائے فرمایا ہاں اس برجر کچھ قرج کردگی تھیں اس کا اجرائے گا۔

( ٢٧٢.٧ ) حَلَّانَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ حَذَّتِنِي رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ ذَحَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ سَاهِمُ الْوَجْهِ قَالَتْ فَحَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَرَاكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ الْهِينُ وَجَعٍ فَقَالَ لَا وَلَكِنَّ الشَّنْفَةِ النِّي أَثِينَا بِهَا أَمْسِ أَمْسَيْنَا وَلَمْ نَشْفِقُهَا نَسِينُهَا فِي خُصْمِ الْفِرَاشِ [واحد: ٢٠٠٤].

( ۲۷۰۰ ) دھنرت ام سلمہ ٹائٹنا ہے مردی ہے کہ ایک سرتیہ ہی مٹٹا میرے پاس تشریف لائے تو چیرے کا دیگ اڑا ہوا تھا، ش مجھی کہ شاید کوئی تکلیف ہے؟ سوشل نے پوچھا اے اللہ کے تی ! کیابات ہے، آپ کے چیرے کا رنگ اڑا ہوا کیوں ہے؟ نی مٹٹانے فرمایا درامسل میرے پاس سات دینار رو گئے ہیں جوکل ہمارے پاس آئے تھے، شام ہوگئی اور اب تک وہ ہمارے بستر پر بڑے ہیں۔

( ۲۷۲۰۸) ایک خاتون نے حضرت ام سلمہ غاتفاہے نبیذ کے متعلق پو چھا توانہوں نے فر مایا کہ ہر نشرآ ور چیز حرام ہے اور نبی پیشا نے سزخت دیا وادر ملتم ہے منے فر مایا ہے۔

( ٢٧٢.٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ وَاصِلِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَاسِمُ بُنُ الْفُصُلِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ الْحُبَرَنَا الْفَاسِمُ عَنْ آبِي جَعْفَمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ جِهَادُ كُلُّ ضَعِيفٍ الراحد: ١٢٧٠٥.

(٢٤٢٠٩) حضرت امسلمد فالتائ عروى بكدني مليا فرمايا كدفح بركمزوركاجهاد ب-

( ٢٧٣١ ) حَدَثَنَا يَوْيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُرُونَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدِ انْ سُلْيَعَانَ بْنَ يَسُارِ آخْبَرَهُ انْهُ الْجَبَرَهُ اللهُ الْجَبَرَهُ اللهُ عَلَى إِلَى أَمْ سَلَمَةَ يَسُالُهَا فَذَكَرَتُ أَمُّ سَلَمَةً يَسُالُهَا فَذَكَرَتُ أَمُّ سَلَمَةً اللّهُ لَيْكَ وَابْنُ عَبْسٍ إِلَى أَمْ سَلَمَةً يَسُالُهَا فَذَكَرَتُ أَمُّ سَلَمَةً اللّهُ سَلَيْعَةَ الْلُسْلِيَّةَ مُؤْلِى عَنْهَا زَوْجُهَا فَنْهِسَتْ بَعْدَهُ بِلِيَالٍ فَذَكَرَتْ سُبَيْعَةُ وَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَامَرَهَا أَنْ تَتَوَوَّ عَ وصحت مسلم (١٤٥٥ )
 اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَامَرَهَا أَنْ تَتَوَوَّ عَ وصحت مسلم (١٤٥٥ )

(۱۷۲۱) ابوسل بھٹا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹلٹڈ اور ابن عہاس ڈٹٹٹ کے درمیان اس مورت کے متعلق اختلا نے رائے ہوگیا جس کا شو ہرفوت ہوجائے اوراس کے بہاں بچہ پیدا ہوجائے ، انہوں نے حضرت اس سلمہ ڈٹٹٹ کے پاس ا یک قاصد بیجبا تو انہوں نے فرمایا کہ سبید بنت حارث کے شو ہرفوت ہو گئے تنے ،ان کی وفات کے صرف کچے ون بعد ہی ان کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، وہ نبی ملیقا کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، نبی ملیقا نے فرمایا کرتم حلال ہو چکی ہواس لئے جس سے چا ،و نکاح کرعتی ہو۔

( ٢٧٦١ ) حَلَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قِالَ حَلَّقَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع مَوْلَى أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثُنَا أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَفَرَتُ الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْمُشَاءُ قَابُدُوْرُ ابِالْعَشَاءِ إراحم: ٢٧٠٣٢.

(۲۷۲۱) حضرت ام سلمہ رُبُیُف سے مروی ہے کہ نی طیئانے فر مایا جب رات کا کھانا اور نماز کا وقت جمع ہو جا کمیں تو پہلے کھانا کھا لیا کر و۔

( ٢٧٠١) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْهَانُ القُورِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمَعْمُرِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْوَأَةٌ الشَّدُّ صَفْرَ رَأْسِى الْمَانَعُصُهُ عِنْدَ الْمُسْلِ مِنْ الْمَجْنَابَةِ فَقَالَ إِنَّى الْمُشْفِيقِ عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن حربهة (٢٤٦)] الْمَجْنَابَةِ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكِ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ تَصُبَّيْنَهَا عَلَى رَأْسِكِ [صححه مسلم (٣٣٠)، وابن حربهة (٢٤٦)] [راحة: ١٧٠١].

( ۲۷۲۱۳ ) حفرت ام سخمہ فٹاٹؤ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میٹا سے عرض کیایا رسول انڈ! ٹیں ایسی عورت ہوں کہ اپنے سر کے بال (زیادہ لیے ہونے کی وجہ ہے ) چد ٹی بنا کر رکھتے پڑتے ہیں ، ( تو کیافٹسل کرنے وقت انہیں ضرور کھولا کروں؟ ) ٹی میٹنا نے فرمایا تمبارے لیے بیکی کافی ہے کہ اس پر تین سرتیہ اچھی طرح یافی بہائو۔

( ٢٧٦١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنُ الْأَزْرَقِ بْنِ فَيْسِ عَنْ ذَكُوانَ عَنُ أَمَّ سَلَمَةً فَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُصْرَ لُمُّ دَخَلَ بَنْجِى فَصَلَّى رَكْعَتَىٰنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَيْتُ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ نُصَلِّمَةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَى مَالَّ فَشَعَلِنِى عَنُ الرَّكُفَتَیْنِ كُنْتُ أَرْكَمُهُمَا بَعْدَ الظَّهْرِ فَصَلَّیَتُهُمَا الْآنَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَصْهِمَا إِذَا فَاتَنَا قَالَ لَا

( ۲۷۲۳ ) حضرت ام سلمہ پڑتھنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ہڈیٹا نے ظہری نماز پڑ صائی ،اس دن کہیں سے ہال آیا ہوا تی ، نبی ہڈیٹا اسے تقتیم کرنے سکے سکے بیٹے گئے ، تی کہ مؤوّن عصر کی او ان وسے لگا ، نبی بیٹا نے عصر کی نماز پڑھی اور میرے میہاں تشریف لے آئے کیونکداس دن باری میری تھی ،اور میرے بیاں دو مختر رکھتیں پڑھیں ۔

اس پریش نے عرض کیایارسول انشدا بیدود رکھتیں کسی ہیں جن کا آپ کوتھم دیا ممیا ہے؟ نی میشائے فر مایائیس، بلکہ بیود رکھتیس ہیں جویش ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا لیکن مال کی تقتیم میں ایسا مشخول ہوا کد مؤوّن میرے پاس عصر کی نماز کی اطلاع کے کرآ تھیا، میں نے آئیس چھوڑ تا مناسب نہ تھجھا (اس کئے اب پڑھلیا) میں نے عرض کیایا رسول انشد! کیا ہم بھی ان کی قضا۔

كريكة بين؟ بي اليناك في ما يانيس-

( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا مُعَادُ مُنُ مُعَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو حَعْبٍ صَاحِبُ الْحَرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ مُنَ حُوْشَبٍ قَالَ خَلْفُ إِلَّمُ سَلَمَة يَا أَمَّ الْمُوْرِينِ فَالَ حَدَّتَنِي مَنْهُمُ مُنُ وَعُشِبٍ قَالَ فَلْفُ كِلَّهُ مَلَيْهِ وَاسْتَمَ إِذَا كَانَ عَدُلُو قَالَتُ كَانَ آكُورُ وَعَادِي بَا مُقَلِّبِ الْفَلُوبِ ثَبِّتُ فَلْمِي عَلَى دِينِكَ قَالَتُ فَقَلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكُورُ وَعَادَكَ يَا مُقَلِّبِ الْفَلُوبِ ثَبْتُ فَلْمِي عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أَمَّ سَلَمَة مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقُلْهُ بَيْنَ أَصُرُهُ مَيْنٍ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ مَن عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أَمَّ سَلَمَة مَا مِنْ آدَمِي إِلَّا وَقُلْلُهُ بَيْنَ أَصُرُعَنِي مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنَّالُ بِي عَنْ إِي عَلَى إِلَى مَنْ اللَّهِ مَنْ أَصَابِعِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ مَا شَاءَ أَنْ اللَّهِ عَلَى دِينِكَ قَالَ يَا أَمَّ سَلَمَةً مَا مِنْ آدَي عَيْ إِلَا وَقُلْلُ يَقَةً وَاسُمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بِنُ عَبِيلِ وَاسِدِ: (٢٤٢١ مَا اللَّهُ اللَّهُ عِلَى عَلْلَ يَقَةً وَاسْمُهُ عَبْدُ رَبِّهِ بُنَ عَبْهِ وَاحِدَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ٢٧٢٥) حَكَثَنَا مُعَادَّ حَدَثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَكْمِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا نَسِيتُهُ يُوْمَ الْحَنْدَقِ وَقَدْ اغْبَرَّ صَدْرُهُ وَهُوَ يُعَاطِيهِمُ اللَّبِنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ الْحَيْرَ خَبُرُ اللَّاجِرَةُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةُ قَالَ فَاعْتَلَ عَمَّارُ فَلَمَّا رَآهُ قَالَ وَيُحَكَ ابْنَ سُمَيَّةَ تَفْتُلُكَ الْهِنَةُ الْبَاعِيَّةُ قَالَ فَحَدَثَنَهُ مُحَمَّدًا فَقَالَ عَنْ أَنِّهِ امَا إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ تَلِحُ عَلَى أَمَّ الْمُؤْمِيسَ (راحم: ٢٠٠٥).

(۲۷۱۵) حفرت امسلمہ عِنگائے مردی ہے کہ میں ٹی مطیقا کی وہ بات ٹیس بھوٹی جوئزوہ خندق کے موقع پر''جب کہ ٹی میشا کے مینزمبارک پرموجود بال فبارآ لود ہو گئے تھے'' ٹی ملیقالوگوں کو ایٹیس پکڑاتے ہوئے کہتے جارہے تھے کہ اے اللہ امسل ٹیر لوآ ترت کی خیرے، پس تو انصار اور مہاجرین کو معاف فربا دے، پھر ٹی ملیقائے حضرت تھار میکٹو کو دیکھا تو فربایا این سمیہ افسوں اجسیس ایک باغی کر دہ گل کر دےگا۔

( ٢٧٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَلَيْمَانَ أَنِ يَسَارٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِالنَّسَاءِ قَالَ يُوْجِينَ شِيْرًا قُلْتُ إِذَنْ يُنْكَشِفَ عَنْهُنَّ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَلِيرًا عَ لَا يَزِدُنَ عَلَيْهِ إراحه: ٤١ - ٢٧. ع.

(۲۷۱۱) حعزت ام سفر غلافات مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یارسول انڈ! فورٹی اپنا وامن کتنا لٹکا ئیں؟ نی نیٹیانے فرمایاتم لوگ ایک بالشت کے برابراے لٹکا سمق ہو، میں نے عرض کیا کداس طرح تو ان کی پنڈلیاں کھل جائمیں گی؟ ٹی ملیٹا نے فرمایا کہ چراکیے گز لٹکا لو، اس نے زیادہ نہیں۔

( ٢٧٦٠٠ ) حَذَّتَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَالَ أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ عَنْ أَمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ

جَمَلَتُ شَمَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ فِي رَفَيْتِهَا فَدَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآغُرَضَ عَنْهَا فَقُلُتُ آلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا لَقَالَ عَنْ زِينَتِكِ أَغْرِضُ قَالَ زَعَمُوا آنَهُ قَالَ مَا ضَرَّ إِخْدَاكُنَّ لُوْ جَعَلَتُ خُرْصًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ جَعَلَتُهُ بِزَغْفَرَانِ إراح: ٢٤٥٤٩ ٢٧١٧٤، ٢٧١٤ع.

( ۲۷ ۲۲) دهنرت ام سلمہ بیٹنا کہتی ہیں کدایک مرتبہ انہوں نے اپنے مگلے شمیں سونے کا بارائٹالیا، ٹی ہیٹا ان کے یہاں گئے تو ان سے اعراض فر مایا انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس ذریب وزینت کوئیس و کھور ہے؟ ٹی ہیٹا نے فر مایا ہیں تبہاری زینت ی سے قواعراض کر دہا ہوں، چرفر مایا تم اسے چاندی کے ساتھ کیوں ٹیس طاقی کھراسے زعفران کے ساتھ خلاصلۂ کرایا کر وجس سے وہ حاندی کی صونے کی طرح ہو وہائے گی۔

( ٢٠١٨ ) حَدَّلَنَا رَوْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ الْحُبَرَنِي يَعْنِي بْنُ عَلِدِ اللَّهِ بْنِ مُحَدَّدِ بْنِ صَلِيقِي أَنَّ عِلْمِ مَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَقَ أَنْ لَا يَدُخُلُ عَلَى بَنْصِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرُنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَلَقَ أَنْ لَا يَدُخُلُ عَلَى بَنْصِ أَفْلِهِ مَهُوا الْفَتَا مَعْنَى يَسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَلَنَ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلَفَتَ يَا تَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَهُ حَلْفَتَ يَا تَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَمُ حَلْفَتَ يَا تَبِي اللَّهِ لَا تَذْخُلُ عَلَيْهِمْ أَوْ رَاحَ فَقِيلَ لَكُ حَلْفَتَ يَا تَبِي اللَّهِ لِللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ مَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ مَنْ عَلَيْهِمْ أَوْ مَا عَلَيْهِمْ أَوْ وَالْعَالَ إِنَّ الشَّهُونَ يَا تَعْمُ لَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ مَنْ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ الْعَبْرَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَوْ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَقِيلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ مُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْوَلَى الْعَلَيْسِلُ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ لَلْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ اللْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِيْلِيْلِ

( ۳۷۱۸) حفرتُ وم سلمہ والنظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیائے نے میشم کھالی کہ اپنی از واق کے پاس ایک میسینے تک ٹیس جا کس گے، جب ۲۹ دن گذر کے تو تھے یا شام کے کسی وقت ان کے پاس سطے گئے ، کسی نے پو چھا اے اللہ کے تی ! آ ب نے تو قسم کھائی تھی کہ ایک میسینے تک ان کے پاس نہ جا کس کے ؟ ٹی ایجائے نے فرمایا مہینہ بعض وقات ۲۹ دن کا بھی ہوتا ہے۔

( ٢٧١٩ ) حَدَّلَنَا رَرْعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَقَادَةً قَالَ حَدَّثَ سَفِينَةً مُولَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً وَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ كَانَ عَامَّةً وَصِيَّةٍ نِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدُ مَوْتِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ حَتَّى جَعَلَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَكْبِئِجُهَا فِى صَدْدِهِ وَمَا يَفِيضُ بِهَا لِسَانُهُ المَاجِعَةِ 17 / 17 ال

۔ (۲۷۲۹) حضرت ام سلمہ بڑی ہے مردی ہے کہ بی مایا گئ آخری وصیت بیٹھی کد تماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ حس سلوک کر نا، بین کہتے گئے جی مایا کا سیزیر مبارک کمر کھڑ اپنے اور زبان رکے لگی۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَمْنِي ابْنَ سَلَمَةً عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَلَّمَ سَلَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ رَبِّ الْحَفِرُ وَارْحَمُ وَالْمَدِينِي السَّبِيلَ الْأَفْوَمَ إِراحِيَ ٢٧١٢٦].

( ۱۷۲۴ ) حضرت امسلمہ پنگانے مروی ہے کہ نبی ایٹا ایہ دعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! مجھے معاف فرما، بھھ پر رتم فرما اور سید ھے دائے کی طرف میری رہنمائی فرما۔

( ٢٧٢١ ) حَذَلْنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ الْحُبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْعِيِّ قَالَ حَدَّتَنِي أَمُّ

وَلَذِ لِابْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَتْ كُنْتُ امْرَاةً لِى ذَيْلٌ طَوِيلٌ وَكُنْتُ آبِى الْمَسْجِدَ وَكُنْتُ الْسَجْنُهُ فَسَالُتُ أَمَّ سَلَمَةَ قُلْتُ إِنِّى امْرَاةً ذَيْلِى طَوِيلٌ وَإِنِّى آتِي الْمَسْجِدَ وَإِنِّى ٱلسُحَبُهُ عَلَى الْمَتَكَانِ الْفَقِيرِ مُمَّ ٱسْحَبُهُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الْقَلْدِ مُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْمَكَانِ الطَّيْبِ فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَةً قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه

(۲۷۲۱) آبراہیم بن عبدالرحمٰنی کی ام دلد و کہتی ہیں کہ بیں اپنے کیڑوں کے دامن کوزیمن پرتھیدے کرچاتی تھی ،اس دوران بھی المی بھیوں سے بھی گذرتی تھی جہال گندگی پڑی ہوتی اور ایک بھیوں سے بھی جوساف ستری ہوتیں ،ایک مرتبہ بیں معزے ام سلمہ ڈبھنا کے پہال گئی تو ان سے بیسکلہ ہو جہا ،اتہوں نے فرمایا کہ بھی نے نبی مابھا کو یڈریاتے ہوئے سنا ہے کہ بعدوالی جگہہ اسے صاف کردیتی ہے۔ (کوئی حربے ٹیس)

( ٢٠٢٢) حَدَّتَنَا رَزَحْ حَدَثَنَا رَمْعَةُ بُنُ صَالِح قَالَ سَعِفْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدُّثُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةً عَنْ أَمْ سَلَمَةً أَنَّ إَنَّا بَكُو حَرَجَ تَاجِرًا إِلَى يُهُورَى وَمَعَهُ نُعُيْعَانُ وَسُونِيُطُ بْنُ حَرُملَةً وَكِلَاهُمَّا بَنْهِ فَى وَكَانَ سُومِتًا فَقَالَ ابْنَاعُوا مِنْى غُلَامًا بَثُو وَكَانَ مُعْيَانُ رَجُلًا مِصْحَاكًا مُوَالِيطً عَلَى الزَّادِ فَجَاءَهُ نَعُيْمَانُ فَقَالَ الْمِعْنِى لَقَالَ ابْنَاعُوا مِنْى غُلَامًا عَرَبِيًّا فَارِهًا وَهُو لِسَانِ مَوْتَعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُوا عَلَى غُلَامًا عَلَيْهُ عَلَيْهَا فَارَعُا وَهُو لِلسَانِ وَلَعَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَا لِلْقُومِ وَلَعْمَى عَلَيْهَا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَامًا مِلْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُوا قَلْ الْمُعْلِمُ وَكُمْ هُوَ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ فَلَعَلُوا قَلْ الْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَى فِي رَقِيَتِهُ فَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلَى فِي رَقِيتِهِ فَلَمَلُوا فِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ع

( ۱۵۲۳ ) حضرت ام سلمہ ڈیکٹوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق آ کبر ڈیکٹو تجارت کے سلسلے ہیں ابھری' کی طرف رواند ہوئے ، ان کے ساتھ دو بدری محابہ نیمبر ان ڈیکٹو اور سویط ہن حریلہ ڈیکٹو بھی تھے ، زادراہ کے تحران سویط تھے ، ایک سوقع پر ان کے پاس نیمبان آئے ، اور کہنے ملکے کہ بھے بچھ کھانے کے لئے دے دو ، سویط نے کہا کوچس، جب بک حضرت صدیق آ کبر ڈیکٹو ندآ جا کمیں ، جبمان بہت ہم کھا ور بہت حس مزاح رکھنے والے تھے ، انہوں نے کہا کہ مل بھی جمہیں خصر وال کرچھوڑ وں گا۔

پھروہ کچھلوگوں کے پاس کے جوسوار ہول پر ہیرون ملک ہے سامان فا دکر فارے تھے، اوران سے کہا کہ چھے نفلام خرید و کے جوعر بی ہے، خوب ہوشیار ہے، بڑا زبان وان ہے، ہوسکتا ہے کہ وہ یہ بھی کیے کہ ش آ زاو ہوں، اگر اس بنیا د پرتم اے چھوڑ نا چا ہوتو چھے انجی سے بتا وہ ممرے نفلام کو میرے فلاف شکر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم آ پ سے دس اونؤ ل کے ہوش اسے خرید تے ہیں، وہ ان اونؤ ل کو ہاگتے ہوئے کے آئے، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئے، جب اونؤ ل کورسیوں سے پاندھایا تو نعیمان ٹائٹ کینے گئے یہ رہاوہ غلام ،لوگوں نے آگے بو ھاکر سوپہط سے کہا کہ ہم نے تہمیں فریدلیا ہے، سوپیط نے کہا کدوہ محموث بول رہا ہے، میں قرآ زاد ہوں ،ان لوگوں نے کہا کر تمہارے آتا نے بمیں پہلے می تمہارے تعلق بتادیا تھا اور بیہ کہران کی گردن عمی ری ڈال دی ،اورائیس لے گئے۔

( ٢٧٢٣ ) حَقَتَنَا عُفْمَانُ مُنُ عُمَرَ أَخْبِرَنَا يُونُسُ عَنْ الزَّهْرِى فَالَ حَلَكَيْبِي هِنْدُ ابْنَةُ الْحَادِثِ الْفَرَشِيَّةُ أَنَّ أَمَّ سَلَمَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُا أَنَّ النِّسَاءَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَمَ مِنْ الصَّلَاةِ الْمَكُوبَةِ فُمْنَ وَبَسَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَسَّتَ مَنْ صَلَّى مِنْ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ الرِّجَالُ (راحع: ٢٧٠٧٦).

( ۲۷۴۲۳) حضرت امسلمہ ڈٹٹٹوے مروی ہے کہ ٹی طینا جب سلام پھیرتے تو ٹی طینا کا سلام ٹتم ہوتے ہی خوا تین انصے لگق تھیں ،اور نی طینا کھڑے ہونے سے پہلے مجھودیا فی جگہ پری رک جاتے تھے۔

( ٢٧٣٢) حَدَّثَنَا عَبُهُ الصَّمَدِ وَحَرَمِثَى الْمُعْنَى فَالَا حَدَّثَنَا هِمَنَا فَعَادَةَ عَنْ أَبِي الْحَلِيلِ عَنْ صَاحِبِ لَهُ عَنْ أَمُ السَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَكُونُ الْحَيْلِافَ عِنْدَ مَوْتِ عَلِيهَةٍ فَيَحْرِجُ رَجُلٌ مِنْ الْمُلِ مَكَةَ فَيُخْرِجُونَهُ وَهُو كَارِهٌ فَيْسَايِهُونَهُ بَيْنَ الرَّحْنِ وَالْمُقَامِ الْمُعَنَّ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنْ الشَّامِ فَيُحْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ آتَهُ الْهَدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ الْمُعْنَ إِلَيْهُ مَنْ فُرَيْتُ الْحَرَاقُ كُلُبُ فَيْنَا وَالْمُعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَامِ الْمُعْلَى بَعْمُ وَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْسَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْسَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيمُ وَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْسَانِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْمُعْلِقُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ فَيْعُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُ فَيْلِلْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِلُولُ اللْمُعَلِيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(۲۷۲۲۳) حضرت امسلم بھٹا ہے مروی ہے کہ نبی میٹانے ارشاد فر مایا ایک ظیفہ کی موت کے وقت لوگوں میں سے ظیفہ کے متحال احتال اللہ معلق کے وقت لوگوں میں سے ظیفہ کے متحال اختال ف پیدا ہوجائے گا ،اٹل مکہ میں ہے پکھلوگ اس کے پاس آئیں گے درمیان اس سے اس کے باس آئیں گے درمیان اس سے بیست کرلیں گے ، مجران ہے لائے کا ، جب لوگ بیست کرلیں گے ، مجران سے لائے کے لئے شام سے ایک لشکر دوانہ ہوگا جے مقام ' بیدا ہ' میں دھنما دیا جائے گا ، جب لوگ ہے مقام ' بیدا ہ' میں دھنما دیا جائے گا ، جب لوگ ہے دیکھیں گے قوان کے باس شام کے ابدال اور حموال کے مصائب (اولیا ماکا ایک درجہ ) آگران سے بیعت کرلیں گے۔

پھر قریش میں سے ایک آ دی نکل کر سائٹ آئے گا جس کے اخوال بنوکلب ہوں ہے، وہ کی اس قریش کی طرف ایک نظر میسے گا جواس قریش پر عالب آ جائے گا ، اس نظر پاجٹ کو ' ایسٹ کلب' ' کہا جائے گا اور و ختص محروم ہوگا جواس فردے کے مال غیرست کی تعلیم کے موقع پر موجود نہ ہو، وہ مال ودولت تعلیم کرے گا اور نی ماذیا کی سنت کے مطابق عمل کرے گا، اور اسلام زشن پر اپی گردن ڈال دے گا اور وہ آ دی او سال تک زشن میں رہے گا۔

( ٢٧٢٠٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدُّثَ إِلَى حَدَّثَ إِلَى عَلَى أَنْ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَتَّهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(۱۲۵۳) حضرت اسم شاخان سروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا اپنی فیند سے بیدار ہوئے تو ''انا فلہ وانا الیہ راجھوں'' پڑھ رہے تھے، میں نے پوچھا یارسول اللہ! کیا ہوا؟ ٹی مایش نے رہایا کد میری است کے ایک گروہ کوز مین میں وصندا یا جائے گا، پھر وہ لوگ ایک فلکر مکر مرمیں ایک آ دمی کی طرف جمیس میں افشاں آ دمی کی ان سے حفاظت فرباتے گا اور انہیں زمین میں دصندادے گا، وہ سب ایک ہی جگہ چھیا ڑے جا کیں محملین ان کے اضائے جانے کی جنسیں مختف ہوں گی، میں نے حرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیے ہوگا؟ فر بایا ان میں سے بعض لوگ ایے بھی ہوں کے جنہیں زیر دتی فکٹر میں شامل کیا کیا ہوگا تو وہ اس حال میں آئیں ہے۔ میں آئیس کے۔

( ٢٧٣٣ ) حَلَّكَ عَفَّانُ حَلَّكَ حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَثْمِ عَنْ أَمَّ صَلَمَةَ قَالَتْ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَـَكُو مَفْنَاهُ وراحع ما فيله ].

(۲۲۲۲) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۰۲۷ ) حَلَكَنَا عَنْدُ الْمَيْلِكِ بْنُ عَشْرٍ وَ حَلَكَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي قَلْسِ مَوْتَى عَشْرِو بْنِ الْمَعَامِي قَالَ فَلْتُ لِأَمَّ سَلَمَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَلْتُ قَلْتُ لَكُلُّ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا النَّاسُ آنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُعَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ قَلْتُ قَلْتُ لَعَلَّهُ أَنْ كَانَ لَا يَتَمَالَكُ عَنْهَا حُبِّا آمَّا أَنَّ فَكُلا واحِدَ العَنْ ١٨ و ٢٧.

( ۲۲۳۷ ) ابرقس کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمرہ فائلٹونے حضرت امسلمہ فائلا کے پاس یہ ہو چینے کے لئے مجیجا کہ کہا تی طائلہ دن سے کی حالت میں اور دیے تنے ؟ اگر و اُنی میں جواب دیں تو ان سے کہنا کہ حضرت عاشہ فائلا تو اوگوں کو بتاتی ہیں کہ نی طائلہ دنے کی حالت میں انہیں اور دیا کرتے تنے؟ چنا تجہ ابوقس نے بیرحال ان سے ہو چھا تو انہوں نے نئی میں جواب ویا، ابوقیس نے معنزت عائشہ ٹائٹا کا حوالہ دیا تو حعنزت اس سلمہ بڑائٹ نے فرمایا ہوسکتا ہے کہ نبی مایشانے انہیں بوسہ دیا ہو کیونکہ نبی طالبتان سے بہت جذباتی محبت فرمایا کرتے تھے، البتہ میرے ساتھ بھی ایسانیس ہوا۔

( ٢٧٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَابْنُ لَهِيعَةَ قَالَا سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِى حَبِيبٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى الْهِ عِمْرَانَ قَالَ قَالَتُ بِى أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْهُولَ فِي حَجِّهِ أَوْ فِي حَجِّيهِ شَكَّ أَبْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (راحي: ١٧٠٨).

( Kerra ) حضرت ام سلمہ بھٹا سے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹا کو یفرماتے ہوئے سناہے کداے آل مجر اِسٹیٹیگائی میں سے جس نے فج کرنا ہو، وہ فج کا احرام با ندھ لے۔

( ٢٧٢٦) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ دَحَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ عَلَى أَمَّ سَلَمَةً قَقَالَ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى الْحُشَى اَنُ الْحُونَ قَدْ هَلَكُتُ إِنِّى مِنْ الْحَنْرِ فَدَيْشِ مَا لَا يَمْتُ الْوَصَالِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ اَصْحَابِى مَنْ لَا يَرَانِي بَغْدَ أَنْ أَفَارِقُهُ قَاتَيْتُ عُمَرَ فَالْحَبْرُتُهُ قَاتَاهَا فَقَالَ بِاللَّهِ آنَا مِنْهُمْ قَالَتْ اللَّهُمَّ لَا وَلَنْ أَبْرَىءَ آحَدًا بَعْدَلَةُ (راحد: ٢٧٠٢٢).

(۱۷۲۲۹) حضرت ام سمر فاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبدالرحن بن قوف فاقت ان کے پاس آئے اور کہنے گئے اللہ جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مالدار ہوں، بیس نے امال جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مالدار ہوں، بیس نے امال جان! مجھے اندیشہ ہے کہ مالدار ہوں، بیس نے صرف ایک فریش کی ہے انہوں نے جواب ویا کہ بیٹا اسے خرج کرد، کیونکہ بیس نے نبی بیٹا کو یہ فرم ان ہے ہوئے سنا ہے کہ بیر کان سے جوائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی تدد کچے کیس کے مربر بیان سے جوائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی تدد کچے کیس کے معرب عبدائی ہونے کے بعدوہ مجھے دوبارہ بھی تدد کچے کیس کے معرب عبدائی ہونے کے بعدوہ ان کیس کے معرب عبدائی ہونے کے انہوں نے معرب عبدائی ہونے کے ایک بیٹھے اور کھر بیس دائی تا ہوگی ، انہوں نے معرب عبد بیر بیٹھے اور کھر بیس دائی ہوکر فر مایا انشری تم کھا کر بتا ہے ، عمر بیٹائی کے بیس کے معمل میں کے متعلق ہے بات نیس کہہ بیش ہے۔ کیا بیس کے بیس کے معمل سے بوان ایس کے بیس کیس کے بیس کے بیس

( ٢٧٢٠) حَدَّثَنَا أَبُو تُعَيِّلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاصِعِ قَالَ أَخْرَنَى عَبْدُ الْعُوْمِنِ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُويْدَةَ عَنْ أَثْهِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمْ يَكُنْ نَوْبُ أَحَبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَعِيصِ وَاستاده صَعِف. قال الألبان: صحيح وابوداود: ٢٦ ، ١٠ بابن صاحة: ٢٥٥٥، النرمذي: ٢٧٦٣) (٣٤٢٠) حمرت ام سمرة عَبْق سعروى سيكرة بي الحِجْه كن ويكتبع سندواوه وجماكول كِرُوارَةً ال

( ٣٧٣٣ ) حَدَّثَنَا مُتَحَمَّدُ مُنْ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعُبَّةً عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ شَدَّادٍ فَالَ قالَ مَرْوَانُ كَيْتَ نَسْأَلُ احَدًا وَلِينَا أَزْوَاجُ النِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَتَ إِلَى أَمَّ سَلَمَةً فَاخْبَرَتُهُ أَقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

## المنتان المنتان المنتاب المنتا

وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ فَنَشَلَتُ لَهُ كَيِفًا مِنْ فِلْدٍ فَآكَلَهَا فُمْ حَرَجَ فَصَلَّى (داحع: ٢٧١١٤٠].

(۲۷۳۱) حفزت ام سلمہ بڑی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹی طیا نے شانے کا کوشت تناول فرمایا، ای دوران ٹی طیا پائی کو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تشریف لے گئے۔

(۱۷۷۳۲) حَلَثُنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ اخْتِرَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ نَابِتِ الْبَنَائِي قَالَ حَلَّتِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ إِلِي سَلَمَةً بِمِنْى عَنْ الْبِينَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً وَلَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَصَابَعُهُ مُصِيبَةً قَلْقُلْ إِنَّ سَلَمَةً بِمِنْى عَنْ أَبِيهُ مَعْتَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ أَصَابَعُهُ مُصِيبَةً قَلْقُلْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّ اللّهِ عَلَيْهُ وَمِنْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ حَيْرًا مِنْهَا قَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلُمَ عُمْدُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَلَكِ إِنّى الْمُوالّةُ عَلْمُ وَاللّهِ مَلّى اللّهُ عَلْمُ وَلَوْ وَاللّهُ وَلَكِ إِنّى الْمُوالّةُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَوْلُكُ وَلِمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَاكُ وَلِمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَاكُ وَلِمَا اللّهُ عَلْمُ وَلَاكُ وَلِمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَاكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

فَلَهَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَاتَتُهُ فَاسْتَحْتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلَتُهُ أَمُّ سَلَمَةً فَتَوْلَتْ يِسَاؤُكُمُ حَرْكُ لَكُمْ فَالُوا عَرْبُكُمْ أَنَّى ضِنْتُمْ وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ و قَالَ وَكِيعٌ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ فَرَيْشِ إِرَاسِ: ٢٧١٧٦.

(۲۷۲۳) حضرت امسلمہ بھائی ہے مردی ہے کہ انسار کے مردا بی موروں کے پاس پیسلے مصے ہے نیس آتے ہے، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جوشن اپنی بیدی کے پاس پیسل جانب ہے آتا ہے اس کی اولا دسینگی موتی ہے، جب ہما جرین مدید منورہ آئے تو انہوں نے انساری مورتوں ہے بھی ثلاح کیا اور کیپنی جانب سے ان کے پاس آتے، لیکن ایک مورت نے اس معالمے ہمل اپنے شو ہرکی بات مانے سے انکار کردیا، اور کہنے گئی کہ جب تک میں نجی ایڈیا سے اس کا تھم نہ ہو چھول اس وقت تک تم بیکا منہیں کر تھتے۔

چنا نچہ وہ مورت مطرت ام سلمہ نگائی کے پاس آئی اوران سے اس کا ذکر کیا، مطرت ام سلمہ نگائی نے فر بایا کہ بیٹے جاؤ نی میٹھ آتے ہی ہوں گے، جب نی میٹھ تھر بف لائے قاس مورت کو بیروال پو چھتے ہوئے شرم آئی لبندا وہ یوں ہی واپس چل گئی، بعد ش معزت ام سلمہ نگائی نے نی میٹھ کو یہ بات بتائی تو نی میٹھ نے فرمایا س انسار یکو بلاؤ، چنا نچراسے بلایا کیا اور نی میٹھ نے اس کے سامنے یہ آیت تلا و تنفر مائی '' تمہاری بدیل تمہاری کھیتیاں ہیں، سوتم اسپنے کھیت ہیں جس طرح آٹا چا ہو، آگئے ہو' اور فرمایا کرا گلے سوراخ میں ہو (خوا مروج بچھے ہے آئے یا آگے ہے)

( ٢٧٧٦٠ ) حَلَكُنَا وَكِيعٌ حَلَكَنَا هِشَامٌ وَامْنُ نُمَيْرُ قَالَ حَلَكَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُووًا عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَيُسَتِ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمُّهَا قَالَتُ قَالَ مُحَنَّتُ كَأْجِمِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَمُنَّةً إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَدًّا وَلَلْكُ عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا فَقُولُ بِارْبِعِ وَلَدُبِهِ بِعَمَانٍ فَسَمِعَهُ النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَخْرِجُوا هَوُلَاءِ مِنْ أَشُوتِكُمْ فَلَا يَذْخُلُوا عَلَيْكُمْ [رامع: ٢٧ - ٢٧].

(۲۷۳۳) حضرت اسمام الراسط على سف كرايك مرتب في الناال ك پائ تريف الا كتووبال ايك مخت اورعبدالله بن الماسية الى استهال المدالله الماسية المواجد الله المدالله المسلم المناف كم الماسية المركز المواجد الله الماسية المركز كوالله الماسية المركز كوالله المناف الماسية المركز كوالله المناف الماسية المركز كوالله المناف المناف

مغبول اوررزق حلال كاسوال كرتابوں \_

( ١٧٢٣٠ ) حَدَّثَ مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَهِ حَدَّثَ شُعْبَهُ عَنْ مُوسَى بْنِ ابِي عَائِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ انَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُولُ إِذَا صَلَّى الشَّبُحَ حِينَ يُسَلَّمُ فَذَكْرَهُ

(۲۲۲۲) گذشته مدیث ال دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٢٣٧ ) حَكَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعُبَةَ عَنْ آبِي يُونُسَ الْبَاهِلِيِّ فَالَ سَمِعْتُ مُهَاجِرًا الْمَكَىَّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَتْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوُّو جَيْشٌ النَّيْتَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَّهُذَا يَنْ الْأَرْضِ حُسِنت بِهِمْ فَالَثُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ارَائِتَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ فَالَ يَبْعَثُ عَلَى يَثْجِهِ إِنظر: ٢٧٧٨٣.

(۲۷۲۳) حضرت ام سلمہ بڑگئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بڑٹا نے اس لنگر کا تذکرہ کیا جے زین بھی وهنسا دیا جائے گاتو حضرت ام سلمہ بڑگئا نے عرض کیا کہ ہوسکتا ہے اس لنگر بھی ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زبر دتی اس بھی شامل کرلیا گیا ہو؟ نی میڈ4 نے فرمایا اُنہیں ان کی نیمؤں پر افعایا جائے گا۔

(۲۷۳۳) حضرت امسلمہ فٹائنا سے مردی ہے کہ ایک مرجہ بی نیا بیٹا کے ساتھ ایک لیاف بین تھی کہ بھے ''ایا م' شروع ہو گئے ، میں کھکے گل تو کی بیٹا نے فرمایا کیا حمیس ایام آئے گئے ، میں نے کہائی یا رسول اللہ انجاز میں وہاں سے پھٹ گئی ، اور کیا ورش ورست کی ، اور کیزا ہا نمدھایا ، مجرآ کر می بیٹا کے لحاف بین تھس گئی اور میں ٹی بیٹا اسکے ساتھ ایک بی برتن سے شسل کرایا کرتی تھی ، اور ٹی بیٹا اروز سے کی حالت میں ہوسٹی وے ورجہ سے تھے۔

( ٢٧٢٣٦ ) قَالَ الْهُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه هُدْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ يَمْحَنَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِإِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَفْنَاهُ

(۲۲۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ، ٢٧٢٠ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنُ الشَّغِيِّ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَرَجَ مِنْ بَشِيهِ قَالَ بِاسْمِكَ رَبِّي إِنِّى أَعُوذُ بِكَ آنُ أَزِلَّ ٱوْ أَضِلَ ٱوْ أَظْلَمَ ٱوْ أَجْهَلَ لَوْ يُجْهَلُ عَلَى (راحم: ٢٧١٥).

#### 

( ۲۷۲۴ ) حضرت ام سلمہ فاتھ سے مروی ہے کہ نی مائیلا جب گھر سے نگلتے تو یہ دعاء پڑستے ''اللہ کے نام ہے، میں اللہ پر مجروسہ کرتا ہوں، اے اللہ! ہم اس بات ہے آپ کی نیاہ میں آتے ہیں کہ پسل جا کیں یا تمراہ ہوجا کیں، یاظلم کریں، یا کوئی ہم پڑھام کرے، یا ہم کی ہے جہالت کا مظاہر وکریں یا کوئی ہم ہے جہالت کا مظاہر و کُرے ۔

( ٢٧٢٤١ ) حَدَّلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّلَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَغَادٍ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَوَائِمُ الْمِنْرِ رَوَالِبُ فِي الْمَحَنَّةِ [راحد: ٢ · ٢٠].

(۲۷۲۳۱) حفرت امسلمہ ڈائٹا ہے مردی ہے کہ نبی مائٹا نے فرما یا میرے منبر کے یائے جنت میں گاڑے جا کمیں مے۔

( ٢٧٢٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سَفَيَّانَ عَنْ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ ابْنِ سَابِعِلْ عَنْ حَفْصَة بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى قَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِسَاوُكُمْ حَرُثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْلَكُمْ اتَّى شِنْتُمْ قَالَ صِمَامًا وَاحِدًا (رامع: ٢٧١٧٦).

ا بي كيت ين جس طرح آنا جابوء آسكت بوا فرمايا كرا كل سوراخ يل بو (فواهم ديجهي سات يا آسك )

( ٢٧٢٤٢ ) حَلَّتُنَا حَجَّاجٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ سَفَّمِ قَالَ حَلَّتِنِى بُكْثِرٌ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَلِدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْنَبَ بِيْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ صَائِمٌ (صححه البحارى (٣٢٧)]. [راحج: ٢٠٧١]

( ۱۷۲۳۳) حضرت ام سلمہ ﷺ ہے مروی ہے کہ تی ایٹیاروزے کی حالت میں انہیں بوسددے دیا کرتے تھے۔

( ٢٧٢٤٠ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَفْدٍ قَالَ حَدَّثِنِي بُكْيَرٌ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ فَذَكَرَ مِثْلُهُ بِالشَنَادِهِ إراسي: ٢٧٠٢١].

( ۲۷۲۳۳) گذشته حدیث اس د دمری سند ہے بھی مر دی ہے۔

( ٢٧٢٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَقٍ فَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَهُ وَعَبْدُ الرَّوَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ مَا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَمَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمُكُوبَةَ وَكَانَ آحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا إِرَاحِ: ٢٧١٧٤.

(۴۷۲۲۵) حضرت ام سلمہ دہنتی ہے مردی ہے کہ ٹی مایٹا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آ پ مثل نیٹا کی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں اور پی مایٹا کے زدیک سب ہے پہندید وقمل وہ تھا جو بمیشہ ہوا گر چیٹھوڑ اہو۔

( ٢٧٢٤٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَيِمْتُ شُفْيَانَ قَالَ سَيِمْتُ أَبَا عَوْنَ يَكُولُ سَيِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَلَّادٍ يَقُولُ سَيِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ الْوُشُوءُ مِمَّا مَسَّتُ النَّارُ فَلَـّكُرْتُ ذَلِكَ أَوْ ذَكَرَ فَلِكَ أَوْ

### هي مُنظالِمُ اللهُ فَانْ لَيْنَا مِنْ حَلَى فِي اللهِ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَانْ لَلْهِ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللّهُ فَالّهُ فَاللّهُ فَاللّ

نَسْأَلُ كَيْفَ وَلِينَا أَذْوَاجُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَعَنِي إِلَى أُمَّ سَلَمَةً فَحَلَّتُنِي أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ إِلَى الصَّكَاةِ فَتَسَاوَلَ عَرُفًا لَمَانَتُهَسَ عَطْمًا فَمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَأَ (راحع: ٢٧١٤).

(۱۷۲۳۷) حضرت ام سلمہ فکانا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیانانے شانے کا گوشت تناول فر مایا، ای دوران حضرت بلال چائٹر آ کے اور نبی میڈالیا فی کو ہاتھ لگائے امنیزماز کے لئے تشریف لیے گئے۔

(٢٧٢٤٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمُهَانَ عَنْ سَفِينَةً مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً قَالَ الْعَنْمَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ (راحد: ٢٧٧٧). اغْتَقَنِينِي أَمُّ سَلَمَةً وَاشْتَرَعَكُ عَلَيَّ أَنْ آخَدُمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ (راحد: ٢٧٧٧).

(۲۷۲۳۷) حضرت سفینہ ٹاکٹڑے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ ٹابٹنے نے مجھے آزاد کرویا اور پیرٹر طالگادی کہ تا حیات نی طیالا کی ضدمت کرتار ہوں گا۔

( ٢٧٢٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهُدِى عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَمَّارٍ بْنِ أَبِى مُعَادِيَةَ الْبُحِلِيِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ انَّهَا كَانَتْ تُفْعَسِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْجَنَابَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ (اطنز: ٢٧٠٣١).

(۲۲۲۸) دهرت امسلمه فاتفات مروى بكروه اورني عليها يك يى برتن عشل جنابت كرليا كرتے تھے۔

( ٢٧٢٥ ) حَنَّنَا عَبُدُارُ حُمَنِ حَلَثَنَا سَلَامُ بْنُ إِنِي مُطِيعٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَيْدِاللّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةً قَاخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَفُرًا مِنْ شَغْرِ رُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَغْضُوبًا بِالْحِثَّاءِ وَالْكَتَبِمِ [راحد: ٧٠٠٧]

(۶۷۲۳۹) مٹان بن عمداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت ام سلمہ ٹاٹان کے پاس کے قوانہوں نے ہمارے سامنے نبی پیشا کا ایک مال نکال کر دکھایا جو کہ مہندی اوروسہ سے رنگا ہوا ہونے کی وجہ سے سرخ ہوچکا تھا۔

( .rvo ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِي الْاَسْوَدِ عَنْ عُرُوقَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمِّ سَلَمَةً الْهَا قَدِمَتْ وَهِى مَرِيضَةٌ فَلَدَّكُرَثُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَٱلْتِ رَاكِئَةٌ قَالَتْ فَسَمِمْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ عِنْدَ الْكُفْهَةِ يَقُرَأُ بِالطُور الرَّحْمَنِ فَالَتُ فَطَفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حِينَيْذٍ يُصَلِّى بِجَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقُرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ [راحن: ٢٠٠٨].

( ۲۷۲۰ ) حضرت ام سلمہ ڈکھٹا ہے مروی ہے کہ جنب وہ مکہ تکرمہ پنجیس تو '' بیار' تقیس ،انہوں نے نبی میٹھا ہے اس کا تذکرہ کیا ، نی ملیٹا نے فر مایاتم سوار ہوکرلوگوں کے چیچے رہے ہوئے طواف کرلو، مصرت ام سلمہ ٹبھٹا کہتی ہیں کہ میں نے نبی میٹھا کو خانہ کعیہ کے قریب سورہ طور کی حلاوت کرتے ہوئے سنا۔

( ٢٧٢٥٠ ) قَرَأَتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَٱبْرُ هُرَيُّرَةً عَنْ الْمُعَوَلَّى عَنْهَا رَوْجُهَا لَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ آخِرَ الْآجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو مِيْ مُنِلِا النَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

المُرْيَرَة إِذَا وَلَدَتُ فَقَدُ حَلَّتُ فَلَدَ حَلَى اللهُ عَلَيْهِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَمَّ سَلَمَة زُوْجِ التَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة بَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى أَمْ سَلَمَة زُوْجِ التَّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ لَعُلِيهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِي عَلَيْهُ وَالْمُعَلِّلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٢٧٢٥٢ ) قَرَأَتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ يَسَادٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّ امْرَاةُ كَانَتْ ثُهُرَاقُ اللَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتُ لَهَا أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُورُ عِدَّةَ اللَّكِالِي وَالْكَامِ النِّي كَانَتُ تَعِيصُهُنَّ مِنْ النَّهُو فَلْلَ أَنْ يُصِينَهَا الَّذِى آصَابَهَا فَلْتَوُّلُ الصَّلَاةَ قَلْمَ ذَلِكَ مِنْ النَّهُدِ فِإِذَا بَلَعَتْ ذَلِكَ فَلْتَفْسَلُ ثُمَّ تَسْتَغُورُ بِعَوْسٍ خُمَّ تُصَلِّى (داحد: ٢٠ - ٢٠)

(۲۷۵۳) حضرت ام سلمہ فیٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ بنت حیش فیٹن نبی طیٹھ کی خدمت میں حاضر ہو کس اور مرض کیا کہ بیرا خون ہمیشہ جاری رہتا ہے، نبی طیٹھ نے فرمایا وہ جیش ٹیس ہے، وہ تو کسی رگ کا خون ہوگا جمہیں جاہیے کہ اپنے ''ایام'' کا نداز ہ کر کے چیٹے جایا کرو، پھڑنسل کر کے کپڑ ایا ندھایا کرواور نماز پڑھا کرو۔

( ٢٧٢٥٠ ) حَذَلْنَا وَرَكِيعٌ قَالَ حَدَّلْنَا أَسَامَةُ بْنُ زَلْهٍ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَلَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَ رَجُمَلانِ مِنْ الْأَنْصَارِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَوَارِيكَ بَنْهُمَا قَدْ دُرِسَتْ لِبْسَ بَيْنَهُمَا بَتِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّكُمْ تَخْصَصُونَ إِلَى وَإِنَّمَا أَنَا بَنْشَوَكُم قَدْ قَالَ لِمُحْجَدِيهِ مِنْ بَفْضٍ قِالِمًى ٱلْفَصِى بَنْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا السّمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أَخِوهِ شَنِنًا فَلَا يَاخُذُهُ قَالَ لِمُحْجَدِيهِ مِنْ بَفْضٍ فِإِلَى ٱلْمُصِى بَنْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا السّمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقْ أَخِوهِ شَنْنًا فَلَا يَاخُذُهُ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ فَلَى النّهِ عِلْقِي بَيْنَكُمْ عَلَى نَحْوِ مَا السّمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ مِنْهُمَا حَقِّى لِأَخِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا إِذْ قُلْتُمَا لَافْتَى الْفَسَيَمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثُمَّ اسْتِهِمَا ثُمَّ لِيَحْلِلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَّا صَاحِبَة (صححه الحاكم (٩٠/٤). فال الألباني: ضعيف (ابو داود

٣٥٨٤ و ٣٥٨٥). قال شعيب: اوله الى ((قطعة من النار)) صحيح وهذا اسناد حسن].

(۲۷۲۳) حغرت ام سلمہ بڑانا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبد دو انسازی میراث کے سنٹے میں اپنا مقدمہ لے کر نبی طاہ کی خدمت میں حاضر ہوا جس پران کے پاس گواہ بھی شرقاء نبی اطاعات ارشاد فر بایا تم لوگ میرے پاس ہے مقد مات لے کرآتے ہوا ہو سکتا ہے کہتم میں سے کوئی تھی دوسرے کی نسبت اپنی ولیل ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ بڑی کر دے کہ میں اس کی دلیل کی روشی میں اس کے حق میں فیصلہ کر دول (اس کئے یا در کھو!) میں جس فیمن کی باے تسلیم کر کے اس کے بعائی سے کی کا اس کے لئے فیصلہ کرتا ہوں تو مجھ لوکہ میں اس کے لئے آگے کا کھڑا کاٹ کراہے و سے رہا ہوں آجے دہ قیامت کے دن اپ کے میں کیا کہ لاک میں میں کروہ دولوں رونے لگے اور ہرا یک کہنے لگا کہ یہ میرے بھائی کا حق ہے ، نبی ایٹا میں خو

بات ہے و جا کرائے تعیم کرلو، اور فق طریقے سے قرع اندازی کرلواور ہرایک دوسرے سے اپنے لیے اسے حلال کروالو۔

( ١٧٢٥c ) حَدَّقَ وَيِحِيعٌ حَدَّقَا شُغْهَانُ عَنْ أَبِي إِسْعَاقَ عَنْ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ فَالَثْ كَانَ أَحَبُّ الْعَمْلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَامَ عَلَيْهِ وَإِنْ فَلَّ (راجع: ٢٧١٣٤).

( ۲۷۲۵۳) حفرت ام سلمہ فاللہ سے کی نے ہو تھا کہ ہی طال کے زویک سب سے پندید و کل کون ساتھا؟ انہوں نے فر مایا جو بمیشہ دواکر چہتموڑا ہو۔

( ٢٧٢٥٥ ) حَلَّاتَنَا وَكِعَ عَنْ طَلْحَة بْنِ يَحْمَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرُّوحَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً فَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يُعَنِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَآنَا صَائِمَةً [راحع: ٣٠٠٣].

(۱۷۲۵۵) حغرت ام سلمہ فاقات سے مروی ہے کہ ٹی مایشا تھے دوزے کی حالت ٹی پوسر دے دیتے تھے جب کہ ٹس بھی روزے ہے ہوئی تھی۔

( ٢٧٢٥ ) حَلَكُنَا وَكِيعٌ حَلَكَا يَوِيدُ مُنُ عَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى الصَّهْبَاءِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَمُصِينَكَ فِي مَعُرُوفٍ قَالَ النَّوْحُ [وحل السناد ضعيف. قال الأنباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥٥٩).

سعود وسنبوده بسیست یی سود و سان موح او مند است صندت من در این معدوف" سرادی مند (این ماهد ۱۳۷۹). (۱۳۵۷) حفرت ام سکر نگان سروی ب که کی مینان فرمایا" و لا بعصینك فی معدوف" سرادیب که در قرت ای شرط پر بیت کری که دونو حدثین کری گی۔

( ٢٧٢٥٧ ) حَدَّثَنَا وَرَكِمْ حَدَّثَنَا وِسُمَاحِيلٌ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ ابِي الصَّفَهْرَا قالَ حَدَّتِنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ بِنْتِ أَمَّ سَلَمَةَ عَنْ أَمُّ سَلَمَةَ أَنَّ آلِ سَلَمَةَ لَمَّا مُوكِي عَنْهَا وَانْفَعَتْ عِنْهُا حَطَبُهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ كَيْرَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ هِي قَلَامِحْ حِصَالٍ آنَا امْرَأَةً كَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا كَيْرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا كَيْرَةً مِنْكِ قَالَتُ وَآنَا الْمَرَآةُ عَيُورٌ قَالَ آدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُكُهِبُ عَنْكِ عَيْرَتَكِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَآنَا الْمَرَآةُ مُمُرِيَّةً قَالَ الْمَرَآةُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَانَاهَا فَوَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ قَانَاهَا فَوَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مُحْلَتِ بَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَاهَا وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَاهَا رَسُولُ اللَّهِ مَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلِيَ وَبُيْنَ حَاجِيهِ هَلُمَّ الشَّيِئَةَ قَالَ قَالَعَ مَا اللَّهِ الْعَلَيْمَ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلِيَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّ مِلْكَ يَا وَاللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْحَدَّمَا عَمَّالًا فَقَالَ إِنَّ بِلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِنَّى وَيَهِ عَلَمُ اللَّهِ الْحَدَّمَا عَمَّالًا فَقَالَ إِنَّ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنَّ إِلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَى اللَّهِ الْحَدَّمَا عَمَّالًا فَقَالَ إِنَّ إِلَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلِنَ زَوْنَ سُرِيْنَ مَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۲۷۲۵۷) حفرت امسلمہ فڑھئا سے مروی ہے کہ ابوسلمہ ڈٹھٹو کی دفات اور ان کی عدت گذرنے کے بعد نبی میٹھانے آئیس پیغام نکاح بھیجا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھی میں ٹین تصلتیں ہیں، میں عمر میں بوری ہوگئی ہوں، نبی میٹھانے فر مایا میں اللہ سے بھی بوا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں فیور مورت ہوں، نبی طیٹھانے فر مایا شی اللہ سے دعاء کر دوں گا، وہ تمہاری فیرت دور کر دےگا، انہوں نے کہا میرے بچے بھی ہیں، نبی طیٹھانے فر مایا وہ اللہ اوراس کے رسول کی فررداری میں ہیں، چنا نچے نبی میٹھانے ان سے نکاح فرمالیا۔

اس کے بعد نی میڈا جب بھی ان کے پاس طوت کے لئے آتے تو وہ نی طیاہ کود کیھتے تھا اپنی بٹی نینب کو پکڑ کرا ہے اپٹی کود عمی بنما لین تھیں اور بالا خرنی طیٹا یوں تل وائیں چلے جاتے تھے ، معزت عار بن یاسر بھٹڑ ''جوکہ معزت ام سلہ پہنا کے رضا کی بھائی تھے'' کو مید بات معلوم ہوئی تو وہ معزت ام سلمہ بھٹا کے پاس آئے ، اور ان سے کہا کہ یہ گندی پٹی کہاں ہے جس کے ذریعے تم نے تی طیٹا کو ایڈ اور سرکھی ہے؟ اور اسے پٹر کراسے ساتھ لے کئے ۔

اس مرتبہ نی میٹا بہت تشریف لائے اور کھرشن داخل ہوئے تو اس کرے کے چاروں کونوں میں نظرین ووڑ اکر دیکھنے گئے، پھر بی کے خطاق پوچھا کہ زنین کہا ہوئی کہ بھر بی کے خطاق پوچھا کہ زنین کہا ہوئی ؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت عمار ڈاٹٹوا آئے تھے ، وہ اے اسپنے ساتھ لے گئے ہیں، پھر بی میٹائے ان کے ساتھ انظوت 'کی ، اور فر مایا اگرتم چا ہوتو میں تہمارے پاس سات دن گذارت ہوں، لیکن پھر الجائے ہوں میکن کہر ارتا ہوں، لیکن پھر الجائے ہوں میں سات سات دن گذاروں گا، انہوں نے عرض کم یائیس، آپ باری مقرر کر کیجئے۔ (۲۷۵۸ ع

(۲۷۲۵۸) مارے نیخ یں یہاں صرف لفظان مدثنان لکھا ہوا ہے۔

( ٢٧٢٥٨ ) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا إِسْمَاعِلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ابْنِ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً الْذَّ بَلَعَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَا مِنْ آخَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بُصَابُ بِمُصِيتٍ فَيَقُولُ إِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أُجُرُنِي فِي مُصِيتِي وَاخْلُفْ عَلَى بَحَيْرٍ مِنْهَا إِلَّا فِيلَ بِهِ ذَلِكَ قَالَتُ فَلَتُ مَلَنَا فَاجَرَىٰي اللَّهُ

### المناون المناو

فیی مُصِیتِی فَمَنْ یَخُلُفُ عَلَی مَکَانَ آبِی سَلَمَةَ فَلَقَ انْفَضَتْ عِلَنُهَا وَسُلَمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلَّدُهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّدُهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّدُهُ وَسَلَّمَ الْمُعَلِّدُهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الدِراجِون ' کہر سوعاء کر ہے کہ اسانڈ! مجھے اس مصیت پرا جرعظاء فریا ، اور مجھے اس کا بہتر سانم البدل عظاء فریا ، اور مجھے اس کا بہتر البدل عظاء فریا ، قد بسرے شوہر ایوسلمہ نُاللَّهُ فریا ، قو سے اس کی مصیبت پراجر فریا ہے گا اور اسے اس کا نعم البدل عظاء فریا ہے گا ، جب میرے شوہر ایوسلمہ نُاللَّهُ فوت ہو سے تو میں کے البول عظاء پڑھی کی اللہ نے جھے مزمی تو قد دی اور میں نے بیدعاء پڑھی کی اور عدت گذرت کے بعد نمی افزاد نے اس کیا سی بیغام ناما وی ہے ویا۔

( ١٧٣٠ ) حَكَثَنَا أَخْمَدُ بُنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَكَثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَشَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ قَالَ قُلْتُ لَابِي سَلَمَةَ إِنَّ ظِنْرُكَ سُلِيَمًا لَا يَعَوَضَاً مِثَا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ فَضَرَبَ صَدْرَ سُلْيُمِ وَقَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَمْ سَلَمَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِثَّا مَسَّتِ النَّاهُ

(۳۷۲۹) محد بن طحلا مرتبتے ہیں کر میں نے ابوسل شاہنوے کہا کرآ ب کی دائی کا شو برسلیم آگ پر کی بوئی چیز کھانے کے بعد نیا وضوئیس کرتا ، تو انہوں نے سلیم سکے سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں دعزے ام سلہ خانیا '' بحد کہ نی میڈا کی زوجہ تر مقیس'' کے متعلق شہا دے دیتا بول کدوہ نی میڈا کے حصل آگ بر کی بوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنے کی شہادے دیتے تھیں۔

( ١٧٢٦٠ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْحَكْمِ عَنْ مِفْسَمِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبْعِ أَوْ حَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهِنَّ بِكَلَامٍ وَلَا تَسْلِيمِ [واحن

(۲۷۲۱) معنرت ام سلمہ ٹاگائے۔ مردی ہے کہ نی طالباسات یا پانچ رکھتوں پروڑ بڑھتے تھے ،اوران کے درمیان سلام یا کلام سمی طرح بھی فصل نہیں فر ہاتے تھے۔

( ٢٧٣١٢ ) حَلَثَنَا عَقَّانُ حَلَّقَ الْهِ الْآخُومِي قَالَ حَلَّقَ الْهِ إِسْحَاقَ عَنْ الِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَمَّ الْمُؤْمِينِ قَالَتْ وَالَذِى ذَهَبَ بِنَفْسِهِ مَا مَاتَ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَامِهِ وَهُوَ جَالِسٌ وَكَانَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيْهِ الْعَمْلُ الصَّالِحُ الَّذِى يَدُومُ عَلَيْهِ الْعَنْدُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا (راحد: ٢٧١٣٤).

الا ۱۷۲۲) جعرَت امسلمہ ٹائٹنٹ مردی ہے کہ بی طال کا جس وقت وصال ہواتو آپ ٹُائٹِٹا کی اکثر نمازیں بیٹے کر ہوتی تھیں۔ اور بی طالیا کے نزد کیے سب سے لیند پر وکس وہ قتا جو بیٹ ہواکر چیقوڑ ابو۔

( ٢٧٦٦ ) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا هَمَّامٌ حَكُثَنَا كَنَادَةً عَنْ إِبِى الْحَلِيلِ عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِي الْمَوْتِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ الْمُمَانُكُمْ فَجَعَلَ بَسَكَلَمُ بِهَا وَمَا يَفِيضُ [راحد: ٢٠٠١]. (۲۷۲۷۳) حفرت ام سلمہ ظاف سے مروی ہے کہ نی ملیکا کی آخری وصیت میٹی کدنماز کا خیال رکھنا اور اپنے غلاموں کے ساتھ دسن سلوک کرنا، میں کہتے کہتے نبی ملیکا کا میپیز ممارک کھڑ کھڑانے اور زبان رکنے تھی۔

( ٢٧٣٦٠ ) حَلَاثَنَا عَفَّانُ حَلَّاثَنَا هَمَّامٌ حَلَّاثَنَا فَتَهَادَةُ عَنْ الْتَحْسَنِ عَنْ صَبَّتَة بْنِ مُحْصِينٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ سَيَتُكُونُ أُمْرَاءُ يُعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ قَمَنْ عَرَّتَ بَرِّىءَ وَمَنْ الْنُكُرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَحِيَ وَتَابَعَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفَلَا نُقَالِلُ مَجَازَهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا [راحت: ٢١٠٧].

( ۱۳۷۳ ) حضرت ام سلمہ بڑائی ہے مروی ہے کہ نی ملائات ارشاد فر مایا علم یب کچھ تھر ان ایسے آئیں ہے جن کی عادات میں ہے بعض کوتم اچھا مجھو گے اور بعض پر تکبیر کرو گے ، سوجو تکمیر کر ہے گا وہ اپنی ڈ مدداری ہے بر کی ہوجائے گا اور جز بالپندیدگی کا اظہار کردے گا وہ محفوظ رہے گا ، البند جوراضی ہوکر اس کے تالح ہوجائے ( تو اس کا تھم دوسرا ہے ) سحابہ جھائٹ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایکیا ہم ان سے قال شکر میں ' تبی طیشائے قر مایا ٹیس ، جب تک وہ تھمیس یا بچھ تمازیں پڑھاتے رہیں۔

( ٢٧٢٥) حَكْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَكَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ الشَّعْبِيَّ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَوْرَجَ مِنْ بَيْنِهِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ قَالَ شُعْبَةُ أَكْبَرُ عِلْمِي آنَّهُ قَلْهُ قَالَهَا قَالَ وَقَلْ ذَكْرَهُ سُفْيَانُ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي بَقِيَّةِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٢٧٣٦٦ ) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّانَا شُعْبُهُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَاقَ الْتَّ سَمِعَ آبَا سَلَمَةَ بُعَدُّتُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتُ مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ ٱكْثَرَ صَكَرِيهِ قَاعِدًا غَيْرُ الْفَرِيعَةِ وَكَانَ آحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الْوَمَةُ وَإِنْ قَلَ رَاحِه: ٢٧١٣٤].

(۲۷۲۲۲) حضرت ام سلمہ ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ بی بلیغا کا جس وقت وصال ہوا تو فرائض کے علاوہ آپ ٹاٹنٹیا کی اکثر نمازی بینی کر ہوتی تھیں اور بی بلیا کے زد کیے سب سے پہندیہ ومکن وہ قعا جو بھیشہ ہوا اگر چیتھوڑ ابو۔

( ٢٧٦٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُقَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ آبِى عَٰالِشَةَ عَنْ مَوْلَى لِأَمْ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا صَلَّى الصَّبْحَ حِينَ يُسَلَّمُ اللَّهُمَّ إِنِّى السَّالُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا رَعَمَلًا مُتَقَبِّلًا راحم: ٢٧٠٥ع.

(۲۷۷۷) حضرت ام سلمہ ڈائٹٹنے سمروی ہے کہ نبی مائیٹائماز فجر کے بعد بید دعا وفر ماتے نتے ،اے اللہ! میں تھے ہے علم نافع ، عمل متبول اور رزق صلال کا سوال کرتا ہوں۔

# مِعَ مَنْ الْمُنْ الْم

( ١٧٢٨ ) حَدَّقَنَا وَكِيغٌ حَدَّلَنَا هَارُونُ النَّحُويُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَرَا إِنَّهُ عَمِلَ عَبْرَ صَالِحِ [راحع: ٢٧٠٥].

(۲۷۲۹۸) حضرت امسمر ثَنْقُت عروى بُرِي طِنَاف مورة بودى بية بت الى المرح يزمى به "إِنَّهُ عَمِلَ عَهُرَ صَالِح" (۲۷۲۹۹) حَدَّتَ عَقَّالُ حَدَّثَنَا وُعَبْ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ آبِي قَلَاثَةً عَنْ رَيْنَتِ بِنُبِ آبِي سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سَلَمَةً الْهَا فَالْتُ كَانَ يُفْرَشُ لِي حِيَالَ مُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُصَلَّى وَأَنَا حِيَالُهُ إِنال الإلباني: صحيح (ابو داود: ۱۲۸، ابن ماحة: ۱۹۰).

(۱۷۲۹) حضرت ام سلمہ فٹائنا سے مردی ہے کہ بیرا استر نبی طائدا کے مصلی کے بالکل سامنے بچھا ہوا ہوتا تھا، اور جمل نبی طائدا کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور نبی طائدا نماز میں سرے ہوتے تھے۔

( ٢٧٢٠ ) حَدَّتُنَا مَعْمَرُ بُنُ سُكِيْمَانَ الرَّكِيُّ قَالَ حَكَنَا حُصَيْفٌ عَنْ عَطاءٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَة وَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهَا سَالَتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللَّمَّبِ يُرُبُعُ بِهِ الْمِسْكُ أَوْ تُرْبُطُ قَالَ الجُعَلِيهِ فِطَّةٌ وَصَلِّيهِ بِشَيْءٍ مِنْ وَعُقَرَانِ (راحع: ٢٧١٧٤).

( • ۱۳۷۷) حفرت ام سلمہ غلبی سے مروی ہے کہ انہوں نے ٹی بیٹیاسے پو چھایارسول انڈ! کیا ہم تحوز اساسونا لے کراس جس مشک نہ ملا نیا کریں؟ ٹی بیٹیا نے فر مایاتم اسے چاندی کے ساتھ کیوں ٹبیس ملا تھی' مجراسے زعفر ان کے ساتھ قبلا ملط کر لیا کرؤ جس سے دہ جاندی بھی سونے کی طرح ہوجائے گی۔

( ٢٧٢٧ ) حَدَّقَنَا أَبُو مُمَّاوِيَةً قَالَ حَدَّقَنَا لِيَّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَمُّ سَلَمَةً قَالَتْ لِيسْتُ فِلَادَةً فِيهَا هَمُرَاتُ مِنْ ذَهَبٍ قَالَتْ فَرَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعْرَضَ عَنِّى فَقَالَ مَا يُؤْمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدُكِ اللَّهُ مَكَانَهَا يَوْمُ الْفِيَامَةِ شَهَرَاتِ مِنْ لَا إِقَالَتْ فَنَرْضُهُا [راجع: ٢٧١٧٤].

(۱۷۵۱) معزت ام سلمہ قابلاً سے مروی ہے کہ ایک سرجہ میں نے ایک بار پکن لیاجس میں سونے کی وحاریاں بنی ہوئی تھیں، نی دیٹا نے اسے دیکھ کر بھے سے اعراض کرتے ہوئے فرمایا کہ تہیں اس بات سے کس نے بےخوف کر دیا کہ اللہ تعالی تحمیس قیامت کے دن اس کی مجلساً محسکی وحاریان ٹیمیں پہنا ہے گا ؟ چنا نجے میں نے اسے اتارویا۔

ي ( ٢٧٢٧٠) حَدَّثَنَا سُهُنَانُ حَدَّثَنَا اللهُ يَعْمِع عَنْ مُعَاهِدٍ قَالَ فَالْتُ أَمُّ سَلَمَةً يَا رَسُولَ اللّهِ يَعُوُو الرِّجَالُ وَلَا تَعُرُّو وَلَنَا يِصْفُ الْهِيرَاثِ فَالْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَلْضَكُمْ عَلَى بَعُض إاسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠٥). قال الألباني: صحيح الاسناد (النرمذي: ٢٠٢١). قال النرمذي: هذا حديث مرسل]. (٢٤٢٢) كام مُنتَظِي مروى كي كما يك مرتبره عزت ام سمد على الفاف أو بوت عن عرض كما يا ومول الله! مروجهاو على المرتزع عن على المنافق في في الما عن شركت بين كرك كية ، يُحربين مراث مى الفاف لمن عن شركت بين كركت عن يكون عن المرافق في في الما المنافقة الله في المنافقة الله المنافقة المنافق

# 

فر ما کی''اس چیز کی تمنا مت کیا کروجس میں اللہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر نضیلت دے رکھی ہے۔''

( ٢٧٢٧٣ ) حَكَّلْنَا عَفَّانُ حَكَّلْنَ سَكَّامُ بُنُ إِنِي مُعِلِّحٍ قَالَ حَلَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوْهَبِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ زَوْجٍ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَئِنِى شَعْرًا مِنْ شَعْرٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْصُوبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْمُكَتِمِ إِراسِمَ . ٢٠٠٧.

( ۳۷۲۲۳) عثمان بن عبدالله كبتر بين كدا يك مرتبه بم لوگ عفرت ام سلمه فأنف كه پاس محت تو انبول نے ہمارے ساسنے في بينها كا ايك بال كال كردكھا يا جو كم مبتدى اور وسرے رفتا ہوا ہونے كي وجرے سمرخ ہو چكا تھا۔

( ٢٧٢٧ ) حَلَّانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْوِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ يَعْخِي بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُورِرُ بِيَلَاتَ عَشْرَةَ فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفُ أُوْثَرَ بِسَنْعٍ [صححه الحاكم (٢٠٦/١). وقد حسنه النرمذي. قال الألباني: صحيح الاسناد (النرمذي: ٥٥ ٤ النسائي: ٢٣٧/٣ و ٢٤٣). قال شعب: صحيح. واسناده احتلف فيه].

۔ ( ۴۷۲۷ ) حضرت ام سلمہ فرجھنا ہے مروی ہے کہ پہلے ہی مذہ تیرہ رکعتوں پر وز بناتے تھے کیکن جب آ پ ٹنگیٹی کا کر بز ھاگی اور کر وری ہوگئی تو بی مذہبا سات رکعتوں پر وز بنانے لیگے۔

( ٢٧٠٧٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدُّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا حَصَرَتُمُ الْمَثِيتَ آوُ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمُلَاثِكَةَ يُؤمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ [راحد: ٢٧٠٣].

( ۲۷۲۷ ) حضرت ام سلمہ فاتھا ہے مروی ہے کہ بی طیاب نے ادشاد فرمایا جب تم کمی قریب المرگ یا بیار آ وی کے پاس جایا کر و تواس کے تی میں دعائے خیر کیا کرو، کیونکہ ملا کلہ تمہا ری دعا دیر آ میں کہتے ہیں۔

(١٧٣٧٦) حَدَثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُمُهِبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَهُمَانَ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتُ وَكَانَتُ تَغْسِلُ فِي مِرْكَنِ لَهَا فَسَعُرُجُ وَهِمَ عَالِيَهُ الصَّفَرَةِ وَالْكُدُوّةِ قَاسْنَفُتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنْتَظِرُ آيَّامَ فَرْفِهَا أَوْ أَيَّامَ خَيْضِهَا فَسَدَعُ فِيهِ الصَّلَاةَ وَتَغْسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَغْفِرُ بِعُوْبٍ وَتُصَلِّمُ (راحة: ٢٠٠٠).

( ۲۷۲۷) حضرت ام سلمہ بڑگائے مروی ہے کہ فاطمہ بنت افی حیش بڑٹا کا دم استحاضہ جاری رہتا تھا، دہ اسپنے فب میں منسل کر کے جب نگلتیں تو اس کی سطح پرزودی اور نمیالا پن خالب ہوتا تھا، حضرت ام سلمہ بڑٹائے نے بی بائیلائے اس کا تھم دریا خت کیا تو ٹی بیٹنا نے فرمایا کہ وہ اسنے دن رات تک انظار کرے جتنے دن تک اے میلے ' ٹاپا ک' کا سامنا ہوتا تھا اور مہینے میں اسنے دنوں کا انداز وکر لے، اورائے دن تک نماز مجبوڑے رکھے، اس کے بعد عشل کر کے کہز اپائدھ لے اور نماز پڑھنے گے۔ ( ٢٣٧٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ الْحَبَرَنِي أَلَو عَوْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ يُعَدَّثُ قَالَ قَالَ مَرْوَانُ كَيْفَ نَسْالُ ٱحَدًا عَنْ شَيْءٍ وَلِينَا أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَالُهَا فَقَالَتُ دَحَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَلْتُ لَهُ كِيفًا مِنْ قِلْمٍ فَآكَلَ مِنْهَا كُمَّ حَرَجَ إلَى الصَّكَرَةِ وراسية ٢٧١٤٠.

( ٢٤٣٧ ) حفرت امسلمہ فیٹنا سے مروی ہے كہ ایک مرجہ نبی طینا نے شانے كا گوشت تنادل فر مایا ، اى دوران نبی طینا اپانی كو ہاتھ لگائے بغیرنماز کے لئے تقریف لے گئے ۔

( ٢٧٢٧٨ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرِيْجٍ عَنُ ابْنِ إِلَى مُلَيْكُةَ عَنْ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ فِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرَّحِمِ حَرُفًا حَرُفًا فِرَاللَّهُ بَطِيعَةً قَطَّعَ عَقَانُ قِرَاللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِمِ حَرُفًا حَرُفًا فِرَاللَّهُ بَطِيعَةً قَطَّعَ عَقَانُ قِرَاللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِمِ حَرُفًا حَرُفًا فَرَفَةً بَطِيعَةً قَطَّعَ عَقَانُ قِرَاللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحِمِ حَرُفًا حَرُفًا فَاللَّهِ الرَّحْمَٰ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ ا

( ۴۷۲۷ ) حضرت ام سلمہ ڈلٹانے نبی ملیلا کی قرامت کے حوالے ہے مروی ہے کہ انہوں نے سورہ فاتحد کی پہلی تین آیات کو تو ٹو ز کر پڑھکر ( ہرآیت یہ وقف کر کے ) دکھایا۔

( ٢٧٢٧ ) حَلَّتُنَا عَفَّانُ حَلَّتَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرِيْعٍ قَالَ حَلَّتَنَا خَالِدٌ يَشْنِى الْحَلَّاءَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ الْهَا كَانَتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ فَأَصَابَهَا الْحَيْفُ فَقَالَ قُومِي فَآتَزِرِي ثُمَّ عُودِي

(۱۷۲۷) حضرت ام سلمہ نگاہی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ٹیں نی طابقہ کے ساتھ ایک لحاف ٹیں تھی کہ جھے' ایام' شروع ہو گئے ، ٹیل کھکنے کی تو نی طابقہ نے فرمایا جا کراز ار با ندھواور واپس آ جاؤ۔

( ٢٧٧٨ ) حَتَّنَا عَقَّانُ حَتَّانَ حَتَّانُ مُنُ سَلَمَةً قالَ حَتَّنَ الْبُو حَمُزَةً عَنْ الِي صَالِحِ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ وَالْ نَسِيبًا لَهَا يَنْفُخُ إِذَا أَوَادَ أَنْ يَسُجُدَ فَقَالَتُ لَا تَنْفُخُ لِإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ لِفُلامٍ ثَنَا يُقَالُ لَهُ رَبّعُ تَرّْبُ وَجُهَكَ يَا رَبّعُ (راحع: ٢٧١٠٧).

( ۲۷ ۲۸۱ ) حضرت ام سلمہ غافیا سے مردی ہے کہ بعض اوقات نبی مالیلا پرضج کے دفت اختیاری طور پرخسل داجب ہوتا تھا اور

ني مليا روزه ركه ليت تحاورنا غدندكرت تهـ

( ٢٧٦٨٠) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّلَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْضَتٍ عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهِ عَلَيْهِمْ كِسَاءً الْعَيْمِ وَاللّهُمْ وَسَلَمَ قَالَ لِقَاطِمَةَ الْعِينِي بِوَرُجِكِ وَالبَيْكِ فَجَاءَتْ بِهِمْ قَالْفَى عَلَيْهِمْ كِسَاءً فَلَاكِمَ أَنَّ وَلَا عِلَى مُحَمَّدٍ فَالرَّفَ فَلَ اللّهُمْ وَمَنَى مُحَمَّدٍ فَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُمْ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللّهُمْ فَجَدَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ وَعَلَى اللّهُمْ فَجَدَبَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَالحَدِي اللّهُمْ أَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

( ٣٤/٨٢ ) حضرت ام سلمہ فائلا سے مروی ہے كہ ايك مرتبہ في طيئا نے حضرت فاطمہ فائلا سے فرما يا كدا ہے شو ہر اور جول كو بمی بلالا ؤ ، چنا نچہ حضرت علی فائلا اور حضرات حسنین فائلا بھی آھے ۔

نی ایش نے ندک کی چا در سے کران سب پر ڈال دی اور ایٹا ہاتھ باہر اکال کرتا مان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے اللہ ایدوگ میر سے اہل میت ہیں، تو تھی و آل ٹھر ( مُنگِنْتُم) پر ہی رحتوں اور برکوں کا فزول فرما، ویکٹ تو قائل تعریف، بزرگ والا ہے، اس پر میں نے اس کمرے میں اپنا سرواظل کر کے حوض کیا یا رسول اللہ! میں بھی تو آپ کے ساتھ موں، نمی میشانے فرمایاتم بھی نیر پر بردو تم بھی فیر بر برد۔

( ٢٧٢٨٣ ) حَدَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ بَنْكُو قَالَ حَدَثَنَا حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَهِيرَةَ عَنْ الْمُهَاجِرِ ابْنِ الْفِيلِيَّةِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ آنَهُ قَالَ لِيُنْحَسَفَنَّ بِقَوْمٍ يَقُورُونَ هَذَا النَّبُّتَ بْبَيْدُاءَ مِنْ الْأَرْضِ فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ الْقَوْمِ ﴾ رَسُولَ اللّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ الْكَارِهُ قَالَ يَشْتُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَلَى يَجِّهِ [راسع: ٢٧٢٣٧].

(۲۷۲۸۳) حفرت ام سلمہ بھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلٹیانے اس کشکر کا تذکرہ کیا جے زیمن میں وحنسادیا جائے گا تو حفرت ام سلمہ بٹٹن نے مرض کیا کہ ہوسکا ہے اس کشکر میں ایسے لوگ بھی ہوں جنہیں زیر دتی اس میں شامل کرلیا گیا ہو؟ نی بلٹھ نے فریا انہیں ان کی نیوس پراٹھایا جائے گا۔

( ٢٧٦٨٠ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ لِي بَكُوْ ِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ لِيى إِسْحَاقَ عَنْ لِيى عَبْدِ اللَّهِ الْجَمَلِيُّ قَالَ وَحَلْتُ عَلَى أَمَّ سَلَمَةَ قَفَالَتْ لِى ايْسَتُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكُمْ فَفُتُ مَعَاذَ اللَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَمًا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَبَّ عَلِي

( ۱۲۲۸۳) اُبُوعبدالله جدلی کتبے میں کہ ایک مرتبہ علی حضرت ام سلمہ نظافی کی خدمت عمل حاضر ہوا تو انہوں نے جھے نے مایا کیا تہاری موجود کی عمل نی مطاق کو برا بھلاکہا جار ہاہے؟ عمل نے کہا محاف اللہ ایر کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ عمل نے نمی مطاق کو بیغ کہا نے ہوئے سنا ہے کہ جوکل کو برا بھلاکہتا ہے وہ جھے برا بھلاکہتا ہے۔

( ٢٧٢٨٥ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ أُخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ وَهُوَ أَبُو

الناونين الناونين الناونين الناونين الناونين الناونين الناونية الن

سُجَاعِ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّلِي نَاعَمْ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ انْ أَمَّ سَلَمَةَ سُبِلَتُ الْمُعْرَبِ فَالَ سَمِعْتُ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الْأَعْرَجَ يَقُولُ حَدَّلَيْ فَاعِمْ مَوْلَى أَمَّ سَلَمَةَ انْ أَمَّ سَلَمَةَ الْمُنْ عَلَيْهِ الْمَعْمَ الْمُلْعِينَا فَعَلَى الْمُلِعَلَّ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهَ الْمَاعَ اللَّهِ عَلَى الْمُلْعَلَمُ الْمُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُنْعِلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلِلِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

( ٢٧٦٨٦) حَكَثَنَا غَتَابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَنْقَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مُبَارَكُ فَالَ الْحَبَرَنِى عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُعَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِمٌ قَالَ حَلَّكَ الْمِي عَنْ كُرَءُ ﴾ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُومُ يُومُ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْمُعْدِ الْمُحْرَ مِثْماً يَصُومُ مِنْ الْكَيْمِ وَيَقُولُ إِنَّهُمًا عِيدًا الْمُشْوِكِينَ فَانَ أُحِبُ الْهُ أَعَلِقَهُمْ [صححه امن عزيمة (٢١٦٧)، وابن حياد (٣٦١٦)، والحاكم (٢٣٦١). قال جعيب: اسناده حسن].

( ۱۷۲۸ ) حضرت ام سلمہ فٹائل سے مروی ہے کہ نی طبیا عام ونوں کی نسبت ہفتہ اور اتو اور کے دن کثرت کے ساتھ روز سے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ بیرشر کین کی همید کے دن میں اس کئے شن جا بتا ہوں کہ ان کے ففاف کروں۔

## حَديثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ طُلْظُمْ حفرت زينب بنت فجش فَأَمَّنا كَل حديثيں

( ۱۳۸۷ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا انْ أَبِى ذِنْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ انْنَ أَبِى ذِنْبٍ عَنْ صَالِح مَوْلَى التَّوْاكَمَةِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ قَالَ لِيسَانِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَّاعِ هَذِهِ ثُمَّ هُهُورَ الْمُحْصِرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَجْحُجُنَ إِلَّا زَيْنَتِ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةً بِنْتَ رَمُعَةً وَكَانَنَا تَقُولَانِ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَةً بَهْدَ أَنْ سَمِفْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْسَحَاقُ بْنُ سُلْمُمَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَنَا وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَةً بَهْدَ قُولِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ فَمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ وَقَالَ يَزِيدُ بَعُدَ إِذْ سَمِفَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ فَمَ ظُهُورَ

( ۲۷۲۸ ) حضرت الوبرره و النف سروى برك في الفاع بنا الوواع كموقع برازواج مطبرات سفرات في مريايية في تم يرب ساته كردى بوداس كه بعد جميس محرول من بيضنا موكا بناني تمام ازواج مطبرات كرخ بر جانے كه باوجود حضرت زينب بنت بش نابخااور مودو بنت زمعه نابخاتي تين جاتي حميس اور فرياتي حميس كه بخدا مي وابط سے بيات سننے كے بعد امارا جانور بمى حركت من نيس آسكا۔

## مِيْ مُنِيْهُ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنِيْهُ اللَّهُ اللَّ

( ٢٧٢٨٨ ) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ انْهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ مَزَّةً كُنْتُ أُرَجُلُ وَأَسْ وَسُولِ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِخْصَبٍ مِنْ صُفْرٍ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الالباني: صحيح (اس ماحة: ٤٧٢). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۷۲۸۸) حضرت زینب نظانا سے مروی ہے کہ وہ ہی الخاا کے سرکو کنگھی کرتی تھیں اور ہی نظا پنتل کے نب میں وضو کررہے

( ٢٧٢٨٩ ) حَدَّلْنَا عَلِيٌّ بْنُ بَعْرٍ قَالَ حَدَّلْنَا اللَّزَاوَرْدِيٌّ قَالَ أَخْرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْوَاهِيمَ عَنْ ذَيْنَبَ بِنْتِ جَنَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتُوَشَّا فِي مِخْصَبٍ مِنْ صُغُو ( ۱۲۲۸۹) معرت نصب عَمَّلات مروى ہے كدہ نجا طاہ اے مرك<sup>ائل</sup>ى كرتى تحيى اور نجا طاہ بيتل كے فيہ عن وضوكر ر ہے

( ٢٥٢٠ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحَبَرَانَا مَلِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعِ أَنَّ زَيْنَتِ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرُهُمُ ٱنَّهَا دَحَلَتْ عَلَى زَيْنَتِ بِنْتِ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّى سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْرِ بَهُولُ لَا يَجِلُ لِامْرُأَةٍ وُلُونُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآجِرِ أَنْ تُجِدُّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ [زَبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُواً [صححه البعارى (١٢٨٢)، ومسلم (١٤٨٧)، وابن

(۲۷۲۹) حفرت زینب نیگفاہے مروی ہے کہ نی طیکانے فرمایا کسی الی عورت پر'' جواللہ پراور بیم آخرت پر ایمان رکھتی ہو'' ا بين شو ہر ك علاوه كى ميت يرتن وان سے زياده موك منانا جائز نيمل ب البت شو ہر يروه جارميني ول وان موك كر سے كى -

## حَدِيثُ جُوَيُوِيَةَ بِنُتِ الْحَارِثِ بُنِ أَبِي ضِرَارِ ثُلَّهُمْ

### حضرت جوبريه بنت حارث بن الي ضرار خاتفا كي حديثين

( ٢٧٢٩١ ) حَلَّلْنَا وَكِيعٌ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْهَجَرِيْ عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ فِي يَوْمٍ جُمُّعَةٍ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ قَالَتْ لَا قَالَ تَصُومِينَ عَدًا قَالَتُ لَا قَالَ فَأَفْطِرى [صححه البحاري (١٩٨٦)]. [انظر: ٢٧٢٩، ٢٧٩٦٨، ٢٧٩٧١].

(۲۲۲۹) حفزت جورید نظافی مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعدے دن' جبکہ دوروزے سے خیس' نبی ملیا ان کے پاس تشریف لائے ، نبی طیجانے ان سے یو چھا کیاتم نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیانہیں ، نبی ملیجا نے یو چھا کہ آئندہ کل کا روز ہ ر کھوگی؟ انہوں نے عرض کیانیس، نبی میٹائے فرمایا پھرتم اپناروز وختم کردو۔

( ٢٧٠٩٠ ) حَدَثَنَا بَهُزُ قَالَ حَدَثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ آبِي أَيُّوبَ عَنْ جُويْرِيَةً بِنْتِ الْحَادِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا وَهِي صَائِمَةً فَقَالَ أَصُّمْتِ الْمُسِ فَقَالَتْ لَا قَالَ آثَرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَلَّا قَالَتْ لَا قَالَ قَالْطِرِي

(٣٢٩٣) حفرت جوبريد نظاف سے مروى ہے كداكيك مرتبہ جعد كے دن ' بجيدوه روز سے سے تھيں'' ني طيال ان كے پاس تشريف لائے ، ني طيال نے ان سے ہم چھاكيا تم نے كل روز ه ركھا تھا؟ انہوں نے عرض كيائيس ، ني طيال نے ہم چھاكد آ كنده كل كاروز ه ركھوكى؟ انہوں نے عرض كيائيس ، ئي طيال نے فرايا پھرتم اپنا روز وختم كردو۔

( ٢٧٢٩٣ ) حَلَكُمَّا حَجَّاجٌ حَلَّكُمَّا شَرِيكٌ عَنْ جَايِرٍ عَنْ خَالِيهِ أَمَّ عُنْمَانَ عَنْ الطَّقَيْلِ ابْنِ آخِي جُويُرِيَةَ عَنْ جُويُويَةَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمِسَ تَوْبَ حَرِيرٍ الْبَسَهُ اللَّهُ قُوبًا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْهِيَامَةِ [احرحه عبد بن حميد (٥٩٨ ). قال شعيب: اسناده مسلسل بالضعفاء ولمحاهيل]. [نظر: ٢٧٩٦٩].

(٢٢٩٣) حفرت جوريد على الله عروى بكرني طياف ارشا وفرمايا جوهن ريشي لباس ببنتا ب، الله تعالى قيامت كون اسة كالباس بينائيكا-

( ۲۷۷۹۱) حَدَّنَا رَوْحٌ حَدَّنَا حَجَّاجٌ حَدَّنَا شُعْبُهُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ عَلَيْحَةً قَالَ سَمِعْتُ كُونَيْ مَوْلَى الْهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى كُونِيًا مَوْلَى ابْنِ عَبَاسٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ عَنْ جُونِيْ يَةَ بِنتِ الْحَارِثِ قَالَتْ الْمَعْ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عُلَقُ وَالنَّا أَسَبُعُ فَمُ الْعَلَقُ لِحَاجَةٍ ثُمَّ رَجَعَ قَرِيهًا مِنْ يَصْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا وَلَتِ قَامِلَةً فَلُكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَمَعَ مَوَّاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ وَنَا عَمِينَ عَدَلْهُمْ اللَّهِ وَمَا نَفْيهِ قَلَاثُ مَوَّاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ عِنَا وَلَاثُ مَوْاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ وَمَا نَفْيهِ قَلَاثُ مَوَّاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ مِعْلَاثِ مِن اللَّهُ عِلَاثُ مَوْلِكُ مَوْاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ وَمَا نَفْيهِ قَلَاثُ مَوْاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَاثَ مَوْاتٍ سُبُحَانَ اللَّهِ عَلَاثَ عَلَيْهُ مَلَى مَعْ وَلَوْلُ الْمَلْعِ فَلَاثُ عَلَيْهِ مَلْ مَعْلَى اللَّهُ عَلَاثَ مَا مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَلْ الْحَلَقُومُ ثَمَى مَرَةً مِنْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهِ وَمَا لَعُهُوهُ ثَمَى مُوحً مُن مُرتِهِ سُبُعَانَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى مُنْ مُوحِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَمَا لَلْهُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُوالِى الْمُنْ اللَّهُ وَلَى الْمُنْ مُنْ مُولِى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ

## حَدِيثُ أُمِّ حَبِيهَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ ثَنْهُا

#### حفرت ام حبيبه بنت الي سفيان والمالا كاحديثين

( ٢٧٦٥ ) حَدَّتَنَا الْبُو كَامِلِ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ يَغْيِى الْنَ سَلَمَةَ عَنْ يَخْرَى بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ وَجَدَ رِيحَ طِيبٍ بِذِى الْحُلِيَّةِ فَقَالَ مِشَّنُ هَذِهِ الرَّبِحُ لَقَالَ مُعَارِيةً مِثْى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِيِينَ فَقَالَ مِنْكَ لِعَمْرِى فَقَالَ طَيَّتُنِي أَمَّ جَيِيتَةً وَزَعَمَتْ النَّهَا حَيَّبَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْد الحُرْمِو فَقَالَ اذْهَبْ لَمَا فُسِمْ عَلَيْهَا لَمَا غَسَلَتُهُ فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَلَسَلْتُهُ

(۲۷۹۵) سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبد حضرت عمر فاروق بھٹڑ کو ذوا کھلید میں خوشبو کی مبک محسوس ہوئی، پوچھا کہ
بیم مبک کہاں ہے آ روی ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ بھٹڑنے عرص کیا کہ امیر المؤمنین اید مبک میر سے اندر سے آ روی ہے، حضرت عمر خاتو نے پوچھا کیا واقعی تمہارے اندر سے آ روی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھے بیے خوشبو (کائی تھی، حضرت عمر بھٹڑ نے حضرت ام جیب بھٹا نے لگائی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے تی بھٹا کے احرام پر بھی خوشبو لگائی تھی، حضرت عمر بھٹڑ نے فر مایا، ان کے پاس جاؤ اور اسے دھونے کے لئے انہیں تم دو، چنانچہ وہ ان کے پاس والی کے اور انہوں نے اسے دھودیا۔

( ٢٧٧٦) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنِ أَنِي إِسْحَاقَ عَنِ يَوِيدَ بُنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويْدٍ بْنِ قَلْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ قُلْتُ لِلَّمْ حَبِينَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعَمِلِي فِي التَّوْبِ اللِّذِي يَنَامُ مَعَكِ فِيهِ قَالَتُ نَعَمْ مَا لَمْ بَرَ فِيهِ أَذَى وصحمه ابن عزيمة (٧٧٦). نال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٦) ابن ماحة: ٤٠١٠ النساني: ١٥٥/١]. وانظر: ٢٧١٤).

(۱۷۲۹۱) معرت امير معاويد فاتخت مروى ب كدش في معرت ام مييد فافات يو چهاكيا تي ميناان كرول من نماز

پر دلیا کرتے تے جن علی تمهار سے ماتھ سوتے تھے؟ انبول نے جواب دیا ہاں! بشرطیکاس پرکوئی گندگی نظرند آئی۔

( ٢٧٢٩٧ ) حَذَلْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ حَذَلْنَا مُعَارِيَةُ بْنُ صَالِحِ قَالَ حَذَلْنَا صَمْرَةُ بْنُ حَبِيبِ أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ آبِي سُفْيَانَ النَّقَفِيَّ حَدَّلَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ حَبِيبَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ رَايْثُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلَّى وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ لَوْبُ وَاحِدٌ لِمِهِ كَانَ مَا كَانَ (انظر: ٢٧٩٤٧).

(۱۷۲۹۷) حضرت ام جیبہ فاقات مروی ہے کہ ش نے ہی میٹا کوایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے و کھا کہ مجھ پراور نی میٹا پر ایک بی کڑا تھا اوراس پرجرچیز کی ہوئی تی وہ کی ہوئی تی۔

( ٢٧٩٨ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ آبِي الضَّحَى عَنْ شُتَيْرِ بُنِ شَكْلٍ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكِثّلُ وَهُوَ صَائِمٌ [احرحه انسلى في الحبرى (٢٠٨٤) قال شعيب: صحبح المنافق المناف

(۱۲۲۹۸) حفرت ام حبيد عُمَّى سے مردى ہے كہ فى شيئاروز سے كى حالت شما اپنى زوج بحرّ مذكا بوسر ليا كرتے تھے۔ (۱۲۷۹۸) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْمَتَهُ بْنِ عَلَيْهِ بْنِ يَوْبَدُ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ سَالِم بْنِ عَلْيهِ اللَّهِ بْنِ هُمَوَ عَنْ أَبِي الْبَحَرَّاحِ مَوْلَى أَمَّ حَيِّيةَ عَنْ أَمَّ حَيِّيةَ أَنَّهَا حَدَثَثُهُ قَالَتْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقَ عَلَى أَتَّنِى لَآمَرُ فَهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاقٍ كُمَّا يَتَوَطَّنُونَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا الْدَقَّ عَلَى أَمْنِى لَلَمُرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَّاةٍ كَمَا يَتَوَطَّنُونَ (۱۷۲۹۹) منفرت ام حیب نظائے مردل ہے کہش نے نجی بیٹھا کو پیزماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر بھے اپنی امت پرششت کا اندیشہ دوتا تریش ایش برنماز کے وقت' جب وہ وضوکرتے''صواک کا تھم دے دیتا۔

( ٣٧٠٠) حَدَّقَنَا رُوْحَ قَالَ حَدَّقَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ لَكُا نَوْلَ عَنْبَسَةَ بْنَ آبِي سُفْيَانَ الْمُوْتُ اشْتَدَّ جَرَّهُ قَالِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْبُهُا بَعْنَمَا حَرَّمَ اللَّهُ لَعْمَهُ عَلَى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ وَسَلَمَ مَنْ صَلَّى النَّارِ فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنذُ سَمِعْتُهُنَّ [صححه ابن حزبمه (١٩١٩ و ١٩١٩) فال الترمذي: حسن صحيح غرب. فال الآلباني: صحيح (ابوداود ١٦٩٩، ١٢٠٠ الرمادي: ١٧٥ و ٢٨٤). [انظر: ٢٠١٠ الرمادي: ٢٧٤ و ٢٨٤ و ٢٦٠ و ٢٦٠ و ٢٦٠ و النظر: ٢٠١٠). واختر به الرمادي: ٢٧٤ و ٢٠٠٠). وقال الرمادي: ٢٠٠٥). وقال الرمادي: ٢٠٠٥ و ١٨٠٠). وقال الرمادي: ٢٠٠١). وقال الرمادي: ٢٠٠١) من من المناس المنا

(۲۵۳۰۰) حمان بن عطیہ کیتے ہیں کہ جب عنیہ بن الی سفیان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان پرخت تھیرا ہے طاری ہوئی ، کی نے چوچھا کہ پیٹھیرا ہٹ کیسی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بمین حضرت ام حبیبہ نگائی کو یڈر باتے ہوئے سنا ہے کہ نی بلیٹائے ارشاد فرمایا جوخش ظہرے پہلے جار رکھتیں اور اس کے بعد بھی جار رکھتیں پڑھ لیا تو انڈاس کے گوشت کوجتم پ حرام کروے گا ، اور میں نے جب ہے اس کے تعلق ان سے سنا ہے ، کھی انہیں ترک نہیں کیا۔

( ٢٧٢٠) حَدَّقَنَا عُبُدُ الرَّدَاقِ حَدَّلَنَا مَالِكُ عَنْ عَبُو اللَّهِ بِنْ أَبِى بَكُو عَنْ حُمَيُّدِ بَنِ نَافِعِ آنَ زَيْنَتِ بِنِتَ آبِي سَلَمَةَ الْحَبْرُنُهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ بَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ بَقُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ بَقُولُ لَا مَرَاهُ لِلْمُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ بَقُولُ لَا مَرَاهُ لِلْمُ اللَّهِ عَلَى زَوْجٍ الْإَبْعَةَ الشَهُو لَا يَحِلُّ الأَمْرَاهُ لِلْمُرَاهُ لِلْمُنِ بِاللَّهِ وَالْمُورُ الْآخِرِ أَنْ تُعِدَّ عَلَى مَثْتِ قَوْقَ فَلاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ الْإِبْعَةَ الشَهُو وعَشْرًا قَالَ إِنِي مَحْمَلُهُ بَنَ نَافِعِ اللَّهِ الْمُلْتَحَ وَهُوَ حُمَيْدٌ صَفِيرًا [صححه البحارى (١٢٨١)، ومسلم (١٤٨٦). وابن حباق (٢٤١٤)]. [انظر: ٢٧٩٤، ٢٧٣٠، ٢٧٩٤].

(۲۷ ۲۰۱) حفزت ام جیب نگانگ سے مروی ہے کہ ٹی مائٹا نے قرمایا کسی الی عورت پر ' جواللہ پراور ہوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو'' اپنے شوہر کے علاوہ کسی میت پر تمن ون سے زیادہ موگ منانا جائز نہیں ہے البتہ شوہر پروہ چار میبینے دس ون سوگ کرے گ

( ٢٠٣٠ ) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ مُنُ جَعَفَرٍ قالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قالَ حَدَّقِنِى شُغْبَةُ عَنْ حَمَيْدِ بَنِ نافع قالَ سَيغتُ رَيْنَتِ بِنُتَ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتُ تُوكِّنَ حِمِيمٌ لِأَمْ حِيبَةَ فَلَتَعْنَ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَثَ بِلِزاعَيْهَا وَقَالَتُ إِنَّمَا اصْنَعُ هَذَا لِنَتَى وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ رَسَلّمَ وَقالَ حَجَّاجٌ لِلّهَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَاقِ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ قَوْقَ لَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَوْمَقَةَ آشْهُرٍ وَعَشْرًا وَحَدَّثَتُهُ وَيَنْبُ عَنْ أَنْهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ عَنِ امْرَاقٍ مِنْ بَشْضِ أَزْوَاجِ النِّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ (صححه سلم (١٤٤٦). [راخع: ٢٧٣١].

(۲۷۳۰۲) حفرَّت ام حيد فَقَالَ عَروى أَ مِك في المُثالث فَرايا كى الكُ تُورت يرا جوالله براور يوم آخرت برايان ركمَّى موا النه موارد بهم آخرت برايان ركمَّى موا النه عشوم بريده بالرامين ول سن في المُوك كرك ... (۲۷۲،۳) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشُورَ عَنْ أَبِي الْمَيْلِيعِ عَنْ أَمْ حَيِسَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَعِيمَ الْمُوكِّنَ يُوكُنْ قَالَ حَدًا لَيْ الْمَيْلِعِ عَنْ أَمْ حَيِسَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُ كَانَ إِذَا سَعِيمَ المُوكِّنَ يُوكُنْ قَالَ حَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْهُ كَانَ إِذَا سَعِيمَ المُوكِّنَ يُؤكِّنُ قَالَ حَدًا اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلِعُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللْعُلُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

( ۲۷۳۰۳) حفرت ام جبید بڑا ہے مروی ہے کہ ٹی طیٹا جب مؤ ذن کواذ ان دیتے ہوئے سنتے تو وی کلمات دہراتے جو وہ کبدر ہاہوتا جی کہ وہ خاموش ہوجاتا۔

( ٢٧٠.٠ ) حَلَقَنَا بَهُزٌ قَالَ حَلَقَا حَمَّادُ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَلَقَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِح أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَذَلَتُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ لِنَتَى عَشْرَةً رَكُعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْ بُنِيّ لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ إِقَالَ الْأَلِنَانِ: صحيح (السالى: ٢١٤/٣). قال شعب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٥٩٧ ].

( ۲۷۳۰۳) حضرت ام جبید بر بخانف سروی ہے کہ تی مائٹا نے ارشاد فرمایا جو محض ایک دن میں بار در کھتیں ( نوافل ) پڑھ لے، اللہ اس کا کھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٠٥) حَلَّكَ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّقَنَ إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الْمُسَيَّتِ بْنِ رَافِعِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ يْنَتَى عَشْرَةَ سَجْدَةً سِوَى الْمُكُتُوبَةِ بْنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ [صححه مسلم (٧٢٨) وصححه ابن حزيمة (١١٨٥). قال الترمذي: حسن صحيح،]، [انظر: ٢٧١١، ٢٧٢١، ٢٧٢١، ٢٧٢١).

(۴۷۳۰۵) حضرت ام حبیه بڑگا ہے مروی ہے کہ نی ملیٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص ایک دن میں فرائف کے علاوہ بارہ رکعتیں ( نوافل ) پڑھے کے اللہ اس کا کھر جنت میں بنادےگا۔

( ٢٠٢٠ ) خَلَتْنَا آثُو الْبَمَانِ قَالَ حَلَثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ الْحَبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ آنَّ آبَا الْجَرَّاحِ مَوْلَى أَمُّ حَبِيبَةً زَوْجٍ النِّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ آنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ الْجَرَّامُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعِيرَ الْجِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْعَبُهُمُ الْمَلَائِكُةُ وَمَالَ الاَلِانِي: صحيح (ابو دارد: ٢٧٤١ع). انتظ: ٢٧٤١٤ - ٢٧٢١ - ٢٧٣١ - ٢٧٣١ ، ٢٧٣١ اللهِ مَنْ الْعَيْرُ الْعَيْلُ

# المناسن المنظمة المنظم

(۲۷۳۰۲) حضرت ام حید بینی سروی بر کی دانیانے ارشاوفر بایا جس قافظ بیس محسنیاں ہوں، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

( ٢٧٣.٧) حَلَّنَا يَمْفُوبُ قَالَ سَيِعْتُهُ يُحَلَّثُ يَعْنِي آبَاهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَة بْنِ الْهَادِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَة بْنِ الْهَادِ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ حَلَّنُهُ أَنَّ أَلَّ جَسِبَةً أَخْبَرُهُ أَنَّ أَمَّ جَسِبَةً وَفَى اللَّهِ بْنِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَل اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ الللّهِ عَلَى اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ ال

( ٢٧٠٨ ) حَدَّلَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّلَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى اَخْبَرَنِي مَكْحُولُ انَّ مَوْلَى لِمَنْبَسَةَ بُنِ ابِي سُفْيَانَ حَلَّنَهُ انَّ عَنْبَسَةَ بُنَ ابِي سُفْيَانَ اَخْبَرُهُ عَنْ أَمْ حَبِينَةَ بِنُتِ ابِي سُفْيَانَ انَّهَا سَمِعَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ مَنْ صَلّى ارْبَعًا قَبْلَ الظَّهْرِ وَارْبُهَا بَعْدَ الظَّهْرِ عَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ راحه: ٢٧٢٠٠.

(۲۷۳۹۸) حضرت ام حبیبہ نگانات مروی ہے کہ جی مالیٹانے ارشاد فر مایا جو فنص ظہرے پہلے چار کعتیں اور اس کے بعد بھی چار کعتیں پڑھ لے تو اللہ اللہ اس کے گوشت کوجہنم برحرام کردے گا۔

( ٢٧٠.٩) حَلَثَنَا يُونُسُ قَالَ حَلَثَنَا آبَانُ يَعْنِي ابْنَ بَزِيدَ الْعَظَّارَ عَنْ بِمُحَى بُنِ آبِي كَيْدٍ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَقَنْهُ قَلَدَّا مِنْ الْمُعْلِيقِ وَسُلَمَ فَلَدَّا مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آجِي آلَا تَتَوَحَّا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهِ مَلَمَ قَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ آجِي آلَا تَتَوَحَّا فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَتُ لَلْهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَتُ لَلْهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ قَالَتُ اللهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَتُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ قَالَتُوالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالَتُوالُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَسُلُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْكُ وَسُولَ اللّهُ عَلَيْكُ وَسُلُمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَسُلُمُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَسُلَمَ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَسُولًا اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَوْلَكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُوالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللّهُ عَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ عَلَيْكُونَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَا لَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ

(۱۷۳۰۹) این سعیدین منجره ایک مرتبه هنرت ام جیبه ناتای کی خدمت میں هاخر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو بھرکر انہیں پلائے ، چمراین سعیدنے پائی کے کرصرف کلی کر لوقہ هنرت ام جیبہ ناتائی نے فرمایا بیٹیجے اتم وضو کیوں نیس کرتے ؟ نبی میشا نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو۔

( ١٣٧٠ ) حَنَّقَنَا يَعْنَى بْنُ عَيْلَانَ قَالَ حَنَّنَا الْمُفَصَّلُ يُغِيى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ حَلِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَطَاءِ الْمَدَّ قَالَ حَذَّتَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ حَسِبَةً أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ صَلّى فِنْتُى عَشْرَةً رَكُمَةً فِى لَيْلِهِ وَنَهَارِهِ عَيْنِ الْمَكُوبَةِ بَنَى اللّهَ لَهُ بُنِنًا فِي الْجَنَّةِ راحِدِهِ ١٧٧٠.

## المُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

( ۲۷ ۳۱۰ ) حضرت ام حبیبہ چھٹا سے مروی ہے کہ نمی نیٹا نے ارشاد فر مایا جو فنص ایک دن میں فرائفس کے علاوہ بارہ رکھتیں ( نوافل ) پڑھے انشداس کا کھر جنت میں بناد ہے گا۔

( ٢٧٣٨ ) حُدُّقَتَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَةٍ قَالَ حَدَّقَتَا شُمُّةً عَنِ النَّهُمَانِ بْنِ سَالِعٍ عَنْ عَمُوهِ بْنِ آوْسٍ عَنْ عَنْبَسَة بْنِ آبِي سُفْبَانَ عَنْ أُخْيِهِ أُمِّ جَبِيعَة رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِعٍ يُصَلِّى لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ نِنْتَى عَشْرَةً رَكْحَةً فَطَوَّعًا غَيْرَ قَوِيصَةٍ إِلَّا بَئِنَى لَهُ بَيْتٌ فِى - الْحَقَةِ اوْ بَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ بِهِنَّ بَيْتًا فِى الْحَقَّةِ فَقَالَتْ أُمَّ حَيِيسَةً فَمَا بَرِحْتُ أَصَلِّهِنَّ بَعْدُ و قَالَ عَمْرُّو مَا بَرْحُتُ أَصَلِيهِنَّ بَعْدُ و قَالَ النَّمْعَانُ مِثْلَ ذَلِكَ راحِح: ٢٧٣٠].

(اال المراس الم حبيب في الله على مروى بركم في اليلاف ارشاد فربايا جو خص ايك دن بل فراكض ك علاوه باره ركعتيس

(الوافل) برده في الله الكاكم جنت على بناد عالى معفرت المحييد في الكاكم بين كدي بين كدي بين المعتبي برحتى رى بول-

( ٢٧٣١ ) خَذَلَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْتَرَنِى عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ شَوَّالٍ اللهُ آخْتَرَهُ أَلَهُ دَحَلَ عَلَى أُمَّ حَبِيتَةً فَاخْتَرَتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلِمِتَهَا مِنْ جَمْعٍ بِلَنْلِ [صححه مسلم (٢٩٢).]. [انظر:

(۲۲۳۱۲) حفرت ام جیب بی بی سروی ب که بی طالهان کے پاس مزدلفدے دات بی کوتشریف لے آئے تھے۔

( ٢٧٣١٣ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِي الْجَوَّاحِ عَنْ آثَمَ حَبِيبَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفَقَةً فِيهَا جَرِسٌ (راح: ٢٧٣١٥.

(٣٢٣١٣) حضرت ام حبيبه في الله عروى بركم في اليفائ ارشادفر مايا جس قاطع مي محفظيال مول ، اس كرساته فرشة نهيل موت -

( ٦٧٣١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ مُنْ عَبْدِ اللَّهِ مُنِ آبِي صَلَمَةَ عَنِ امْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ مُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي سُفَيَانَ مِنِ اَخْسَسَ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ وَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَانَتُ عَالَتُهُ قَالَ سَقَيْدِي سَوِيقًا لُمَّ قَالَتُ لَا تَخُرُجُ حَتَّى تَتَوَطَّا لَإِنِّي سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ تَوَصَّنُوا مِثَا مَسَّتْ النَّذُ اراحد: ٢٧٢٠٩.

( ۱۷۲۳) این سعید بن مغیرہ ایک مرجہ دھزرت ام حبیب فائلا کی خدمت نگ حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیائے بی سنو مجر کر انہیں پلانے ، مجرابان سعید نے پائی لے کر صرف کلی کر کی تو حضرت ام حبیبہ فائلانے فرمایا سیجنجے اتم وضو کیول ٹیس کرتے ؟ نجی طائلے نے تو فرمایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چڑ کھانے کے بعد وضوکیا کرد۔

( ٢٧٣١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي شُفْيَانَ بْنِ

سَعِيدٍ عَنْ أَمَّ حَبِيدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ تَوَطَّنُوا مِمَّا مَسْتُ النَّارُ (داسر: ٢٠٣٠). (٢٧٣١) معزت ام حبيد نظائف مروك به كذن ين الميَّاف توفرها يا كداً كس پركي بوق يُزِيُعا نے كه بعدوض كيا كرو۔

ره الله الله عبد الرحمة عن مالك عن نافع عن ساليم أن عليه الله عن ألي بي الاول يرها عدل الله عن ألم عبدة عن الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم عن الله عن الله عليه وسلم عن الله عن الله عليه وسلم عن الله ع

سوید من انظمی معنی املا معلیہ وسلم کان اِن البلود اپنی میں جرس و الصحبیا المعار بعدا واحدیا ۲۰۱۰۔ (۲۵۳۱۷) حضرت ام حبیبہ فاتا ہے مروی ہے کہ ٹی طیالاتے ارشاد فر مایا جس قائلے میں گھنٹیاں ہوں ،اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

( ١٧٦٧) كَلَكُنَا بَهُزَّ وَابُنُ جَعُفَةٍ فَالَا حَلَنَنَا شُعْبَةً عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ سَالِمٍ قَالَ سَيعْتُ عَمْرُو بُنَ آوْسٍ يُحَلِّثُ عَنْ عَنْدِ مَسُلِمٍ تَوْضًا قَالَتُ مَثْرَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَيْدٍ مُسُلِمٍ تَوَضَّا قَالْسَجَ الْوُصُوءَ ثَمَّ صَلَّى لِلَّهِ عَنْ وَجَعَلَ كَلَّ يَوْمِ لِنَتَى عَشْرَةً وَكُمَةً إِلَا بُنِى لَهُ بَيْثُ فِى الْجَنَّةِ فَالنَّ أَمْ جَبِيبَةَ فَمَا وِلْتُ أَصَلِيقِ لَهُ وَلَى عَمْرُو بُنُ آوْسٍ فَمَا وِلْتُ أَصَلِيقٍ قَالَ النَّمُعَانُ وَالنَّ لَا أَكَادُ لَمَعْتُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعَلَى عَلَمُ وَاللَّعَ مُولَ عَلْمُ وَلِي عَمْدُو اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمِلْكُمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ واللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَه

( ۲۷۳۱ ) حضرت ام حبیبہ فابھاسے مروی ہے کہ نی مائیٹائے ارشا دفر مایا جو بندہ مسلم خوب اچھی طرح وضو کرے اورا کیک دن پس فرائض کے ملاوہ بارہ رکھتیس ( نوافل ) اللہ کی رضا ہ کے لئے پڑھ لے ، اللہ اس کا کھر جنت پس بنا و سے گا مجراس حدیث کے ہرراوی نے اسے متعلق ان رکھتوں کے ہیشہ پڑھنے کی وضاحت کی۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ وَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ يَعْنِى ابْنَ كَبُارَكِ عَنْ يَحْنَى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ آبِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدِ الْكُنْسِ قَالَ وَحَلْتُ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ فَدَعَتْ لِى بِسَوِيقٍ فَشَرِبْنُهُ فَقَالَتُ آلَا تَتَوَطَّا فَقَلْتُ إِنِّى لَمْ أُحْدِثْ قَالْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَطَّنُوا مِثَّا مَسَّتُ النَّرُ ورحد، ٢٧٢١.

(۱۷۳۱۸) این سعید تین مغیرہ ایک مرتبہ حضرت ام حبید بڑھا کی خدمت عمل حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک پیالے میں ستو مجر کرائیس پلائے ، مجرایان سعید نے پائی لے کر مرف کل کر کی تو حضرت ام جیبہ بڑھنا نے فریایا سینیج اتم وضو کیوں ٹیس کرتے ؟ ٹی مٹیلائے تو فر مایا ہے کہا تھ کے کی ہوئی چڑ کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔

( ١٧٣١٩ ) حَلَّتُنَا عَبُكُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَلَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بُنِ الْمُهِيرَةِ بُنِ الْكُخْسِ الْنَهُ دَحَلَ عَلَى أَمْ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ سَوِيقًا ثُمَّ قَامَ يَصَلَّى فَقَالَتُ لَهُ تَوَضَّأُ يَا ابْنَ آمِي فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِثَّا مَسَّتْ النَّارُ (انظر ما بعده].

## 

(۲۷۳۱۹) ابن سعید بن مغیرہ ایک مرتبه حضرت ام جیبۂ عظائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک بیالے میں ستو بحرکر انہیں پلائے ، چرا بن سعید نے پائی سے کر مرف کلی کر لوق حضرت ام جیبہ غلانانے فرمایا بھینیج اتم وضو کیوں ٹیس کرتے؟ نی میٹاہ نے تو فرمایا ہے کرآگ ریر کجی ہوئی چزکھانے کے بعد وضوکیا کرد۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثُنَا آبُو الْيَعَانِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَبُ قَالَ قَالَ الزُّهُوِئُ آخَرَنِی آبُو سَلَعَةَ بْنُ عَبْدِ الزَّحْمَنِ آلَّهُ آخَرَهُ آبُو سُفْهَانَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْآخِسَى عَنْ أَمَّ حَبِيسَةَ زَوْجِ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَحِى حَالَةُ آبِي سُفَهَانَ بْنِ سَعِيدِ فَلَدَكَرَ الْتَحَدِيثَ (رامع ما فيله).

(۲۲۳۰) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ب۔

( ٢٠٣٣ ) حَكَثَنَا يَشْقُرِبُ قَالَ حَلَثَنَا إِلَى قَالَ وَحَلَثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَيْنِى مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِيعٍ بْنِ شِهَابٍ عَنْ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ إِلِى سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ النَّحْمَسِ بْنِ ضَرِيقٍ قَالَ وَحَلَثُ عَلَى أَمَّ حَسِيَةَ وَكَانَتُ خَالِثَهُ فَسَقَعْنِى شَرْبَةً مِنْ سَوِيقٍ فَلَكَ قُلْتُ قَالَتْ بِى أَى بُثَى اللَّهُ صَلَّى تَصَلَّى حَتَّى تَوَصَّا قِلْقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ آمَرَنَ الْنُ تَتَوَضَّا هِنَّ الشَّارُ مِنْ الطَّعَامِ (راح: ٢٧٣٠).

(٣٤٣٢) ابن سعيد بن مغيره ايک مرتبه حضرت ام حبيبه فائلهٔ کی خدمت عمل حاضر بوت آو انهوں نے ايک بيا لے عمل ستو بحرکر انهيں چلاے ، پھراين سعيد نے پائی لے کرصرف کلی کر کی تو حضرت ام جبيه فائلهٔ نے فرمايا بھينج اتم وضو کيوں نہيں کرتے ؟ تي ميشا نے تو فرمايا ہے کدآگ پر کچی بونی چز کھانے کے بعد وضوکيا کرو۔

## حَدِيثُ حَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ عَنْ النَّبِيِّ مَّلَا اللَّهِيِّ مَّلَا اللَّهِيِّ حضرت خنساء بنت خذام فَيَّ اللَّا كَي حديثين

( ٢٧٣٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مَهُدِئَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ مُنْ عِبسَى قَالَ اَخْبَرَنِى مَالِكٌ قَالَ عَبُد اللَّهِ و حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ مُنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِدِ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ أَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِدِ عَنْ عَبُد الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعِ ابْنَى يَزِيدَ ابْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَنُسَاءَ بِنُتِ حِدَّامٍ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِى كَارِهَةٌ وَكَانَتُ ثَيْبًا قَرَدَ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِكَاحَةُ (صحمه البحارى (٣١٨٠) و الوداود (٢١٠١)).

( ۱۷۳۲۳) حضرت ضاء بنت خذام فائل مروى ب كدان كه والدف ان كا فكاح كى سروديا وأنيس بدرشته بدند خا اورو يها بي شو برويد حيس لبدا في طالا ف ان كى تا بهنديدكى كى بنا براس نكاح كوروفر ما ديا-

( ٢٧٢٢٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ عَنْ يَحْمَى يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَرِ بْنِ يَزِيدَ وَمُجَمَّعِ شَيْخَوْنِ مِنْ الْأَنْصَارِ انَّ حَنْسَاءَ أَنْكَحَمَا الْهُوهَا وَكَرِهَتُ ذَلِكَ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

#### مَنْ مُنْ النَّامَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ وي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

وَسُلُّمَ [هذا الحديث مرسل. صححه البحاري (٦٩٦٩)]. [انظر: ٢٧٣٢٥].

( ۱۲ ۳۲۳) معرت ضماء بنت خذام فاللا مروى بكران كروالدف ان كا تكاح كى يرويا، أيس يرشته بهندنه قا اوروي بابراس نكاح كورونر ماديا-

( ٢٧٣٦ ) حَكَنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَكَنَنَا يَمُعَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَكَنَنَا عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمِّعٍ بُنِ يَزِيدَ عَنْ أَمَّ مُجَمِّعٍ قَالَ زَوَّجَ حِدَامٌ ابْنَتَهُ وَهِي كَارِهَةً فَآتَتُ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي وَآنَ كَارِهَةً قَالَ فَرَدًّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِكَاعَ أَبِيهَا

(۲۲۳۲۳) حضرت ضماء بنت خذام فلفات مروى بكران كوالدف ان كا فكاح كى سررويا ، أنيس بدرشته بهندته قا اورود بينا كا فكاح كى سرويا ، أنيس بدرشته بهندته قا اورود يبغ سائد برويد تقييل البنائية ان كى نابراس فكاح كوروفر باديا ـ

( ٢٧٣٥) حَلَكَنَا يَزِيدُ بْنُ عَارُونَ قَالَ حَلَّكَنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَقَّدِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ الْكُلْصَادِئَ وَمُجَمَّعَ بْنَ يَزِيدَ الْكُلْصَادِئَ الْحَبَرَاهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ يُدُعَى حِذَامًا الْكُحَ ابْنَةً لَهُ فَكُرِعَتْ رِبْحَا اَبِهَا فَآتَتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَرَّكِنَ فَلِكَ لَهُ فَرَدً عَنْهَا دِكَاحَ ابِيهَا فَتَزَوَّجَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ فَلَاكَزَ يَحْمَى الْثَهَ لَهُ مَلِكُهُ آلَهَا كَانَتْ فِيكًا رَاحِه: ٢٧٣٣٢).

(۲۷۳۲۵) عبدالرحمٰن بن بریداور بحق بے مروی ہے کہ ضما و تاہا کے والد خذام نے ان کا نکاح کی ہے کردیا وائیس بیدرشتہ پندنہ تعااورو و پہلے سے شو ہروید و تیس ابندا ہی مائیٹانے ان کی ناپیندید کی کی بنا پراس نکاح کوروفر مادیا اورضسا و نیٹھانے مصرت ابول بدین عبدالمنز در ٹائٹنے تکاح کرلیا۔

( ٢٧٣٣٠) حَذَّتَ عَبْداللَّه قَالَ قَرَأَتُ عَلَى آبِى يَعْفُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَذَّتَنَا آبِى عَنِ ابْنِ إِسْعَاقَ قَالَ حَذَّتَنِى حَجَّاجُ بُنُ السَّالِبِ بْنِ آبِى لُبَابَة بْنِ عَبْدِ الْمُنْدِرِ الْأَلْصَادِىُّ أَنَّ جَدَّتَهُ أَمَّ السَّالِبِ خُمَّاسَ بِنْتِ جِدَامِ بُنِ حَالِدِ كَانَتُ عِنْدُ رَجُلَّا فِيلَ آبِى لُبَابَة بْنِ عَبْدِ الْمُنْدِرِ الْأَلْمَادِيُّ أَنَّ خَلِقٍ رَجُّلًا مِنْ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِي بْنِ الْمَعْزَرَجِ فَآبَتُ إِلَّا أَنْ يَكُومُ إِلَى آبِى لُبَابَة رَاتِى آبُوهَا إِلَّا أَنْ يُكْزِمَهَا الْمُوفِيَّ حَتَّى الْمُقْفِعُ إِلَى آمُوهَا إِلَّا أَنْ يُكْوفِي الْمَوْفِقُ عَلَى وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمْ الْمُؤْمِقُ بِالْمُرِهَا قَالَ رَسُولِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمْ الْمُؤْمِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمْ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُومِ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى وَسُولِ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمْ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِمْ الْوَلِمُ الْمُؤْمِقُ عَنِ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ عَلَى السَّالِعِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ عَلَى السَّالِعِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الْمُؤْمِقُ عَلَى الْمُؤْمِقُ وَلَوْمُ عَلَى السَّالِعِ الْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِقُ وَالْمُؤْمِلِي وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ السَّالِعِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِيقُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْم

( ۲۷ ۳۲ ) جن جن سائب بینٹو کہتے ہیں کران کی دادی ام سائب شناس بنت خذام، دھنرت ایولبابہ جائٹنے سے پہلے ایک اور آ دمی کے نکاح میں تھیں، وہ اس سے ہیوہ ہوگئیں آوان کے والدخذام بن خالد نے ان کا نکاح بنو تحرو بن عوف کے ایک آ دمی ہے کردیا، میکن انہوں نے ایولبابہ کے طلادہ کسی اور کے پاس جانے سے انکاد کردیا، ان کے والد بنو تحرو بن عوف کے اس آ دمی سے بی ان کا نکاح کرنے پر معرضے بحق کی کہ یہ سمالمہ کی میڈیل کی بارگاہ میں چیش ہوا، کی میڈیل نے یہ فیصلہ فریا کے مضارا مواسیخ

## مِ مُسْكَالِنَاءُ مِنْ النَّامِ اللَّهِ مُسْكَالِنَاءِ مِنْ اللَّهِ مُسْكَالِنَاءِ اللَّهِ مُسْكَالِنَاءِ فِي

معافے کا زیادہ اعتمار ہے لبندائی مالیٹانے ان کی خواہش کے مطابق بنوعمرہ بن موق کے اس آ دمی کے نکاح سے نکال کر معزت ابولیا بد ڈٹٹٹ سے ان کا نکاح کردیا اوران کے یہاں سائب بن ابولیا بہ پیدا ہوئے۔

( ٢٧٣٣٧ ) حَدَّثَنَا عَبُداللَّهَ فَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِى يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ فَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغِيى ابْنَ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ السَّانِبِ بْنِ أَبِى لُبَابَةَ فَالَ كَانَتُ خَنَاسُ بِنْتُ حِنَامٍ عِنْدَ رَجُل تَآيَمَتُ مِنْهُ فَزَوَّجَهَا الْهُوهَا وَجُلاً مِنْ بَنِى عَوْلِي وَحَطَّتُ هِى إِلَى آبِى لُبُنَةَ فَابَى الْهُوهَا إِلَّا أَنْ بُلُومًا الْعَوْلِيَّ وَآبَتُ هِى حَتَى ارْتَفَعَ شَائْهُمَا إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ هِى آوْلَى بِالْمِقَا فَالْوَحَقْقَ بِهِوَاهَا فَتَزَوَّجَتْ آبَا لُبَابَةً فَوَلَدَتُ لَهُ آبَا السَّانِي ( ٢٤٣١٤ ) كَانَ بَن ما بَرِ بَسُطُهُ كَتَهِ بِمِلَ كَان كَادادى المِراكِبِ فَتَالِمَ الْمَالِمِ الْمَنْزِيَ

اردی سے نظام بھی تین سائب بھٹٹ کتے ہیں کدان کی دادی ام سائب ختاس بنت خذام ،حضرت ایولہا بہ ڈائٹنٹ پہلے ایک اور آدی کے نکاح بھی تھیں، وہ اس سے ہوہ ہو گئیں تو ان کے والدخذام بن خالد نے ان کا نکاح بوعمرو بن عوف کے ایک آدی سے کردیا، لیکن انجوں نے ابولہا ہے علاوہ کی اور کے پاس جانے سے انکار کردیا ، ان کے والد بنوعمرو بن عوف کے اس آدی سے بن ان کا نکاح کرنے پر مصرتے ہوتی کہ یہ معالمہ تی ہوئی کی ہارگاہ بھی چی ہوا، نی مایٹا نے یہ فیصلہ فر بایا کر مضرت معالمے کا زیادہ افتقیار ہے لبندائی مائٹل نے ان کی خواہش کے مطابق بنوعمرو بن عوف کے اس آدی کے نکاح سے نکال کر حضرت ابولہ بنگٹنے ان کا نکاح کردیا اوران کے بہاں سائب بن ابول ہے بہدا ہوئے۔

# حَدِيثُ أُخْتِ مَسْعُودِ ابْنِ الْعَجْمَاءِ عَنْ النَّبِيِّ مُلَاثِيًّا مُ

## حَدِيثُ رُمَيْثَةَ لِنَهُ

## حفرت رميثه فتأفئا كي حديث

( ٢٧٣٦٩ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا بُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ فَنَادَةَ

عَنْ جَلَيْهِ رُمِيْقَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ وَلَوْ آشَاءُ الْ أَثْلَلَ الْمُحَاتَمَ الّذِي بَيْنَ تَجِفَيْهِ مِنْ قُرْبِي مِنْهُ لَقَعَلْتُ يَقُولُ اهْنَزَ لَهُ عَرْضُ الرَّحْمَنِ تَبَارَكُ وَتَعَالَى بُويدُ سَعْدَ بْنُ مُعَاذٍ بُومَ تُوثَى واحرجه الرمذي في الشعال (14). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن. وانظر بعده.

(۱۷۳۲۹) حضرت رمید بیشان سے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹھا کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ سعد بن سعاذ کی وفات پر حرشِ المی مجمی ہلنے لگاءاس وقت میں نبی میٹھا کے اتنا قریب تھی کہ اگر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بوسر دینا چاہتی تو دے کئی تھی۔

( ٢٧٣٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِيعَ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ الْمَاجِشُونِ قَالَ أَخْبَرَنِي آبِي عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ فَقَادَةَ الظَّفَرِى عَنْ جَلَيْهِ وُمُنِثَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَرَ مِثْلُهُ [راحع ما قبله]. ( ٢٤٣٣٠) كُذشتِ مديث الى دومرى سند يرجى مردى بـ و

## حَدِيْثُ مَيْمُوْنَةَ بْنَتِ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةِ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلَاثِيْرُ

#### حضرت ميموند بنت حارث بلاليد فأثفا كي حديثين

( ١٧٣٣ ) حَكَلَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّيقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاهٍ لِمَوْلَةٍ لِمَيْمُونَةُ فَيْقِ قَالَ إِلَّا آخَلُوا إِهَابَهَا فَدَبَعُوهُ فَانَتَفَعُوا بِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْنَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حُوْمَ آكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا حُوْمَ آكُلُهَا قَالَ سُفْيَانُ مَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عَلْقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا عُرْمَ آكُلُهَا قَالَ آبِي قَالَ سُفْيَانُ مَرَّقَيْنِ عَنْ مَيْمُونَةَ [صححه مسلم ٢٣٣]، وابن حين (١٧٤٣ و ١٧٤٥ و ١٧٤٥). [انظر: ٢٧٣٩].

(۱۳۳۳) حضرت این عماس فظاف سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تُلطّ کا ایک مروه بکری پر گذر بواه نی طیاف فرمایا تم نے اس کی کمال سے کیوں شائدہ افغالیا؟ لوگوں نے کہایا رسول اللہ! بیسردہ ہے، فرمایا اس کا صرف کمانا حرام ہے (باقی اس ک کمال دیا فت سے پاک ہوسکتی ہے )۔

( ٢٧٣٣٢ ) حَكَلْنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِ فَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَّةً وَقَعَتُ فِى سَهُنٍ فَمَاتَتُ فَسُولَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُنُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ وَكُلُوهُ [صححه البعارى (٥٣٨ه)، وابن حبان (١٣٢٩ و ١٣٣٤)]. (انظر: ٢٧٣٨٩ ، ٢٧٣٨ع)، (راجع: ٢٥٩١).

( ۱۷۲۳۷) مفرت میوند فافات مردی بر کدایک مرتبکی نے نی ملیانات بیسنند پوچھا کداگر چو ہاتھی میں گر کر مرجائے تو کیا تھم ہے؟ نی ملیانا نے فرمایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصر کو (جہاں چو ہا گرا ہو ) ادراس کے آئی پاک سے تھی کو فال لوادر بھر ( ٢٧٦٣٣ ) حَلَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ آبِي الشَّفْنَاءِ جَابِرٍ يَفْنِي ابْنَ زَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةً قَالَتْ كُنْتُ أَغْنَسِلُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِمْدٍ (صحمه مسلم (٣٢٣)].

(۲۷۳۳۳) حفرت ميموند نظفت مروي ب كدي اورني طيالايك ي برتن سيفسل كرايا كرت تي ي

( ٢٧٧٣٠) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثُنَا الْأَعْمَثُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبِ عِنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ

بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا الْحَسَلَ إِنْ الْحَسَلَةِ بَيْمَةُ كَيْمُ بِهُ نُهُ يَعْمِ لَهُ يَعْمِ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْعَسَمُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

( ٢٧٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمُعْمَشِ قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثِنِى أَبُّو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْمَعْدُ عَنْ كُرَبُّ عَنِ ابْنِ عَنَّاسٍ عَنْ مَيْمُولَةَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [واحد: ٢٧٣٣] ( ٢٤٣٣٥) كذهتِ حديث الرودرك مندسي محل موى ب -

( ۱۷۲۲) حَلَانًا رَوْحٌ حَلَّانًا مُعَمَّدُ بُنُ آبِى حَفْصَةً قَالَ حَلَّانَا الزَّهْرِئَ عَنْ حَبَّيدِ اللَّهِ بْنِ السَّبْقِ عَنِ ابْنِ عَنَاسٍ عَنْ مُمْمُونَة وَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ الْفَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَالِمُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَرُو كَلْبِ وَكَانَ فَلَمْ وَلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَرُو كُلْبِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَرُو كُلْبِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَرُو كَلْبِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ وَقَالَ وَعَلْمَتِي فَلَمْ إِنَّانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُنَا فَعَلَى وَعَلَمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُنَالَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ وَعَلْمَ عَلَىٰ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُنَالَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلْلَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل الْمُعَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ آئے ، پھر نی طینانے ہماری چار ہائی کے نیچے کتے کے ایک بلے کواس کا سبب قرار دیا ، چنا نیچہ نی طینان کے تھم پراے تکال دیا گیا اور پائی لے کر وہاں بہا دیا گیا ، قبوڑی ہی دیر ہی حضرت جریل طینان آگے ، نی طینان نے ان سے فر مایا کہ آپ نے جھے آئے کا وعدہ کیا تھا لیکن نظر نیس آئے ؟ انہوں نے حرض کیا کہ ہم اس مگر میں داخل نیس ہوتے جس میں کتایا تھو رہو، تو نی طینان نے ای دن کتوں کو مارنے کا تھم وے دیا ، حتی کہ اگر کوئی فض اپنے باغ کی حفاظت کے لئے چھوٹے کتے کی اجازت بھی ما گھا تو نی طینانا سے بھی تل کرنے کا تھم وسے تھے۔

( ٢٧٣٧٧ ) حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ آبُو ذَاوُدَ الطَّيَالِيتُ قَالَ آخُبَرْنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضًا بِقَضْلٍ غُسْلِهَا مِنْ الْجَنَابَةِ وَقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٣٨) قال شعيب: صحيح وهذا استاد ضعيف]. وإنظر ما بعده].

(٢٠٣٨٨) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ اَجْنَبَتُ آنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلُتُ مِنْ جَفْتُو فَفَضَلَتُ فَضَلَةٌ فَعَنَاةً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُغْتِسِلَ مِنْهَا فَقُلْتُ إِنَّى قَدْ اغْتَسَلُتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ جَنَابُهُ آوُ لَا يَنْجُسُمُ هَنِيءٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ [راحع عاجله].

(۲۷۳۸) حضرت میوند غافات مروی مے کدایک مرتبدیں تا پاک تقی ، نی دیٹا پر جی عشل داجب تھا، میں نے ایک نب کے پانی می پانی سے عشل کیا جس میں بکر پانی فاع میا، نی دیٹا خسل کے لئے تقریف اوے تو میں نے عرض کیا کداس پانی سے میں نے عشل کیا تھا، نی دیٹائے فرما یا پانی میں جتا بت نیس آ جاتی اورای سے عشل قرمالیا۔

( ٢٧٣٧٦ ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَ حَدَثَنَا الْأَوْزَاعِىُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَهُمُونَةَ زُوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَا اسْتَفْتَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى فَأْرَةٍ سَعَطَتُ فِى سَسُنْ لَهُمْ بَعَامِدٍ فَقَالَ الْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَفْنَكُمْ إداسة: ٢٧٣٣٢).

(۲۷۳۳۹) حضرت میموند فائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے نبی مایات بدستند ہو چھا کہ اگر چوہا تھی ٹس گر کر مر جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی فیصف فر مایا تھی اگر جما ہوا ہوتو اس مصے کو (جہاں چوہا گراہو) اور اس کے آس پاس کے تھی کو فال لو اور کھر باتی تھی کو استعمال کرلو۔

( ٣٧٣٠ ) حَدَّثَنَا سُفُهانُ بُنُ عُسِيَّنَةَ عَنِ الشَّيْهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْظُ لِبَعْضِ لِسَاتِهِ وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ قَالَ سُفَيَانُ أَرَاهُ قَالَ حَانِيْنٍ [صححه ابن عزيمة (٣٦٨)، وابن حبان (٢٣٢٩). فال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٩، ابن ماحة: ٣٥٣). ( ۴۷۳۴۰ ) حضرت میموند ڈکٹٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے نماز پڑھی اتو کمی زوجہ محتر مسکی چادر کا ایک حصہ نبی طینا برتھا اور دوسراحصہ ان زوجہ تمر مدیر تھا۔

( ٢٧٣٤١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الظَّيْرَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُولَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَّى عَلَى الْحُمْرَةِ (الطر: ٢٧٣٢، ٢٧٣٢، ٢٧٣٨، ٢٧٣٨).

(۲۷۳۸۱) حفرت میوند نظفاے مروی ہے کہ نی طابقا چٹائی برنماز پر ھالیا کرتے تھے۔

( ٢٧٦٢٦) حَدَّلْنَا بَكُو أَنُ عِيسَى الرَّاسِبِيُ حَدَّلْنَا أَبُو عَوْالَةَ فَالَ حَدَّلْنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْلَايِيُّ فَالَ حَدَّلْنَا عَبُهُ اللَّهِ بْنُ شَدِّهِ بَكُولَة بَنُ الْعَالِمَ وَوَجَ النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى عَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْهُ وَلَا لَكُوا عَلَيْهُ وَلَا لَكُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

( ٢٧٣٤٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا سُلَهُمَانُ الشَّيْمَانِيُّ فَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ وَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُومُ فَيْصَلَّى مِنْ اللَّيْلِ وَانَ نَائِمَةً إِلَى جَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدُ آصَائِنِي بِثَابُهُ وَإِنَّا حَائِضٌ (راحم: ٢٧٣٤١).

(۲۷۳۳۳) حضرت میموند خانف کے مردی ہے کہ وہ''ایا م'' ہے ہوتی تغییں اور ٹی مایٹلا کی جائے نماز کے آئے لیٹی ہوتی تغییں ، نی مایٹلا پی چائی پرنماز پڑھے رہنے تضاور جب تجدے میں جاتے تو ان کے کپڑے کا ایک حصہ جمیر پر بھی آگیا تھا۔

( ٢٧٣٤٤ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُصَيْلٍ حَدَّلْنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآصَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى عَلَى الْمُحْمَرَةِ لَيَسْجُدُ فَيُصِيئِنِي ثَوْبُهُ وَالنَّا إِلَى جَنْبِهِ وَالنَّ حَلِيضٌ

(۲۷۳۳۳) حضرت میموند ظافلے مردی ہے کہ دو''ایام'' ہے ہوتی تغییں اور ٹی دلیٹا گی جائے نماز کے آئے لیٹی ہوتی تغییں، نی دلیٹا آئی چائی برنماز پڑھنے رہے تھے اور جب تجدے میں جائے تو ان کے پڑے کا ایک حصہ مجھے برجی لگنا تھا۔

( ٢٧٢٥٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ الْأَصَمَّ قَالَ آبِى وَقُرِءَ عَلَى سُفْيَانَ اسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلْمَ عَدْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَتَمَّ بَهُمَّةُ الْمَاصَمَّ عَنْ عَمْدٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهِى حَالِثَهُ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَتَمَّ بَهُمَّةُ اَرْادَتُ أَنْ تُشَوَّبُونَ يَدَيُو تَجَالَى رَصِحت مسلم (٤٩٦)، وابن عزيمه (٢٥٧)].

(۲۷۳۲۵) حضرت میموند ڈاٹھ سے مردی ہے کہ بی مائیلا جب بجدہ فریاتے اور دہاں ہے آ گے کوئی بکری کا پچہ گذرنا چاہتا تو نی مٹیلا سے باز دوک کومزید پہلوؤں ہے جدا کر لیتے تھے۔ (۱۳۳۷) حفرت میوند فاقلی کے پاس ایک مرتبدان کے بھانے حضرت ابن عماسی فاقط آئے ، وہ کئیڈیس بیٹا کیا بات ہے کر تبہارے بال بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھے تکھی کرنے والی کینی ام عمارایام سے ہے، حضرت میوند فاقل نے فرمایا بیٹا الیام کا ہاتھوں نے کیا تفاقی؟ نی مایٹھ ہم میں سے کس کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نی مایٹھاس کی گود میں اپنامر رکھکر'' جبکدہ وایام سے ہوتی تھی' قرآن کر کم کی طلاحت فرماتے تھے، مجروہ کھڑی ہوکر نی مایٹا کے لئے چانی بچھالی اوراس حال میں نی مایٹھ کی نماز پڑھے کی جگداسے رکھو بی تھی، بیٹا ایام کا ہاتھوں سے کی تعلق؟

( ٢٧٣٤٧ ) حَكَلَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنْ أَتَّهِ سَمِعَتُهُ مِنْ مَيْمُونَةَ فَالَتْ وَكَانَتُ إِحْدَانَا تَبْسُطُ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ (راحع ما نله).

(٢٤٣٧٤) معزت ميوند غالات مروى ب كه ني ميدا بم مل كى كى بال تشريف لات اوروه ايام سے بوتى مجروه كروه كروه كار م

( ٢٧٣٤٨ ) حَدَثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى بَكَارٍ قَالَ صَلَّتُ حَلْقَ آبِى الْعَلِيحِ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَالَ أَلِيمُوا صُفُوقَكُمْ وَلَقُ الْحَلَمُ مُولَةً الْحَدَّانُ وَحَدَّقَا الْهُو وَلَنْ صَلَيْلِ فَالَ أَبِى وَ حَدَّقَنَا الْهُو وَلَنْحُسَنُ شَفَاءَكُمْ وَلَوْ اخْتَرَتُهُ لَمُ اللّهِ مِنْ سَلِيطٍ عَنْ بَهُونِ أَزْوَاجِ اللّهِ مُنْ سَلِيطٍ عَنْ بَهُونَ وَكَانَ اللّهِ عَبْدُ وَسَلّمَ مُهُونَةً وَكَانَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُهُونَةً وَكَانَ أَنُو الْمَلْوَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَالَ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَالْ عَلَيْهِ وَمُسْلِعٍ بُعَلَى عَلَيْهِ أَمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ قَالَ اللّهِ مَنْ مُسْلِعٍ بُعَلَى عَلَيْهِ أَمَّةً إِلَّا شُفْعُوا فِيهِ وَ قَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَلِعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُنْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَمُعْتَلِعُ مَلْكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُسْلِعٍ مُعَلّى عَلَيْهِ أَنْكُلُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْتَالِقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ مُسْلِعٍ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ عَلَيْهِ وَمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَولُهِ الْمُؤْلِقِيقِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُولِكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْلِقِيقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( ٢٨٨ - ٢٧) ايو بكار كيميتم بين كدا يك مرتبه بين في أيواليلي كي يتيجي نماز جنازه ويرسى، انهول في فرما يا كد منين درست كراوا در اعتصائدان شين اس كي سفادش كرو، اگر مين كسى آوى كو يسند كرنا اقو اس مرف والفيا كو يسند كرنا، بحرانهوں في ابن سند حضرت ميموند فيانا كى بيدروا بيت سنائي كدئى ويونا في فيانا في خرايا جس مسلمان كي نماز جنازه ايك جماعت براحد الحق اس كمان شين ان كي سفادش تعدل كركى جاتى بيه الواقع كمينة بين كرجماعت سيمراد جاليس سوسك ياس سوزياده افراو موقع بين -ان كي سفادش تعدان بين في مانو قال حداثاتا عبد أللو و على بين إستحاق الحموزا عبد الله قال حداثات الرئم لهيمة قال حَدَّتَنِى بَحُيْرٌ أَنَّ كُونِياً مُولَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُولُ أَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كَيْفِي ثُمَّ كَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (صحمه البحادی (۲۰۱) وصله (۲۰۳۹) (۲۲۳۹) حضرت میوند نیج سے مردی ہے کہ بی طیاست شان کا کوشت تاول فربایا، جرکھڑے ہوکر تماز پر معنے سکے اور تازہ وضوئیں فربا۔

( ٢٧٠٥ ) حَتَّقَا يَمْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمِمْ بُنِ سَعْدٍ قَالَ حَلَيْنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ بُنِ كَيْسَان وَحَدَّكَ أَنَ شِهَابٍ عَنْ أَبِي الْحَامَةُ بُنِ سَهْلٍ عَنِ أَبُنِ عَبَّامٍ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ حَالِدَ بَنْ الْوَلِيدَ دَحَلَ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي مَهُمُونَةَ بِنْبِ الْحَارِثِ وَهِى حَايِصْ فَقَدْمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي حُمْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي حُمْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكُولُ شَيْئًا حَتَى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ آلَا تُخْرِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مَنْنَا حَتَى يَعْلَمُ مَن عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْرَكُهُ فَلَ عَلِيهُ وَسَلَّمَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَعُرُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَكُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ

( ۲۷۳۵) حفرت خالد بن ولید بینشو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی بینا کے ساتھ ام المؤمنین معزت میمونہ بنت حادث بینیون کی خالہ تھیں ''کے گھر وافل ہوئے، انہوں نے نبی بینا کے سانے گوہ کا گوشت لا کر رکھا جونجد سے ام حدید بنت حارث لے کرآئی تھی، جس کا نکاح بنوجعفر کے ایک آوی ہے ہوا تھا، نبی بینا کی کا حت مبارکہ تھی کہ آپ ٹیا تھیا کی اور نہیں فرماتے تھے جب تک بینے کہ یہ کیا ہے؟ چنا نچہ آپ ٹیا تھیا کہ کہ کہ کو گھا ہے۔ اس وقت تک تناول نہیں فرماتے تھے جب تک بین پر چھ لیتے کہ یہ کیا ہے؟ چنا نچہ آپ ٹیا تھیا کہ کی کروہ کیا کھا ہے۔ نبی بینا کا کیکو کی نہیں بنا تھی کہ وہ کیا کھا رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ کو دکا گوشت ہے، نبی بینیا نے اسے مجبورہ یا۔

حسنرت خالد شکال کیتے ہیں ہی نے ہو چھا یارسول اللہ اکیا پیرام ہے؟ بی الیا اے فرمایا تیس ایکن بیری قوم کا کھانا نمیں ہے اس لئے عمل اس سے احتیاط کرنا ہی بھر مجھتا ہوں، چنا نچہ ش نے اسے اپی طرف تھنج کیا اور اسے کھانے لگا دوری اثناء نی مالیا المجھے دکھتے رہے۔

( ٢٧٣٥١ ) قَالَ وَحَدَّلُهُ الْآصَةُ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حِجْوِهَا يَعْنِى بِهَذَا الْمَحَدِيثِ وَآظُنُّ أَنَّ الْآصَةَ بَوِيدُ بْنُ الْآصَةَ (٢٧٣٥ ) كُذْشترصديث الدومري مندے بحص مودی ہے۔

( ٢٧٣٥٢ ) حَلَّتُنَا يَخْمَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّلْنَا حَكَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبٍ يَفْنِى ابْنَ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَزِيلَة بْنِ الْأَصْمَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ نَزَوَّجْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْبُهِ وَسَلَّمَ وَنَخْنُ حَلَّلً بَعْدَمَا رَجَعْنَا مِنْ مَكَّةَ إصححه مسلم (١٤١٠)، وابن حبان (١٣١٤ و١٣٦ و ١٣٣٤ و ١٣٣٤). ند رجح البخاري في علل الترمذي: ارساله]. [انظر: ٢٧٣٧٨، ٢٧٣٦].

( ۲۷۳۵۲ ) حضرت میوند ناخشاے مروی ہے کہ نی طائبائے جھے قاح اس وقت فر مایا تھا جب ہم لوگ احرام ہے لکل آئے تجھا در مکھ کرمہے والیس رواند ہوگئے تھے۔

( ٢٧٢٥٢ ) حَلَّتُنَا يَحْتَى بُنُ أَبِي بَكُوْ فَالَ حَلَّتُنَا جَعْفَرُ بُنُ ذِيَادٍ عَنْ مَنْصُودٍ فَالَ حَسِبَتُهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَلَّهَا اسْتَقَانَتُ دَيْنًا فَهِيلَ لَهَا تَسْتَدِينِنَ وَلَسَ عِنْدَكِ وَقَازُهُ قَالَتُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْتَدِينَ دَيِّنًا يَعْلَمُ اللَّهُ أَنَّهُ بُرِيدُ أَذَاتُهُ وَلِا أَذَاهُ وصحمه الحاكم (١٩٤١ع). فال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٤٠). فال شعب: صحيح وهذا استاد ضعيف]، وانظ: ٢٧٢٧٧].

( ۱۷۳۳) معرت میوند غاف کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے کی سے قرض لیا کمی نے ان سے کہا کہ آپ قرض قر لے رہی میں اور آپ کے پاس اے اوا کرنے کے لئے کچو پھی ٹیس ہے؟ انہوں نے قرمایا کہ میں نے نبی میٹا، کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چوفتھ بھی کمی سے قرض لیتا ہے اوراللہ جانتا ہے کہ اس کا اے اوا کرنے کا اراد و بھی ہے واللہ اے اوا کروادیتا ہے۔۔

( ٢٧٣٥٤ ) حَكَلَنَا يَعْلَى حَلَّلْنَا مُحَكَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسُحَاقَ عَنْ بُكُرُدٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الْأَصَّبِعَ عَنْ سُكَيْرَ بُنِ عَسَارٍ عَنْ مَهُمُونَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعْتَفْتُ جَارِيَةً لِى فَلَحَلَ عَلَى النَّيْعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْتُهُ بِعِيْجَةَ فَقَالَ آجَرَكِ اللَّهُ آمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ اعْطَيْجَة اخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُركِ

(۳۷۳۵۳) حضرت میموند فاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی ایک باغدی کو آزاد کر دیا اور نبی فاقا میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آئیس اس کے بارے بتا دیا، نبی طاقا نے فرمایا الشرقمبیں اس کا اجرعطا وفرمائے ،اگرتم اے اپنے مامول زادول کودے دی تو آئی کا گوار نر ادو ہوتا۔

( ٣٧٥٠ ) حَدَّنَ يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْزَةَ عَنْ بُدَيَّةَ قَالَتْ ارْسَلَيْنِى مَهْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ إِلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَتُ بَيْنَهُمَّا قَرَابَةٌ فَرَالِيَّتُ فَرَائِثَةً فَوَالَيْتُ فِرَاشِهَا مُعْمَرِلًا فِرَاشَةً فَطَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِهِجْرَانٍ فَسَالَتُهَا فَقَالَتُ لَا وَلِكِنِّى حَالِصٌ فِإِذَا حِشْتُ لَمْ يَقْرَبُ فِرَاشِي فَلَائِتُ مَيْمُونَةً فَذَكُونُ ذَلِكَ لَهَا فَرَقَنِي إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتُ ارْغَبَةً عَنْ شَيْةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ مَعَ الْمُواْقِ مِنْ يِسَائِهِ الْحَائِضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِلَّا قُوْبٌ مَا يُجَاوِزُ الرُّحَكِنِّينِ [صححه ابن حبان (١٣٦٥). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧، النسائي: ١٩١/ و١٩٨). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. وانظر: ٢٧٣٥، ٢٧٣٨، ٢٧٣٨).

( ۱۵۲۱ ) بدید کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ بھے حضرت میوند غالف نے حضرت عبداللہ بن عباس خالف ' ' جن کے ساتھ ان کے قریب رشتہ داری تھی'' کی اہلیہ کے پاس بھیجا، بی نے دیکھا کہ ان کا استر حضرت این عباس ٹاٹٹٹ کے اسر سے الگ ہے، ہی تھی کہ شاید ان کے درمیان کوئی نا چاتی ہوگئی ہے، چنا نچہ بی نے ان سے اس کے متعلق کو چھا، انبوں نے بنا یا کہ ایک کوئی بات نیس ہے، البتہ بی ایا ہے جو ادار جب ایسا ہوتا ہے تو وہ میرے اس کے تقریب نیس آتے، میں حضرت میوند فیکھنے کے پاس آئی تو انہیں ہے بات بھی بنائی، انبوں نے بھے حضرت این عباس ٹاٹٹٹ کے پاس بھیج دیا، اور فرما یا کیا تم نی فیٹا کی سنت سے اعراض کر رہ بری جو اپنے بھوتا ہے جو اس کے ساتھ '' خواہ وہ ایا میں سے ہوتین' سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان مرف وی کہزا ہوتا تھا جو گھنٹوں سے اور بوتا تھا۔

( ٢٧٣٥٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَٱلْمِو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوَةً عَنْ بُدَيَّةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِنتَظِر: ٢٧٣٨ ، ٢٧٣٨ ، ٢٧٣٩.

(۲۷۳۵۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

، حسن]،

(۸۵۳)عبدالرحن بن سائب کیتے ہیں کے حضرت میںونہ خاتا نے ان سے فریایا بھیتے اکیا میں تہمیں نی میڈا کے بتائے ہوئے الفاظ ہے دم شکردں؟ میں نے عرض کیا کیوں ٹیمیں ، انہوں نے فریایا ''انشک تام سے تہمیں دم کرتی ہوں ، انشحبیس براس بیاری سے شفاء مطاء فریائے جو تبہارے جم میں ہے ، اب لوگوں کے رب!اس کی تکلیف کو دور فریا، اور شفاء عطاء فریا کیونکر تو ہی شفاء دینے والا ہے اور تیرے علاوہ کو کی شفام ٹیمیں دے سکا''

( ٢٠٣٥٩ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيمَةَ قَالَ حَدَّنِي بَكُيْرُ بُنُ الْاَشَجِّ عَنْ كُريُسٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اللّهُ قَالَ سَمِمْتُ مَيْمُولَةَ وَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ أَعْتَفُتُ وَلِيتَةً فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ وَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَعْطَرُتِهَا اخْوَلَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُولِ [منححه البحاري (٩٢ ٥٠)، ومسلم (٩٩٩)، وابن حبان (٣٣٤٣)].

( ۴۷۳۹ ) حضرت محونہ فاتلا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ علی سے اپنی ایک بائدی کو آزاد کردیااور ٹی مائیلا میرے پاس تشریف لائے تو علی نے انہیں اس کے بارے بتاریاء نی مائیلا نے فر مایا الشقیمیں اس کا اجر مطاوفر مائے ،اگرتم اسے اسپنے ماصول زادوں کودے دی تو اس کا ثواب زیادہ موتا۔

( ١٣٧٦ ) حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَى وَآبُو عَامِرٍ قَالَا حَلَّانَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَعْنَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْدِ عَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْدِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْدِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّيْقِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ النَّيْءِ وَلَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى لَا لَمُعْمَلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ وَالْعَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتِمِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

( ۲۷۳۹۰) حفرت عاکشہ نگانا اور میمونہ نگاناے مروی ہے کہ بی ماہیا نے ارشاوفر ماباد با معرفت اور طلقی وقتیر علی فیز مت بنایا کرو، اور برنشرآ ورچ زحرام ہے۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَّى وَآبُو عَامِمٍ فَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَثِيلٍ عَنِ الْفَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةً وَعَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَوُجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّدُ قَالَ لَا تَنْبِئُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُوزَلَّتِ وَلَا فِي الْمُحْرَدِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ النَّقِيرِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَا فِي الْجِرَادِ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ

(۱۲۳۲۱) حفرت عائشہ نی نی اور میں وند نی نی ایک میں ایک ایک ایک استاد فرمایا دیا و، مزنت اور طلع وقیر میں نیز مت بنایا کرو، اور برنشرآ ور چز حرام ہے۔

( ٢٧٣٦٢ ) حَدَثَنَا أَحْمَدُ مِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه مِنْ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّه مِنِ مُحَمَّدِ مِن عَقِيلٍ عَنِ الْقَاسِجِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّم مِثْلُهُ إِراحِينَ ٢٣٣٦.

(۲۲۳۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند مجی مروی ب.

( ٢٧٣٦٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ فَالَ حَدَّثَنَا لَيْكَ يَمْنِى ابْنَ سَعْدِ فَالَ حَدَثَنَا نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّسِ اللَّهُ قَالَ إِنَّ امْرَاتُهُ اصْتَكُتُ صَكْرَى فَقَالَتْ لَيْنُ صَقَانِى اللَّهُ لَاخُرُجُنَّ فَالْصَلَّقُ فِي بَيْتِ الْمُقْدِسِ فَيْرِتَّتُ فَتَجَهَّزَتُ ثُوبِهُ الْمُحُرُوجَ فَجَاتَتُ مُنْمُونَةَ زُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمْنَكُمْ تَسَلَّمُ عَلَيْهَا فَاخْرَتُهَا ذَلِكَ فَقَالَتْ الْجَلِيسِى فَكُلِى مَا صَنْفَتْ وَصَلَّى فِى مَسْجِدِ الرَّسُولِ لِإِنِّى سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ صَلَّاةً فِيهِ الْهَصَلُ مِنْ الْغِي صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمُسَاجِدِ إِلَّ مَسْجِدَ الكَثْمَةِ [صححه صلم (١٣٩٦). قال النووي: هذا الحديث مما انكر على مسلم بسبب استاده]. [انظر: ٢٧٣٧، ٢٧٣٧].

(۲۷۳۳) ابراہیم مین عبداللہ کیتے ہیں کدائیہ عورت بہت زیاوہ بینار ہوگی، اس نے بیست مان لی کداگر اللہ نے جمعے شفاء عطاء فرمادی تو ہی سفر کر کے بیت المقدس جاؤں گی اورو پاس نماز پڑھوں گی، اللہ کا کرتا یہ ہوا کدہ و تندرست ہوگی، اس نے سفر کے اداوے سے تیاری شروع کروی، اور صفرت میرونہ فاتھ کی خدمت ہیں الووا گی سلام کرنے کے لئے حاضر ہوئی اور انہیں اپنے اداوے سے بھی مطلع کیا، انہوں نے فرمایا بیٹے جاؤاور ش نے جو کھا تا پکایا ہے، وہ کھا ڈاور مجد نبوی ہی نماز پڑھا وہ کیونک میں نے نبی سٹیلا کو یدفرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجد نبوی ہیں ایک نماز خانہ کھ کونکال کردومری تمام سساجد کی ایک بڑار نماز وں سے بھی زیاوہ افضل ہے۔

( ٢٧٣٦٠ ) حَدَّنَنَا اَبُو بَكُو الْحَنَفِئُ قَالَ حَدَّنَا عُمَرُ ابْنُ إِسْحَاقَ ابْنِ بَسَارٍ قَالَ قَرَّاتُ فِي يِحَابٍ لِمَطَاءِ ابْنِ بَسَارٍ مَعَ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ قَالَ فَسَالُتُ مَبْهُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْمُحَثَّيْنِ قَالْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اكُلَّ سَاعَةِ بَمْسَتُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْمُحَفَّرِ وَلَا يَبْزِعُهُمَا قَالَ نَعَمُ

( ۱۷۵۳۷۳) مطام آن بیار کیتے ہیں کہ بٹس نے نبی مایٹھ کی زوجہ محتر سد حفرت میوند نیٹٹائے موزوں پرمج کے متعلق پو جہا تو انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ بل نے بار کا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا انسان ہر لیم میموزوں پرمج کرسکتا ہے؟ کہ اے اتارنا می ندیزے، نبی مایٹھانے فرمایا ہاں۔

( ٢٧٣٦٥ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ سَمِهْتُ أَبَا فَزَارَةَ يُحدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمْ عَنْ مَيْمُونَة زَوْجِ النِّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا خَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَمَانَتُ بِسَوْفَ فَدَفَنَتَهَ فِي الظَّلْةِ النِّي بَنِي بِهَا فِيهَا فَنَزْلُنَا فِي قَبْرِهَا آنَا وَابْنُ عَبَّاسٍ [رامح: ٢٧٣٥٢].

( ۲۷۳۱۵) یز بد بن اصم کیتے ہیں کہ نی مایٹا نے حضرت میمونہ فکانا سے نکائے بھی غیر محرم ہوئے کی صورت میں کیا تھا اور ان کے ساتھ تخلیہ بھی غیر محرم ہونے کی حالت میں کیا تھا ، اور ان کا انتقال ''سرف'' کا کی جگد میں ہوا تھا ، ہم نے انہیں ای جگد ڈن کیا تھا جس جگدا کیک خصے میں ٹی ملٹانا نے ان کے ساتھ تخلید فر ہایا تھا ، اور ان کی قبر میں میں اور حضرت این عیاس ڈٹٹوانز ہے ہتے۔

( ٢٧٣٦٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْشِ آبُو اَحْمَدَ الزَّبْشِرَى قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ آوْمِي عَنْ بِهَالِ الْعَشِيسَ عَنْ مَبْمُونَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ كَيْفَ ٱنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الذِينُ وَطَهَرَتُ الرَّخْبَةُ وَاخْتَلَفَتْ الْمِنْحَوَانُ وَحُرِّقِ الْبُرْتُ الْقَيْبِقُ

(۲۷۳۷۱) حضرت میمونه نوجهٔ اے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اینهائے ارشاد فر بایا تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جبکہ دین خٹلط ہو خاے گا ،خواہشات کا غلبہ دگا ، بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا اورخانہ کھیے گڑا گ لگادی جائے گی۔

(٢٧٣١٠) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفُضُل قَالَ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ

مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُنْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ لِبَسَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ عَنْ مَهْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَوَّالُ أُمْتِي بِعَمْدٍ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا كَإِذَا فَضَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا فَكُوشِكُ أَنْ يَقَعَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِيعَابِ ٢٤٣٧٤) حَمْرت مِمونَدُ يَجْلُفُ حِمْروى حَكْرِيشَ مِنْ يَى عَيْمَا كُورِ فَرِياتِ مِن عَامِبَ كَرِيرِي امتِ ال

( ۲۷۳۷ ) حضرت میوند غاففات مروی ہے کہ میں نے ہی نظاف کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کد میری امت اس وقت تک تخیر پر رہے گی جب تک اس میں نا جائز اولا دکی کثر سے نہیں ہوگی اور جب اس میں نا جائز اولا دکی کثر ست ہونے لگو تھ کروہ وقت قریب ہوگا جب انشاکا عذاب ان سب کو گھیر ہے گا۔

( ٢٧٣٦٨ ) حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ هِمَامٍ قَالَ حَدُثَنَا جَمُفَرُّ وَعَلِيُّ بُنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَمُفَرُ بَنُ بُوقَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَزِيدُ يَشْنِى ابْنَ الْأَصَمُّ عَنْ مَيْمُونَةَ زُورُجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَانِي بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى مَنْ تَحْلَقَهُ وَصَحَ إِنْظَيْهِ [راحع: ٢٧٣٥٥].

(۱۷۳۷۸) معزت میموند فالفات مروی ہے کہ ہی طال جب مجدہ کرتے تھے توایت یاز ووں کو پہلوے اتنا جدار کھتے کہ بیجیے ہے آب تا کاللا کا کہ بعلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔

(٢٧٣٦٠) حَدَّلْنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَغْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ الْمُبَارِكِ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْظَلَمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَيْمُونَة رَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَنَهُ رَسُحْمَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلَّاهُمَا بَمْدُ [انظر: ٢٧٣٧].

(۲۷۳۱۹) حضرت میونه نظائف مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی مالیا ہے قبل از عصر دور کعتیں چھوٹ گئی تھیں جنہیں ہی مالیا نے عصر کے بعد مزمة لباقعا۔

( ١٧٦٧ ) حَلَّلْنَا يَحْمَى بْنُ غَلِلْانَ قَالَ حَدَّلْنَا رِضْدِينُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَلَّلِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ كَثِيرَ بْنَ لَمُوقَدٍ حَدَّلَهُ عَنْ أَمَّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُمْنِعِ أَوْ سُبَعِ النَّسَلُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مَنْهُمُ وَلَا يَنْهُ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِرِجَالِ مِنْ فَرَيْشٍ مَيْمُونَةَ وَرُجَ النَّيْعَ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ مَلْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَوَلَ اللَّهِ مَلْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَهُ وَسَلَمَ بُعُلُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْلَهُ وَسَلَمَ بُعَلِهُ أَمَا الْمُعَامِقُوا السَادِي (١٣٩١).

( - ۲۷۳۷ ) دهنرت میموند بینجناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیدہ کا گذر قریش کے بچھولوکوں پر برواجوا پی ایک بکری کو گدھے کی طرح تھیسٹ رہے تھے ، ہی طبیعہ نے ان سے فر مایا گرتم اس کی کھال ہی اتار کیتے ( تو کیا تربح تھا؟ ) آنہوں نے عرض کیا کہ ریکری مرواد ہے ، ہی طبیعہ نے فر مایا کہ اے بائی اور درخت ملم ( کیکری ما نفرایک درخت ) سکے بینے پاک کر دیجے۔ ( ٢٧٣٧ ) حَلَثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَالْنُ بَكُمِ قَالَا اَخْتَرَنَا النُّ جُرَيْجِ قَالَ اَخْتَرَنِي مَنْبُوذَ اَنَّ أَمَّهُ اَخْبَرَتُهُ الْهَا بَيْنَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَوَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ دَحَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْرَاءُ فِي عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا

(۱۷۳۷) حضرت میموند فیانی کے پاس ایک مرتبدان کے بھا نج حضرت این عماس فیانوا کے وہ کینے لیس میٹا کیا بات ہے کر تمہارے بال بھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بھے تنگھی کرنے والی بینی ام عمار ایام سے ہے، حضرت میموند فیانی نے فرمایا بیٹا ایام کا باقبوں سے کیا تعلق؟ ہی میٹھ ہم میں سے کس کے پاس تشریف لاتے اور وہ ایام سے ہوتی تو نی طینا اس کی گود میں اپنا مررکھ کر'' جبکہ وہ ایام سے ہوتی تعی'' قرآن کر کم کی تلاوت فرماتے تھے، مجروہ کھڑی ہوکر نی طینا کے لئے چانی جھاتی اور ای صال میں نی طینا کی فعار کی مار زیر سے کی مجدا سے رکھ دی تھی ، میٹا ایام کا باتھوں سے کیا تعلق؟

( ٢٠٣٠٠ ) حَكَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحُبْرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ حَكَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَمْيَدِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَلَّتَ أَنَّ مَهْمُولَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَاهً فِي مَسْجِدِى هَذَا الْحَصَلُ مِنْ الْفِي صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الْكُمْهَةِ وصححه مسلم (١٣٩٦). وقال النووى الاحذاء الحديث منا الكرعلى مسلم.

( ۱۷۳۷۲) حضرت میموند رفتان سروی ہے کہ میں نے ٹی مایٹا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجد نبوی میں ایک نماز خاند کعبر کو نکال کردوسری تمام مساجد کی ایک بزار نماز وں ہے بھی زیادہ افضل ہے۔

( ١٧٩٧٣ ) حَكَّلَكَ عَلِيٍّ بُنُ إِسْسَحَاقَ قَالَ الْحُووَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ حَلَّكَ ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ سَعِفُ نَافِطًا يَقُولُ حَلَّكَ ابْرَاهِـمُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَفْهِدِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَبْهُونَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا كَوَ مِثْلُمُ (اسم: ٢٧٣٦٣) (٣٣٣٣) كذهت مديث الله ومركى منذ سنجمل مردك ہے۔

( ٢٧٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ فَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ بُنُ سَمْدٍ فَالَ حَدَّثِنِى نَافِعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْيَدِ بُنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مَهُمُونَةَ زَوْجَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ صَلَّاةً فِيهِ أَفْصَلُ مِنْ ٱلْهِي صَلَّحَةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَسَاجِدِ إِلَّا مُسْجِدَ الْكُثْبَةِ [راحع: ٢٧٣٦٣].

(١٧٣٥) حفرت ميمون في الك عروى ب كريل في في الله كويفر مات بوع سناب كم محد نوى عن الك ماز خاند كعبد

کو نکال کردوسری تمام مساجد کی ایک بزار نمازوں ہے بھی زیاد وافضل ہے۔

( ٢٧٣٧٥ ) حَدَّلْنَا أَلُو عُبَيْدَةَ عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ حَدَّلْنَا الْحَكُمُ بُنُ فَرُوحِ أَلُو بَكَارٍ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَرَجَ عَلَى جَنَازَةِ فَلَمَّا اسْتَوَى ظَنُّوا أَلَّهُ بِكُثْرُ فَالْنَفَتَ فَقَالَ اسْتُوا لِيَحْسُنَ شَفَاعَتُكُمْ فَإِنِّى لُو الْحَدُوثُ رَجُلًا لَا خَرُثُ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ حَدَّلَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَلِيطٍ عَنْ إِحْدَى أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَهِىَ مُنْمُونَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسُلِمٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّةٌ مِنْ النَّاسِ إِلَّا شُقُمُوا فِيهِ قَالَ فَسَالُتُ أَبَا الْمَلِيحِ عَنْ الْأَلْقِ فَقَالَ أَرْتُعُونَ [راحم: ٢٧٣٤٨].

(٢٥٣٥٥) الإ يكاركم بين كما يك مرتبه على في الوالي كي يحي تما زيال و يرهى ، انهول في فرما يا كه منس ورست كراواور اعتصاعدان عمل اس كى سفادش كرو، أكر على كمن آدى كو يعند كرتا تو اس مرف والي كو يعند كرتا، يجرانهول في استد سه حضرت يموض على كي يدروايت سنا كي كه في طائل في فرا با جس مسلمان كي نما زجازه اليك بعاص يرح اليوال الي حق على ان ان كل سفارش قبول كر لي جاتى به الواشق كمية بين كه جماعت سه مراوع ليس سه سوتك يا اس سوزياده افراوموت بيس سه مستقل عند المنطقة في التركيب المنطقة الله بأن ألمحاوي بين توفيل قال مستقل بين منطوعة بأن أبي سلفهان صلاقة القصر في المنطقة في المنطقة في المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة في المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة المنطقة ا

(۲۷۳۲) عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کدا کی مرتبہ حضرت امیر سعاویہ ڈٹائٹ نے میں نماز عصر پر حائی اوراس کے بعد حضرت میں خونہ فیان کے پار ایک تا میں اور آئی کو بھیا، حضرت میں فیان نے نم بایا کدایک مرتبہ بی بیٹی کمی فشکر کو مروز فیان کے پار سوار پار نمیں تھیں، تھوڑی ور بعد زکو قوصد قات کے بچھے جا نور آگئ تر بی بیٹی ان فوکوں کے درمیان انہیں تقتیم فرمانے گئے، اس معمروفیت میں نماز عصر کا وقت ہوگیا، اوھر نبی بیٹی کا بیسمول مہارک تھا کہ نماز عصر ہے کہتے والے مارک تھا کہ میں معمول مہارک تھا کہ میں موال میں موافق کی مارٹ میں موافق کی میں موافق کی میں موافق کی میں موافق کی میں موافق کے میں موافق کی میں موافق کے میں موافق کی موافق کی میں موافق کی میں موافق کی میان کر اس کے معمول تھا کا معمول تھا کی موافق کی میں موافق کی میں موافق کی میں موافق کی میں موافق کی موافق کی موافق کی میں موافق کی موافق کی موافق کی میان کی میں موافق کی کو میں موافق کی کی موافق کی موافق کی کی کر موافق کی کر

( ۱۷۳۷ ) صَلَكَنَا يَعْمَى مَنُ اَحَمَ قَالَ صَلَكَنَا جَعُفَزُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَنْصُودَ عَنْ مَنْصُدو رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتِنَانَ دَيْدًا يَعْلَمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ آلَهُ يَابُدُ اللّهُ عَنْهُ (۲۷۳۷ ) معرّف بمعوض عَلَمْن سيم وى سِه كريش نے بي عِيْثًا كو يِدْمِ اللّهِ عَنْ سَانِسَ كرچوفش مجى كى سے قرض ليتا ہے اورالله جانا بكاب كراس كااس اداكرن كااراده مى بوالله استاواكرواديتاب

( ٢٧٢٧٨ ) حَلَّاتَا يُونِّسُ حَلَّاتَا حَمَّادٌ يَهْنِي اَبْنَ سَلَمَةً عَنْ حَبِيبِ بَنِ الشَّهِيدِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ يَوِيدَ الْمُصَمَّ ابْنَ آخِي مَيْمُونَةَ الْهَا قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُمَا حَكَالَانِ بِسَرِفِ بَعْدَمَا رَجَعَ إراح: ٢٧٣٥٦].

( ۱۷۳۷۸ ) حفزت میموند فی است مروی به که نی طیخان بچه سے سرف ش نکان اس وقت فر مایا تھا جب ہم لوگ احرام سے نکل آئے تھے اور مکرمدے واپس رواندہو گئے تھے۔

( ٢٧٣٧٩ ) حَلَكُنَا وَرِحِيعٌ قَالَ حَلَكُنَا الْمُعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُورُبٍ قَالَ حَلَّكُنَا انْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِيهِ مَهْمُونَةَ فَالَتُ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ فَمَّ الثَّيثُة بِعُوْبٍ حِينَ اغْتَسَلَ فَقَالَ بِيَدِهِ مَكُذَا يَشِي زَدَّهُ النظر: ٢٧٣٣٩].

(۱۷۳۷۹) حضرت میموند نظفاے مروی ہے کہ میں نے نبی طیابا کے لئے قسل کا پانی رکھا، نبی طیابا نے قسل جنابت فرمایا، جب نبی طیابا عسل فرما چیکو عمل ایک کیز (افزایہ ) کے کرحاضر ہوئی کین نبی طیابا نے اتھے کے اشارے سے منع فرما دیا۔

( ١٧٣٨ ) حَدَّلْنَا وَكِيمٌ لَمَالَ حَدَّلْنَا الْكُفْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُريْبٍ قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ حَالِيهِ مَيْمُونَةَ قَالَتُ وَصَفْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ وَاكْفَا أَوْلِنَ يَشِمُولِهِ عَلَى بَعِيهِ فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ الْخَوْلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَاقَاضَ عَلَى قَرْجِهِ ثُمَّ وَلَكَ يَدَهُ بِالْمَحْلِظِ أَوْ الْأَرْضِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ لَلَاثًا وَعَسَلَ وَجُهُمُ لَلَاثًا وَذِرَاعَتِهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا عَلَى مَالِمِ جَسَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنْكَى فَقَسَلَ وَجُمْلُهِ [نظر: ٢٧٣٩٣].

( • ۱۶۷۳ ) حفرت میوند نیگانے سروی ہے کہ بی طال جنابت فرماتے تقو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دعو تے تھے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہائے، شرمگاہ کو دعوتے ، اور زئمن پر ہاتھ ل کر اسے دعو لیتے ، پھر نماز والا وضو فرماتے ، پھر سراور ہاتی جمم پر پانی ڈالتے ، اور طسل کے بعد اس جگہ ہے بہٹ کر اسپنے پاؤں دعو لیتے ( کیونکہ وہاں پانی کھڑا ہو جانا تھا)

( ٢٧٣٨١ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّلَنَا جَمُفَوُ بْنُ بُرُقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْآصَمْ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَالَى حَتَّى بَرَى مَنْ حَلْفَهُ بَيَاصَ إِنْفَكِ [راحي: ٢٧٣٥٠].

(۲۷۳۸۱) حفرت میوند نگائے مروی ہے کہ ٹی پیٹا جب مجد و کرتے تھے توانیخ بازود ک کو پہلو ہے اتنا جدار کھتے کہ پیٹیے ہے آپ ٹاٹھاک مبارک بظوں کی مفیدی نظر آتی تھی۔

( ٢٧٢٨٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ أَظُنَّ أَبَا خَالِدٍ الْوَالِينَّ ذَكَرَهُ عَنْ مَيْمُونَة بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ

## 

فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِرُ بَأَكُلُ فِي سَبْعَةِ الْمُعَاءِ وَالْمُؤُمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْى وَاحِدٍ (۲۲۳۸) حضرت ميوند في الله عروى بركه في فينان ارشاد فرايا كافرسات آنوں ش كھاتا ہاورمؤمن ايك آنت من كھاتا ہے۔

( ٢٧٣٨٣ ) خُلَقْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَذَاوِ عَنْ مَيْمُونَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبَاشِرُهَا وَهِيَ حَاتِطٌ قُوْقَ الْإِزَادِ [صححه البخارى (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤)]. [انظر: ٢٧٣٩١، ٢٧٣٩].

( ۲۷۳۸۳) معنزت میموند نظامت مروی ہے کہ نی طالعاتوا تی ہو بیل کے ساتھ' خواہ وہ ایام ہی ہے ہوتیں' سوچاتے تقے اور ان دونوں کے درمیان مرف وہی کیڑا ہوتا تھا جو کھٹنوں ہے اور ہوتا تھا۔

( ٢٧٣٨٤ ) حَكَلَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنِي عَبُدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنِلَ عَنْ فَأَرَةٍ وَلَقَتْ فِى سَمْنٍ قَالَ حُدُّوهَ وَمَا حَوْلَهَا فَٱلْقُوهُ وراحم: ٢٧٣٣٣.

( ۷۷۲۸۳) حضرت میموند فاقف سروی ہے کہ ایک مرتبہ کی نے ٹی مانیٹا سے بید منٹد پوچھا کہ اگر چو ہا تھی میں گر کر مرجائے قر کیا تھم ہے؟ نی مائیٹا نے فرمایا تھی اگر جما ہوا اس صحے کو (جہاں چو ہا گرا ہو ) اور اس کے آس پاس کے تھی کو نکال لواور پھر ماتی تھی کو استعمال کرلو۔

( ٢٧٧٨٥ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ وَيَحْمَى بُنُ سَمِيدِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّتِنِى الْحَكُمُ قَالَ سَأْلُتُ مِفْسَدًا قَالَ فَلْتُ أُورِرُّ بِفَلَاثِ ثُمَّ الْحُرُّجُ إِلَى الصَّلَاةِ مَحَالَمَةَ أَنْ تَفُوتِنِى قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَصْ وَ أَسَبِّعِ فَاخْبَرْتُ مُجَاهِدًا وَيَحْمَى بُنَ الْجَزَّارِ بِقَرْلِهِ فَقَالَا لِى سَلْهُ عَمَّنْ فَسَالُتُهُ فَقَالَ عَنْ النَّفَةِ عَنْ مَيْمُونَةَ وَعَايِشَةً عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالحَدِدَ ؟ ٢٩١٣ ).

(۲۷۳۸) تھم کہتے ہیں کہ بیں نے مقسم ہے ہو تھا کہ بی تین رکعت وتر پڑھ کر نماز کے لئے جاسکا ہوں تا کہ نماز نہ تھوٹ جائے؟ انہوں نے فر مایاوتر تو پائچ یا سات ہونے چاہئیں، ہیں نے بیدرائے تاہداور کئی بن بڑا اسکے سامنے ذکر کر دی، انہوں نے کہا کہ ان سے سند پوچھو، ہیں نے مقسم سے سندھ پوچھی تو وہ کہنے لیگ ایک تقدرا دی حضرت میمونہ فیکٹا اور عاکشہ فیکٹا سے نقل کرتے ہیں۔

( ٢٧٢٨٦ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْقَرٍ حَدَّلَقا شُعْبَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّبَانِيِّ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَالِمِهِ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ يُصَلِّى عَلَى النُّحُمْرَةِ (راحد: ٢٧٣٤).

(۲۷۳۸۲) حفرت میموند فای سے مروی ہے کہ نبی مالیہ چنائی پرتماز پرھ لیتے تھے۔

## المنظر ا

( ٢٧٣٨٧ ) حَتَّنَا حَجَّاجٌ وَالْمِو كَامِلِ فَالاَ حَلَّقَالُمْتُ مِنُ سَفَدٍ قَالَ حَلَّتِيَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرُوةً عَنْ بُدَيَّةَ مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكِيشِرُ الْمَرَّاةَ مِنْ يَسَالِهِ وَهِي حَالِصٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِذَا رَبِّهُمُ أَنْصَافَ الْفَجِلَيْنِ أَوْ الرُّحْيَّيْنِ مُحْتَجِزَةً بِهِ [راحي: ٢٧٣٥٦].

( ۲۷۳۸۷) حفرت میموند نگائل سے مروی ہے کہ نمی ملیاتو اپنی ہو یوں کے ساتھ ''خواہ و وایا م ہی ہے ہوتیں''سوجاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان مرف وہی کیڑا ہوتا تھا جو کھنوں سے اور ہوتا تھا۔

( ٢٧٢٨٨ ) حَلَّتُنَا هُضَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْرِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِشْتِ الْمَحَادِثِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَّى عَلَى الْحُمْرَةِ (واحد: ٢٧٣٤١).

(۲۷۳۸۸) حفرت میموند ناتا عروی ب که نی مایدا چاکی پرنماز پر حد لیتے تھے۔

( ٢٧٣٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ وَيَزِيدُ قَالَا أَنَا أَبُنُ جُرَيْجٌ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ أَبُنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ضَاةً مَاتَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا دَبَعُتُمُ إِعَابِهَا فَاسْتَمْتَعْنُمْ بِهِ [راحم: ٢٧٣٣].

( ۳۷۳۸۹ ) حضرت میموند کافئنے مروی ہے کہ جناب رسول افتہ کا کھٹے کا ایک مردہ مکری پر گذر ہوا، نبی مایٹا نے فر مایا تم نے اس کی کھال سے کیوں ندفا ندوا فھالیا ؟

( .٣٧٦٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ بَدُيَّةَ مَوْلَاةٍ مَهْمُونَةَ عَنْ مَهُمُونَةَ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَّاشِرُ الْمَوْأَةَ مِنْ نِسَانِهِ حَانِصًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْمِحْرُقَةُ إِلَى الرُّكُبَتَيْنِ أَوْ إِلَى الْمَصَافِ الْفَجَعَلَيْنِ وراحم: ٢٥٣٥٦.

( ۴۷۳۹ ) حضرت میوند غافف مروی بر کرنی طیناتو اپنی بیو بیل کے ساتھ ' خواہ وہ ایام علی ہے ہوتیں'' مو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان مرف وی کیڑا ہوتا تھا جو تھنول ہے اور بہوتا تھا۔

( ٢٧٣٩ ) حَلَّتُنَا ٱسْبَاطْ قَالَ حَلَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ شَلَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَاشِرُ نِسَانَهُ قَوْقَ الْإِذَادِ وَهُنَّ حَيَّشُ (راحح: ٢٧٣٨٣).

(۲۵۳۹۱) حضرت میموند نظامات مروی ہے کہ ٹی طیااتوا پی ہیویوں کے ساتھ ''خواہ دوایام بی سے ہوتی ''مو جاتے تتے اور ان دونوں کے درمیان صرف دی کیڑا ہوتا تھا جو تکشنوں سے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلْهَمَانُ الشَّيْرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَهُمُونَةَ رَوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُمَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ بْسَايِهِ وَهِي حَافِظُ الْمَرَّمَا لِمَقْزَرَثُ (راحن: ٢٧٣٨٣). ( ۱۷۳۹۲ ) حفرت میوند غالبی سے مروی ہے کہ نی طالباتو اپنی ہو ہوں کے ساتھ ' خواہ وہ ایا م بی سے ہوتیں' سو جاتے تھے اور ان دونوں کے درمیان صرف وہی کیڑا ہوتا تھا جو گھٹوں سے او پر ہوتا تھا۔

( ٢٧٧٩٠) حَدَثَنَا عَقَانُ حَدَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ سُلَيْمَانَ الْمُعْمَشِ عَنْ سَالِيم بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنْ كُورُبٍ مَوْلَى الْنِ عَبَاسٍ عَنِ الْبِنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُهُمُونَةَ بِنْتِ الْمُحَادِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَبَ عَلَى يَدِهِ فَفَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مُرَتَّيْنِ قَالَ سُلَيْمَانُ فَلَا أَفْرِى أَذَكِ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ غِسْلًا وَسَتَرْتُهُ فَصَلَ فَرَجُهُ لَهُ وَلَكَ يَدَهُ بِاللَّارُضِ أَنْ بِالْحَانِظِ لَمَّ مَصْحَصَ وَاسْتَشْفَقَ وَعَسَلَ وَجُهُهُ فَالَ وَعَسَلَ وَجُهُهُ فَلَ وَعَسَلَ وَجُهُهُ قَالَ وَعَسَلَ وَجُهُهُ فَلَ وَعَسَلَ وَجُهُهُ قَالَ فَقَالَ هَقَالَ هَوَ عَلَى اللّهُ فَالَوْلَهُ وَقَالَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَلْ مَعْمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْلُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلًا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُوا عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَيْكُ ع

( ۲۷۳۹۴) حطرت اَبن عمر ظاف سے مرد کی ہے کہ ایک مرتبہ تی بیٹا ہے کی نے سوال پوچھا پارسول اللہ ااحرام ہا ندھنے ک بعد ہم کون سے جانور کل کر مکت ہیں؟ ہی بیٹا نے فر ما یا پاچ تم کے جانوروں کوکل کرنے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، چھو، جدہ، چیل، کوے ادر ہاؤکے لیے ۔

## حَديثُ صَفِيَّةً أُمَّ الْمُوْمِنِينَ ثَاثَةً ام المومنين حضرت صفيه ثِنَّةً كَل حديثيں

( ١٧٠٩٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُمُهَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِى إِذْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفْوَانَ عَنْ صَفِيَّةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ عَنْ خَزْرِ هَذَا الْبُهْتِ حَتَّى يَمُؤُوّهُ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيِثْلَمَاءَ مِنَ الْآرَضِ حَسِفَ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَآمُ يَنْجُ أَوْ سَطُهُمْ قَالَتُ قَلْتُ يَا رَسُولَ

#### مين المنازن الأراد الإين الأولاد الإين من المنازن الإين ال

اللَّهُ أَرَّأَيْتَ الْمُكْرَةَ مِنْهُمْ قَالَ يَبُعَثُهُمْ اللَّهَ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمْ [فال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٤٠٤، ١٤٠١هـ الترمذي: ٢٧٣٩٦) قال شعيب: صحيح دون أوله فاسناده ضعيف]. [انظر: ٣٧٣٩٠،

(۲۷۳۹) حشرت مفید نظافت سردی ہے کہ شل نے تمی میڈا کو پر رائے ہوئے ساہے کہ اس بیت اللہ پر حملے کے اراد ہے ے ایک کشکر ضرور روانہ ہوگا ، جب وہ لوگ'' بیدا ہ'' کا می جگہ پر پہنچیں کے تو ان کے کشکر کا درمیانی حصر زمین میں دھنس جائے گا اور ان کے انگلے اور چھیلے جھے کے لوگ تجیس کے اور نہ بی درمیان والے ، عمل نے عرض کیا یار سول اللہ ! جولوگ زبردتی اس لشکر عمل شال کر لے کئے ہوں کے ان کا کما ہے گا؟ تی ملٹے انے قریا ما اللہ انجیس ان کی نیوتر سرا فعائے گا۔

( ٢٧٢٩٦) قَالَ سُفْيَانُ قَالَ سَلَمَةُ فَحَلَّنِي عُبِيْدُ بُنُ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُسْلِمٍ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ إداحه: ٢٧٣٩٥. ( ٢٤٣٩٢) كذشت عديث ال دومري سندي جي مردي ب

(٢٧٩٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِتِى حَدَّثَنَا سُفْبَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِى ابْنَ كُهِبْلِ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيَّةً بِنِّتِ حَتَّى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْتَهِى النَّسُ عَنْ خَزْوِ مَلَا الْبَيْتِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِيَنْدَاءً مِنْ الْأَرْضِ حُسِفَ آزَلُهُمْ وَآخِرُهُمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَكُونُ فِيهِمْ الْمُكُرّةُ قَالَ يَبْتَنُهُمْ اللَّهُ عَلَى مَا فِي الْفُسِهِمْ رَاحِي: ٢٧٣٩٥.

( ۱۳۵۳ ) حضرت صغیہ بیجائی ہے مروی ہے کہ شیں نے نبی طیافی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کساس بیت اللہ پر حملے کے اراد ہے ایک فیکر ضرور روانہ ہوگا، جب وولوگ'' بیدا م'' کا کی جگہ پر پہنچیں گے تو ان کے فیکر کا درمیانی حصر زمین میں وعنس جائے گا اور ان کے انگے اور پچھلے جھے کے لوگ بچیں کے اور نہ بی درمیان والے، شیں نے عرض کیا یار سول اللہ ! جولوگ زبر دکی اس نشر میں شامل کر لیے گئے ہوں کے ان کا کس سے گائی میں بیٹرا کے فیر ما ما اللہ انجیس ان کی نیوزس را فیائے گا۔

( ٢٧٢٩٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَالَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي إِفْرِيسَ الْمُرَّهِيقٌ عَنْ مُسْلِعٍ أَنِ صَفُوانَ عَنْ صَفِيلَةَ فَالَثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْتَهِى النَّاسُ وَذَكَرَ الْمُحَدِيثَ وَسَاقَهُ [راحع: ٢٧٣٩ ٥] ( ٢٤٣٩٨ ) كُذشتِ مديث الرومرى مندسيجي مردى ہے۔

(٢٧٣٩٠) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْبِي قَالَ سَمِفُتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةَ بِنْتِ جَيْهَرٍ قَالَتْ دَعَلْتُ عَلَى صَفِيئَةً بِنْتِ حُمِّىٌ فَسَالْتُ عَنْ نِيلِدِ الْمَجَرِّ لَقَالَتْ حَرَّمَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيلًا الْحَرِّ الطَّذِ: ٢٧٤٠١.

(۲۷۳۹۹) صبیر و بنت بیفر کمتی بین کدایک مرتبدش حضرت صفید بنت جی نافته کی خدمت می حاضر بوئی اوران سے منظ ک نبیذ کا تھم ہوچھا تو انہوں نے فر بایا کہ نی طیال نے منظ کی فیڈ کورام قرار دیا ہے۔ ( ٢٧٤٠ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْرَنَا مَعْمَرٌ وَعَبُدُ الْمُاغَلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عَلِي بْنِ حَسَيْنِ عَنْ صَغِيّة بِسْتِ حَتَّى قَالَتُهُ الرَّوْاقِ قَالَ أَخْرَنَا مَعْمَرُ وَعَبُدُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ مُعْحَكِفًا فَاتَشِتُهُ أَوْوَهُ لَيْلًا فَحَدَّفُهُ وَمُّ فَمْتُ لَا الْمُعْتَلِقُ فَعَرْ مِنْ الْمُنْصَارِ فَلَكُ رَايَا النَّبِي وَكَانَ مَسْكُنُهَا فِي دَارِ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ فَمَوَّ رَجُدَنِ مِنْ الْمُنْصَارِ فَلَكَ رَايَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِينًا بِنِثُ حُتَى لَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِيدً اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى مِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَغِينَةً بِنِثُ حُتَى لَقَالَا سَبْحَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَعْرَى اللَّهِ فَقَالَ إِنَّا الشَّيْطَانَ يَجْوِى مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى وَسُلِكُمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى إِلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْنَا اللَّهِ يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِلَيْهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَيْدُ وَلِي الْعَلَقُولُ إِلَى الشَّيْطُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعُلْقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ عَلَى الْعُلَالِقُولُ الْعُلُولُ عَلَى الْعُلُولُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْفُلْولُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمِ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَى ال

(۴۷۰۰) معزت مغید بھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیفاا عنکاف کی حالت میں بقے ، بی رات کے وقت ملاقات کے لئے بارگاہ نبوت من معزمت مغید بھتے چھوڑ نے کے لئے میرے ساتھ آت ، میری را باکش اس وقت دارا سامہ بن زید میں تھی اٹھ کھڑی ہوئی ، بی طیفا مجی دوافصاری آ وئی گذر ہے اور نبی طیفا کو دکھ کر آئے ، میری رہائش اس وقت دارا سامہ بن زید میں تھی ، اس اشاہ میں وہاں سے دوافصاری آ وئی گذر سے اور نبی طیفا کو دکھ کے کر انہوں نے اپنی رفنا رہنے ان سے فرما یا تشہرہ سے میں ، ان دونوں نے کہا سمان اللہ اسے اللہ سے رمول اور کیا جم آپ کے متعلق ذبین میں کوئی براخیال لا سکتے ہیں؟ ) نبی طیفا نے فرمایا شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑ تا میں اس کے کھے اندر بھروا کے کہیں وہ تمہار سے دلوں میں کوئی دس سے بیدائہ کروے۔

( ٢٧٤٨ ) حَلَّتُنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّقِي آبِي قَالَ سَيِعْتُ يَعْلَى بُنَ حَكُم يُحَدُّثُ عَنْ صُهْيَرَةً بِنْتِ جَيَّقَرٍ قَالَتُ حَجَجْنَا ثُمَّ ٱلْبَنَا الْمُدِينَةَ فَدَحَلْنَا عَلَى صَفِيَّةً بِنْتِ حُينٍّ فَوَاقَفْنَا عِنْدَهَا يِسُوهٌ قَفَالَتْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَسِلَهُ الْجَرُّ رَراحِ: ٢٧٣٩٩.

(۲۷ ۲۷) صبیر و بنت جغر کہتی میں کدایک مرتبہ علی حضرت منید بنت جی ناتھ کی خدمت عیں حاضر ہوئی اوران سے شکلے کی نیز کا تھم ہو چھا تو انہوں نے فر مایا کہ نی ملیٹانے شکلے کی نیز کوترام قرار دیا ہے۔

( ٢٧٤.٢ ) حَلَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّتَنَ جَرِيرٌ بْنُ حَازِمِ قَالَ حَلَّتَنِى يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ صُهَيْرَةً بِسُتِ جَيْعَ سَعِعَهُ مِنْهَا قَالَتُ حَجَجُنا كُمُّ الْصَرَفْنَا إِلَى الْمُدِينَةِ فَلَتَحَلَّمَا عَلَى صَفِيقًا بِشِي حَتَّى قُوا فَقْنَا عِنْدَهَا يَسُوهً مَّ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فَقَلْنَ لَهَا إِنْ شِنْتُنَّ صَالَتَنَ وَسَمِعْنَ وَإِنْ شِنْتُنَّ صَالَنَا وَسَمِعْنَ فَقُلْنَا سَلْنَ فَسَالُنَ عَنْ أَهْرِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا وَمِنْ آمُو الْمُحِيعِي فَمُ سَأَلُنَ عَنْ نَهِدِ الْجَرِّ فَقَالَتُ الْحَرْثُمُ عَلَيْنَا يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ فِي نَهِدِ الْجَرِّ وَمَا عَلَى إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَطُبُحَ تَمْرَهَا فُمَّ تَذْكُكُ ثُمَّ مُصَفِّيةً فَتَجْعَلُهُ فِي سِقَانِهَا وَتُوجِيءَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَابَ شَرِبَتُ وَسَقَتْ زُوجَهَا

(۲۷۴۰۲) صبيره بنت جطر كهتي جين كدايك مرتبه بم لوكول نے جج كيا ، كار مدينه منوره حاضر بوئ تو و بال حضرت صغيد بنت

کی مرزانی ایم فرون بنی به بین موتری کی به این است کی باس کی به کی بین اور کی بین مسئل الفتهاء کی بین بین موتری جی بین بین کی خدمت بی بی ما صری به وئی ، ہم نے ان کے پاس کو فدی مجمع خواتین کو بھی بیشے ہوئے پایا ، ان خواتی ن سے کہا کدا کرتم چا به وقاتم لوگ سوال کر داور ہم سنتے ہیں ور شدہم سوال کرتے ہیں اور تم اسے سنزاء ہم نے کہا کرتم لوگ ہی سوال کرو ، چنا نچرانہوں نے حصر است سے اور بھر کرو ، چنا نچرانہوں نے حصر سے مغیر فیانا سے کئی سوال پو چھے مثلاً میاں بیوی کے حوالے سے ، ایام با پاکی کے حوالے سے اور بھر

عظى فيذ كروالي به ، و حفرت منيد فائ فر مايا الله عراق التم لوك منظى فينيذ كر تعلق بدى كثرت به موال كر رب بوه ( نبي فيك في المستحد المرادوياب) البيتم من ب كى يراس بات من كو كل ترج نيس ب كما في مجودوں كو يك ، مجرائ كرصاف كرے اور مشكيزے من ركھ كراس كامند با ندھ دے ، جب وہ المجمى بوجائے تو خود كى بى لے اور اپنے شو ہر

کوچھی بلادے۔ یہ عام مردم روی کا

( ٢٧٤. ٢) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثُنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَابِتِ قَالَ حَدَّثُنِي شُمَيْسَةُ أَوْ سُمَيَّةُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هُوَ فِي كِنَابِي سُمَيَّةُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ حُرِّيٌّ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ بِنسَاتِهِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَمُضِ الطَّرِيقِ نَزَلَ رَجُلٌ فَسَاقَ بِهِنَّ قَاسُرَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَاكَ سَوْفُكَ بالْقَوَارير يَعْنِي النَّسَاءَ فَيَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ بَرَّكَ بِصَفِيَّةً بِنْتِ حُرَقً جَمَلُهَا وَكَانَتْ مِنْ احْسَنِهِنَ ظَهْرًا فَيَكُتْ وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أُخْبِرَ بِلَلِكَ فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ وَجَعَلَتْ تَزْدَادُ بُكَاءً وَهُوَ يَنْهَاهَا فَلَمَّا ٱكْثَرَتُ زَبْرَهَا وَانْتَهَرَهَا وَاتْرَ النَّاسَ بِالنُّزُولِ فَنَوْلُوا وَكُمْ يَكُنْ يُويَدُ أَنْ يَنْزِلَ فَالنَّ فَنزَلُوا وَكَانَ يَوْمِي فَلَمَّا نَوْلُوا صُوبَ حِبَاءُ النِّينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَحَلَ فِيهِ فَالْتُ فَلَمُ أَدْدٍ عَكَامَ أُهْمَعُمُ مِنْ رَسُولِ الَّذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَشِيتُ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ مِنِّى فَانْطَلَفْتُ إِلَى عَالِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا تَعْلَمِينَ أَتِّى لَمْ أَكُنْ أَبِيمُ يَوْمِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ أَبَدًا وَإِنِّي فَلْ وَمَنْتُ يَوْمِي لَكِ عَلَى أَنْ تُرُضِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَّى قَالَتُ نَعَمْ قَالَ فَاحَدَثْ عَائِشَةٌ حِمَارًا لَهَا قَدُ تَرَدَتُهُ بِزَعْفَرَانِ فَرَشَّتُهُ بِالْمَاءِ لِيُذَكِّى رِيحَهُ ثُمَّ لِيَسَتْ يَبَابَهَا ثُمَّ الْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَتْ طَرَفَ الْمِجَاءِ لَقَالَ لَهَا مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِيَوْمِكِ قَالَتُ ذَلِكَ فَصْلُ اللَّهِ يُؤْمِدِ مَنْ يَشَاءُ فَقَالَ مَعَ ٱلْمَلِهِ فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرَّوَاحِ قَالَ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ يَا زَيْنَبُ ٱلْهَيْرِى أُحْتَكِ صَغِيمًا جَمَلًا وَكَانَتْ مِنْ ٱكْتَرَهنَ ظَهْرًا لَقَالَتْ أَنَا أَلْقِرُ يَهُودِيَنَكَ فَمَصِبَ النِّيئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَوْ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَهَجَرَهَا فَلَمُ يُكَلِّمُهَا حَتَّى قَلِمَ مَكَّةَ وَابَّامَ مِنَّى فِي سَفَرِهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْمُحَرَّمَ وَصَفَرَ فَلَمْ يَأْتِهَا وَلَمْ يَمْسِمُ لَهَا وَيَشِسَتْ مِنْهُ فَلَكًا كَانَ شَهْرُ رَبِيعِ الْأَوَّلِ وَخَلَ عَلَيْهَا فَرَاتْ طِلَّهُ فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا لَظِلُّ رَجُلٍ وَتَا يَدُخُلُ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنَّ هَذَا فَلَحَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا رَآتُهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا ٱدْرِى مَا ٱصْنَعُ حِينَ دَخَلْتَ عَلَىَّ قَالَتُ وَكَالَثُ لَهَا جَارِيَةٌ وَكَانَتُ تَخْوُهَا مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فَكَانَةُ لَكَ فَمَشَى النِّيقُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى سَرِيدٍ زَيْنَبٌ وَكَانَ قَلْ رُفعَ فَوَصَعَهُ بِيَدِهِ ثُمُّ آصَابَ آهٰلَهُ وَرَضِي عَنْهُمْ

( ۱۲۵۳ ) حضرت صفیہ بڑگائے مردی ہے کہ چھ الوداع کے موقع پر ٹی بیٹھا پٹی از دارج مطبرات کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، ابھی راستے می بھی تھے کہ ایک آ دلی اتر کر از واج مطبرات کی سوار پول کو تیزی ہے با کشنے لگا، ٹی بیٹھ نے فر ما یا ان آ بیٹینوں ( عورتوں ) کوآ ہستہ می لے کرچلو، دوران سفر حضرت صفیہ نٹھائی کا اوف بدک کیا، ان کی سواری سب ہے عمدہ اور خوبھورت تھی، وہ رونے لگیں، ٹی بیٹھا آئیں ہوا تو تشریف لاے، اور اپنچ دست مبارک ہے ان کے آئے نو پو تجھنے گئا، لیکن دہ اور زیادہ رونے لگیں، ٹی بیٹھا آئیں ہر ایر مع کرتے رہے لیکن جب دیکھا کہ وہ زیادہ می ردتی جاری ہیں تو تی بیٹھ نے آئیس تھی ہے جزک کرمنے فر مایا، اور لوگوں کو چڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا حالا تک اس مقام پر چڑاؤ کا ارادہ شق اوگوں نے چڑاؤ ڈال لیا، انقاق ہے اس دن حضرت صفیہ بڑھی می کیاری بھی تھی، ٹی طائھ کے لئے آیک خیدرگا دیا گیا، ٹی طیٹھا اپنچ خیے جس

حضرت مغید فاقا کہتی ہیں کد میری تجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ٹی طیفائک پاس کیے جاؤں؟ مجھے ڈرتھا کہ ٹی طیفائکھ سے ناراض نہ ہو گئے ہوں، چنا نچ میں حضرت عائشہ فاقل کے پاس چلی گئی اوران سے کہا آپ جائی ہیں کہ میں نج میں گئے ہاری کا دن کی بھی چیز کے موض نہیں بچ سکن ، لیکن آئ میں اپنی باری کا دن آپ کو اس شرط پر دبنی ہوں کہ آپ نی طیفا کو جھسے راضی کر دیں؟ حضرت عائشہ فاقاف نے حامی بھر کی اورا نیا دو چنہ لے کر'' جے انہوں نے وصفران میں رنگا ہوا تھا'' اس پر پانی کے جیٹنے مارے تاکہ اس کی مہک چیل جائے ، بھر نے کپڑے بھی کی کر بی طیفا کی طرف میال بڑیں۔

نی طیائ کے فیے کے قریب بی کر انہوں نے پردے کا ایک کونا اٹھایا تو ٹی طیائ نے انہیں دکھ کر قربایا عائشہ! کیا بات ہے؟ آئ تہباری باری تو نہیں ہے؟ انہوں نے مرض کیا بیتو اللہ کا فضل ہے جے چاہے عطاء کردے، کی طیائی نے وہ دوپہرا پی زود کھڑ سد (حضرت عائشہ ٹائٹ) کے ساتھ قبول فربایا۔

جب روا گی کا دقت آیا تو ہی طیائے خطرت زینب بنت بیش ایکانے نے فرایا ''جن کے پاس مواری میں مجھ کُش زیادہ محق ''کہا ہی بہت میں کا کہا کہ بہت ہیں کہ اپنے کہ اس مواری میں مجھ کُش زیادہ محق ''کہا ہی بہن میں کہ اس کے سرواں کو اپنے ماتھ اور اس کی ؟ نی طیائے رین کر تاراض ہو گئے اور ان سے ترک کلام فر مالیا ہی کہ کہر مدینے بنی منی کے میدان میں ایام گذا دے ، مجر مدینہ مواری کے دن گذا دے ، مجر مدینہ مواری کے دن کھی اور مفرکا مہینہ گذر الکین حضرت زینب بھائا کے پاس نہیں کیے تی کہ باری کے دن مجمود کے میں مواری کے دن محمود کی اور مفرکا مہینہ کر داکین حضرت زینب بھائا کا میدی ہوگئیں۔

جب رقع الاول کام میدمة یا تو بی طینهان کے بہال تشریف لے گئے دوم رہے تکیس کرید مایا تو کسی آ وی کا ہے، ہی طیاما ممرے پاس آ ہے والے نیس تو بیکون ہے؟ اتی ویریش نبی طینا ممرے اندر آ گئے ، معزت زیب ڈاٹا نبی طینا، کو دیکیسر کمنے

## هي مُنالِقَا مَن تُن النَّالِيِّي وَ مُن اللِّمَالِيِّي وَ مُن اللِّمَالِيِّي وَ مُن اللَّهَ اللَّهِ وَاللَّهِ

کلیس یارسول اللہ: اخوشی ہے بچے مجھنیس آ رہا کہ آ پ کی تشریف آ وری پر کیا کروں؟ ان کی ایک باند کی تنی جوان کے لئے خیر تیار کرتی تنمی ، انہوں نے موش کیا کہ فلاں ہاندی آ پ کی نذر ، مجر نبی طبیعا حضرت زینب بڑاتا کی طور پائی بحک مجل کرآ ئے اور اس پر اپنا ہاتھ دکھ دیا ، مجران سے تخلید فر ہایا اور ان سے راضی ہوگئے ۔

( ٢٧٤.١٤ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّلَنَا حَمَّادٌ يَمُنِي ابْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا فَابِثٌ عَنْ سُمَيَّةَ عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَقَرٍ فَاعْتَلَ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةً فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِنالِ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠٢٤).

(۲۷۴۰) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَديثُ أُمِّ الْفَضْل بنت عَبَّاسِ وَهِي أُختُ مَيْمُونَةَ اللَّهُ

#### حضرت ام الفضل بنت حارث والثناكي حديثين

( ١٧٤.٥ ) حَدَّلَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُبِينَةَ عَنِ الزُّهْوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَثْمَهِ أَنَّهَا سَعِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (صححه البحارى (٤٢٦) .

(۲۷۴۰۵) حضرت ام الفضل ڈکٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کونما زمغرب میں سورۂ مرسلات کی تلاوت فریاتے ہوئے سنا ہے۔

( ٢٧٤.٦ ) حَلَّتُنَا عَقَانُ حَلَّتُنَا حَمَّادُ بْنُ رَبْدٍ قَالَ حَلَّتُنَا اتَّبُوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ اللَّهُ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ أَتِيَ بِرُمَّانٍ فَاكَنَهُ وَقَالَ حَلَّتُنِي أَمَّ الْفَصْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ آتَنَهُ بِلَمِنِ فَنَدِيبَ وصححه ابن عزيمة (٢١٠٢)، وابنُ حبان (٣٠٠٥). قال شعب: اسناده صحيح.

( ۱۳۷۳ ) حفرت ابن عماس پڑتٹو کے حوالے سے مروی ہے کہ انہوں نے میدان عرفہ میں روز ہ ندر کھنے کا ظہارات طرح کریا کہ ان کے پاس ایک انار لایا گیا جوانہوں نے کھا لیا اور فرمایا کہ مجھے (میری والدہ) حضرت ام الفضل بڑائٹ نے بتایا ہے کہ نبی میڈٹائے تے عرفہ کے دن روز ہنیس رکھا تھا کیونکہ وہ نبی میڈٹا کی خدمت میں وودھ لے کر حاضر ہوئی تیس جے نبی میڈٹائے نوٹن فرما لما تھا۔

( ٢٧٤.٨) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ آنَسٍ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنِهِ مُتَوَشِّحًا فِي تَوْبِ الْمَعْرِبِ فَقَرَآ الْمُرْسَلَاتِ مَا صَلَّى صَلَاقً بَعْلَمَا حَتَّى فَيْصَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالِ الأَلِالَى: صحيح (الساني: ١٦٨/٢). قال شعب: هذا اسناد اعطا فيه [.

(۱۲۵۸) حفزت ام الفضل فاللف عروى به كدا يك مرجه بي النياف في بمين البيغ الحرض اليك كفر على ليث كرمغرب كا نماز إلى الحال اوراس عمل مودة مرسلات كى طاوت فرائى، في النيال كى بعدكوتى نماز شاخ المحترق كما آب فالنياكا وصال بوكيا ...
(۱۷۵۸) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّفُو فَالَ سَمِعْتُ عُمْدُوا مَنْ لَيْ الْفَصْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُ عَرَفَةً فَقَالَتُ أَمَّ الْفَصْلِ اللَّا الْعَلَمُ لَكُمْ وَلِكَ فَهَ الْفَصْلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُ عَرَفَةً فَقَالَتُ أَمَّ الْفَصْلِ اللَّا اعْلَمُ لَكُمْ وَلِكَ فَهَعَتْ بِلَهُنِ

فَسَرِبَ [صححه البحارى (۱۲۵۸) و وصلم (۱۲۲) وابن عزيمة (۱۸۲۸). [انظر: ۲۷۲۱، ۲۷۲۱، ۲۷۲۱].

و من الله الفضل فالله عروى به كه (جمة الوداع كموقع م) عرف كه وي الماكوري في النابي كي خدمت عن منافع من عنها كي خدمت عن المنافع المنافع في المنافع ا

( ٣٧٤٠ ) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّلْنَا الْيُوبُ عَنْ آبِي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْهَاشِيعِيِّ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَشِي فَجَاءَ إَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَتْ لِي الْمُرَآةُ فَقَرَوَّجُثُ عَلَيْهَا امْرَأَةً أُخْرَى فَرَعَمَتُ امْرَأَتِي الْأُولَى آنَهَا أَرْضَعَتْ امْرَأَتِي الْحُدُقي إِمْلَاجَةً أَوْ إِمْلَاجَتَيْنِ وَقَالَ مَرَّةً رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ فَقَالَ لَا تُعَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ أَوْ قَالَ الرَّضْعَةُ أَوْ الرَّضْعَتَانِ [صححه مسلم ( ٢٠٤٥) : إنظن ٢٤٤٧ عَنْ ٢٤٤٧ عَلَمْ أَلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِيقِ الْمَالِحَةِهُ وَلَا الْمِنْعَانِ أَلْمُ

(۱۳۵۰) حطرت ام انفضل نظفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میڈا میرے گھر میں تھے کہ ایک دیہاتی آئم کیا ، اور کینے لگایا رسول اللہ! میری ایک بیوی تمی جس کی موجود گی میں میں نے ایک اور طورت سے نکاح کر لیا ،کسن میری پہلی بیوی کا کہنا ہے کہ اس نے میری اس دوسری نئی بیوی کوایک دو گھونٹ دودھ پلایا ہے، نمی طیٹھ نے فرمایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت ٹابت فہیں بوتی ۔

( ٣٧٤١ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْحُزَاعِيُّ قَالَ أَخْرَنَا لَيْكُ وَيُونُسُ فَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ يَعْنِى ابْنَ سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ هِنْدَ يِشْتِ الْمَعَارِثِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ وَهُوَ يَشْعَكِى فَسَمَنَّى الْمَوْثَ فَقَالَ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَشَمَّنَّ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَ مُحْسِنًا تَوْدَادُ إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَائِكَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ كُنْتَ مُسِيعًا قِإِنْ ثَوْخَرْ تَسْتَغْيَا ۖ خَيْرٌ لَكَ فَلَا تَشَمَّ الْمَوْتَ قَالَ يُونُسُ وَإِنْ كُنْتَ

مُسِينًا فَإِنْ تُوَخَّرْ تَسْتَعْتِبْ مِنْ إِسَاتَتِكَ خَرْدٌ لَكَ

(۱۱۱۷) دعرَّت ام الفضل فی تفاہ سے مردی ہے کہ نی طیٹھا کی سرتبہ حضرت عماس کاٹٹٹ کی عمیادت کے لئے تشریف لائے ، وہ بیار بنتے ، اور نی طیٹھ کے سامنے موت کی تمنا کرنے گئے ، نی طیٹھانے فر مایا اے عماس ا اے بیٹیبر خدا کے پیچا! موت کی تمنا نہ کریں ، اس لئے کہ اگر آ پ کیکوکار میں تو آ ہے کی نیٹیوں میں اضافہ جونا آ پ سے تی میں بہتر ہے ، اور اگر آ پ کٹم کار میں اور آ ہے کوقہ یہ کی مہلت دی جاری بہوتر بیٹی آ ہے کہتے میں بہتر ہے اس لئے موت کی تمنا نہ کیا کریں ۔

( ٢٧٤١ ) حَدَّتَنَا يَحْتَى بَنُ أَبِى بَكُيْرٍ فَالَ حَدَّتَنا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَالِ عَنْ فَابُوسَ بْنِ أَبِى الْمُحَاوِقِ عَنْ أَمْ الْفَصْلِ

قَالْتُ رَآلِثُ كَانَ فِي بَنِّى عُضُوا مِنْ أَعْصَاءِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْتُ فَجَرِعْتُ مِنْ ذَلِكَ

فَاتَتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ خَيْرًا قِلِدُ فَاطِمَةُ عُلَامًا فَتَكُفُلِينَهُ بِلَنِ

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاجْلَسُهُ فِي جِحْرِهِ فَهَالَ فَضَرَاتُتُ بَنْنَ كِيفَيْهِ فَقَالَ ازْفَقِي بِالْنِي رَحِمَكِ اللّهُ أَوْ أَصَلَحَكُ

اللّهُ قَرْبُونُ وَسَلَمَ فَاجْلَسُهُ فِي جِحْرِهِ فَهَالَ فَضَرَاتُتُ بَنْنَ كَيْفَيْهِ فَقَالَ ازْفَقِي بِالْنِي رَحِمَكِ اللّهُ أَوْ أَصَلَحَكِ

اللّهُ أَوْ بَعْهِ الْبِي فَالْتُ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ اخْلَعْ إِزَارِكَ وَالْبَسْ تَوْجًا عَيْرَهُ حَتَى أَعْجَلُهُ فَلَا إِنَّكُ يُعْمَلُهُ اللّهُ الْمُلْتَعِ وَصَلّى اللّهُ الْمُلْتَعِ وَصِحَه اللّهُ الْمَلْتَعَ وَسُولَ اللّهُ الْمُلْتِعِ وَصِحَهُ عَنْ الْمُلْتَعْ وَصِدَهُ عَنْ الْمُنْعَبِ وَاللّهُ مَنْتُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَيْعَتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَلَا مِنْ مُؤْمِنَ اللّهِ عَلَى إِلَى اللّهُ اللّهُ الْمَلْعَ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمَالِحَةُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللّهُ الْمُلْعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُقَالِ اللّهُ الْمِلْكَ اللّهُ الْمُعْلِقِيقُ فَلْهُ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ الْمَلْعِينِ وَصِلْهُ اللّهُ الْمِلْكِةُ وَلِمُ اللّهُ الْمَالِحَةُ وَلِمُقَالِ الْفِيلُ اللّهُ الْمِنْ اللللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلِيْنَا اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ ال

نقات. فال الالباني: حسن صحيح (ابوداو در ٢٥٥)، ابن ما حد ٢١٥ و ٢٩٩٣) قال شعب صحيح [انظر: ٢٥٤٧) دخلات المستحدة (٢٤٤١) عنوت ام الفضل في المناس مروى ب كدايك مرتب ش في خواب ش و يكعا كركويا في طياة كا كوئى عفو مير ب كمر شدت من ما مرموى الورايا خواب و كركيا، ش أي طياة كي فدمت من حاضر بوئى اورايا خواب و كركيا، شي آهي طياة في فدمت من حاضر بوئى اورايا خواب و كركيا، في طيئة في فراية كي ديدا بوگا اورتم الني بيشيقتم كوريية آن والسية آن والسية المناس كي ميال الماح من المناش بيدا بوئة من كورت في اور شي آن والسية المناس كردي من ورش كردي، چنا مجال دعم المناس المناص المناس المناس

پھر میں آئیس لے کرنی بھیل کی ضرمت میں حاضر ہوئی ، اور آئیس نی بھیل کی گود میں بھا ویا ، انہوں نے نی بیلا پ پیٹاب کردیا ، ید کی کریم نے ان کے کشرموں کے درمیان بلکا ساہاتھ مارا او نی بھیلائے فرمایا اللہ تم پر اتحر کے بی پرترس کھا و اقتر نے بیرے بیٹے کو تکلیف دی ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آتا ہے اپنی بیچا درا تاردی اور دومر سے کپڑے پی لیستا کہ میں اسے دھودوں ، نی بھیلائے نے فرمایا وہویا تو بی کا بیٹاب جاتا ہے ، بیچ کے پیٹاب پرمرف چھیئے مار لیے جاتے ہیں۔ ( ۲۷۵۱۲ ) حَدَّتُنَا آئو مَفْقَر وَسَمِعْتُهُ آنا مِنْ آبِی مَفْقر قال حَدَّلَتنا عَبْدُ اللّهِ بُنُ اِدْدِیسَ قال حَدَّتنا بَوْید اُنہ مِن الْبَدِی فرق مَنْ اللّه اِن الْبَدَادِ نِی مَنْ الْبِی الْمُعَادِنِ وَجِی آگُو وَلَمِ اللّهِ اللّهُ اِنْ اللّه اِن الْبَدَادِ فِی اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه ' ( ۲۷ ۳۱۳ ) حضرت ام الفضل خاتین سے مردی ہے کہ ٹی طین<sup>6</sup> کے مرض الوفات میں ایک دن میں بارگا و نبوت میں حاضر ہوئی ادر رونے تکی ، ٹی طینھ نے سرافعا کر فرمایا کیوں روتی ہو؟ میں نے عرض کیا کرمیس آ پ سے متعلق (ویزا ہے رحصتی کا ) اندیشہ ہے، جسم معلوم نہیں کہآ ہے کے بعد لوگوں کا جارے سماتھ کساروں یودگا؟ ٹی ماٹیٹل فرفر امار سے بر بعد قرانگ کر در مسجم حال ہے۔

روك ى، بى الله المسراح الراما يدل روى اولا بولا بن المراس إلى المراس الماس (ونا مصر الله الله يشد منه المسرم المراس كا الماس معلى المراس الماس كا المراس كا المراس كا الله المراس كا المراس المراس كا الله المنطقة المراس المنه الم

(۱۷۵۳۳) حضرت ام الفضل فیگفانے مروی ہے کہ عمل امام حسن ٹیکٹؤ اِحسین ٹیکٹو کودودھ پلاری تھی کہ نی ہے آ کر کیلی جگ پر پینے کے عمل آئیں لے کرتی بیٹیا کی خدمت عمل حاضر ہوئی ، اور ائیس تی بیٹیا کے کود عمل بناد روسے نی ایٹیا کی پیٹاب کر اس کے بیٹا ہے دریا ، یہ دریا ہید کی کموری اور ڈی کا پیٹاب جاتا ہے، بیچ کے بیٹا ب رامزے جیئے ارکیے جاتے ہیں۔
کے بیٹا ب رِمرف جینے ارکیے جاتے ہیں۔

( ٢٧٤١٥ ) حَلَّانَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّانَا حَمَّادٌ قَالَ حُمَيْدٌ كَانَ عَطَاءٌ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِي عَطَاءٍ عَنْ لُبَابَةَ

(۱۷ ۳۷) گذشته مدیث ال دوسری سند سے جمی مروی ہے۔

( ۱۷۵۲ ) حَدَّثَنَا عَقَانُ حَدَّثَنَا وُهُولِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الروْ بُ عَنْ صَالِح إِلَى الْحَولِلِ عَنْ عَنْدِ اللّهِ فِن الْحَاوِثِ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ قَالَتُ آتِنَ الْمَعَلَّمِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَفْلُتُ إِنِّى رَآئِتُ فِي مَنْامِي اَنَ فِي بَنْنِي اَوْ حُجُورِي عُضُواً مِنْ الْمُعَلَّمِ بَلَتِنِ مِنْ الْمُعَلَّمِ بَلَتِنِ مِنْ الْمُعَلَّمُ بِلَتِنِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا ازُورُهُ فَاتَحَدُهُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا ازُورُهُ فَاتَحَدُهُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ قَوْصَعُهُ عَلَى صَلْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فَوَصَعُهُ عَلَى صَلْمِ فَكَالَ الْمُعْتِلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوصَعُهُ عَلَى صَلْمِ فَكَالَ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ازْ جَعَلْمِ وَسَلَمَ فَوَصَعُهُ عَلَى مَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ازْ جَعْتُ الْمِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فَوَصَعُهُ عَلَى مَنْ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَمَ فَوَصَعُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ ازْ جَعْتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْوَجَعْتِي اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ وَحِمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالًا وَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ا

انہیں دود چدیلایا بہال تک کدوہ چلنے تھرنے لگے اور میں نے ان کا دود ھے تھڑادیا۔

پھر میں انہیں لے کرتی بیٹھ کی خدمت علی حاضر ہوئی، اور انہیں نی بیٹھ کی گود میں بھا دیا، انہوں نے نی بیٹھ پر پیٹاب کردیا، بید کی کرجی نے ان کے کندھوں کے درمیان ہکا ساہاتھ مارا، تو نی بیٹھ نے فرمایا اللہ تم پر رتم کرے، میرے بیٹے پرترک کھا وَ ہم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی، عمل نے وحرش کیا یارسول اللہ آ آپ اپنی بیچا درا تاردی اور دومرے کیڑے بہن لیس تاکدش اے دھودوں، نی میٹھ نے فرمایا حویا تو بڑی کا پیٹھاب جاتا ہے، نیچ کے پیٹا ب پر صرف چھینے مار لیے جاتے ہیں۔ اور ۲۷۵۷۷) حَدِّثُنَا الْهُو کیامِلِ حَدِّثُنَا حَدًا ذَی مُن اَلْهَادَةَ عَنْ آئِی الْحَدِیلِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَدِیبِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ آنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ آذَ تَحَرَّمُ الْإِمْلَاجَةَ آؤ الْإِمْلَاجَةَ آؤ الْإِمْلَاجَةَ آن (راحد: ۲۷۶۱).

(۲۲٬۲۱۷) حفرت ام الفضل الما الله الماسي مروى عدكم في الإلان فر ما يا ايك دو كمونث حرمت رضاعت ثابت نبيس بوقي -

( ٢٧٤١٨ ) حَتَثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَمْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَرَاً فِي الْمَهْرِبِ شُورَةً الْمُرْسَلَاتِ [راحم: ٢٧٧٤.

(۲۷۳۱۸) حضرت ام الفعنل بی تنزے مردی ہے کہ جی نے سب ہے آخر میں نبی طیقا کونما زمغرب جیں مورد مرسلات کی تا وت فرماتے ہوئے ساہے۔

( ٢٧٤١٩ ) حَلَثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ حَلَّتَنِى سَالِمٌ آبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَرْ مَوْلَى أَمَّ الْفَصْلِ انَّ أَمَّ الْفَصْلِ آخَبَرْتُهُ الْهُمْ شَكُوا فِى صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَارْسَلَتُ إِلَيْهِ بِلَهَنِ فَشَرِبَ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ بِعَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [راح: ٢٧٤. ع ٢٧٤].

(۱۲۵ ۲۳) حکفرت ام انفضل نگاتا ہے مروی ہے کہ ( جمیۃ الوواع کے موقع پر ) عرفہ کے دن لوگوں کو نبی پائیٹا کے روزے کے متعلق شک تھا، حضرت ام الفضل فیجنائے فر مایا میں ابھی تہمیں معلوم کر کے بتاتی ہوں ، چنا نچیانمبوں نے نبی پیٹا کی خدمت میں دورہ پھجواد یا اور نبی پیٹائے اے نوش فرمالیا، اس وقت تبی پائیٹا اسپے اونٹ پرسوارلوگوں کوخطید سے رہے تھے۔

( ٢٧٤٢ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ قَالَتُ انْشِتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ مِثْلَ حَدِيثِ عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا وُمَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ عَنْ صَالِح آبِي الْخَلِيلِ فَذَكَرَ مِثْلُهُ وراح: ٢٧٤١٢.

(۲۷٬۲۰) گذشته صدیث ای دوسری سند سے جمی مردی ہے۔

( ٧٤٢٦ ) حَدَّثَنَا عَدُالرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَالِمٍ أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أَمَّ الْفَصْلِ عَنْ أَمَّ الْفَصْلِ الْفَكْم تَمَارُوْا فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةً فَيَحَثَثُ إِلَيْهِ بِقَلَح فِيولَئِنْ فَشَرِبُهُ [راح: ٢٧٤، ١ (۳۲ ۳۲) حضرت ام الفضل فیلی سے مروی ہے کہ ( تجۃ الوداع کے موقع پر ) عرفہ کے دن لوگوں کو ٹی دیڑا کے روز ہے کے متعلق شک تھا ، حضرت ام الفضل فیلی نے ٹی دیڈا کی خدمت میں دود ھیجوا دیا اور ٹی دیڈا نے اسے نوش فرمالیا۔

( ٢٧٤٢٦) قَرَأَتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مَهْدِئْ مَالِكُ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ حَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ الْمَعْنَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مُمِّيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبْاسٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَمَّ الْفَصْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتُهُ وَمُوَ يُقُرَأُ وَالْمُوسَكَنِ عُرُفًا فَقَالَتْ يَا بَنَى وَاللَّهِ لَقَدْ ذَكَرَتَنِى بِقِرَاتِيْكَ هَذِهِ الشُّورَةَ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ وراحد: ٥ ، ٢٧٤.

(۴۷۳۲۳) حضرت ام الفعنل ملکنوے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس جائٹ کی صورۃ مرسلات پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا بخدا بیارے بیٹے اتم نے بیسورت پڑھ کر کھیے یا دولا دیا ہے کہ بیآ خری سورت ہے جو بیس نے نبی بیٹا کوفراز مغرب میں حاوت فرماتے ہوئے سنا ہے۔

(۲۷:۲۳) حَدَّثَنَا بَهُوْ بُنُ اَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّهُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْيُوبُ عَنْ عِكْوِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسِ اللَّهُ اَلْفَكَرِ بِعَرَقَةَ الْتَهُ بِلَيْنِ فَشَوِيَهُ (احد: ۲۷:۲۰)

قالَ وَحَدَّلَنْنِى أَمَّ الْفَصْلِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَكَرَ بِعَرْقَةَ آلْتُهُ بِلَيْنٍ فَشَوِيَهُ (احد: ۲۷:۲۰)

ان كهاس ايك انارادا يا حماج انهوں نے كھاليا اور فرايا كر يحصو (بيرى والده) معنزے ام الفضل يَظِيَّف بَنايا ہے كہ في عِنْهِ نَعْ وَكُونَ عَرْدُونَ فَى عَنْهُ كَنْ مُومَّت مِن ووج ہے كر حاضر بوئى في بين عِنْه نَهُ نَعْ وَلَى عَلَىٰ وَكُونَ عَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَعَنْهُ قَالُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا وَقَالَ عَفَانُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلْ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى الْعَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ ا

( ۴۷٬۳۲۳) حضرت ام الفضل فایلنگ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبقا میر سے گھریش تھے کہ ایک دیمیاتی آ گیا ، اور سکینے لگایا رسول اللہ ! کیا ایک دو گھونٹ دود ھے پینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے؟ نبی طبقا نے فرمایا ایک دو گھونٹ سے حرمت رضاعت کابٹ ٹیس ہوتی۔

### حَدِيثُ أُمَّ مَانِيءٍ بِنُتِ أَبِي طَالِبٍ ثَنَّهُ وَاسْمُهَا فَاحِمَةُ حضرت ام إنى بنت الي طالب ثَنْهُا كي حديثيں

( ٢٧٤٢٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومُ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَاتَيْنَهُ فَجَاءَ أَبُو ذَرَّ بِحَفْثَةٍ فِيهَا مَاءٌ قَالَتُ إِنِّى لَآدَى فِيهَا آثَرَ الْعَجِينِ قَالَتُ فَسَتَرَهُ يَغْنِى آبَا ذَرُّ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَان رَكَمَاتٍ وَفَلِكَ فِي الصَّيْحَى [صححه ابن حزيمة (٣٣٧). قال شعيب: صحيح دود تصة ابى ذر].

( ٣٧٣٥ ) حضرت ام بانی فالفات مروی ہے کہ فتح کمد ہے دن ہی ملیٹائے کم بحر مد کے بالا کی حصے بیں پڑاؤ ڈالا ، بیس ہی میڈا کی خدمت میں حاضر ہوئی ای دوران حضرت ابو ڈر ٹائٹٹا کی پیالہ لے کرآئے جس میں پائی تھا مادراس پرآئے کے اثر است کے ہوئے بھے نظر آ رہے تھے، مصرت ابو ڈر ٹائٹٹ نے آڑکی اور ٹی میٹائے نظشل قربایا ، پھر ٹی میٹائے آٹھر کھتیں پڑھیں ، بیہ حاشت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٣٦ ) حَقَثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا حَلَثَنَا ابْنُ جُويُج قَالَ احْبَرَنِى عَطَاءٌ عَنُ أُمَّ هَانِي وِينْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ دَحَلُتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفُنْحِ وَهُوَ فِي فَتَجَ لَهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ اغْتَسَلَ بِمَاءٍ كَانَ فِي صَحْفَةٍ إِنِّي لَآرَى فِيهَا آثَرَ الْعَجِينِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى صُحَى قُلْتُ إِخَالُ خَبَرَ أُمْ عَانِيءٍ هَذَا لَبَتَ قَالَ نَعَمُ قَالَ ابْنُ بَكُر الصَّحَى [قال الإلياني: صحبح (النساني: ٢٠٢١). قال شعب: صحبح اسناده منفطح].

(۱۷۵ میر) صفرت ام ہانی فائل سے مروی ہے کہ ٹن کمدے دن نی طیاعت کمد کر مدے بال کی جے میں پر اؤ ڈالا ، میں نی طیا کی خدمت میں حاضر ہوئی ، اس دوران حضرت ابو ذر مٹائٹوا کید بیالہ لے کرآئے جس میں پانی تھا ، اوراس پرآئے کے اثرات کے ہوئے تھے نظر آ رہے تھے ، حضرت ابو ذر مٹائٹونے آڑک اور نی طیاعت نظس فریایا ، پھر نی طیاعت آٹھ رکھتیں پر حیس ، بید حاشت کا وقت تھا۔

( ٢٧٤٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال أَنبَأنا مُمْمَرٌ قَالَ حَدَّلَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بُنِ الْحَادِثِ عَنْ أَمَّ هَانِي وَكَانَ نَازِ لاَّ عَلَيْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم يَوْمَ الْقُتْحِ سُيِرَ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ فِي الشَّحَى فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يُدْرَى اْفِيَامُهَا أَطْوَلُ أَمْ سُجُودُهَا إنظر: ٢٧٧٤١، ٢٧٤٤٠).

(۲۷٬۳۱۷) حضرت ام بانی پیجئا سے مروی ہے کہ فتح سکہ دن نبی طینا نے مکہ کرمہ کے بالائی جھے میں پڑاؤ ڈالا ،حضرت ابودر بڑگزنے آز کی اور نبی بینا نے عسل فر مایا ، مچر نبی مائیا نے آئھ رکھتیں پڑھیں ، میہ چاشت کا وقت تھا یہ معلوم تہیں کہ ان کا قیام کمیا تھا باتحدہ۔

( ٣٧٤٢٨ ) حَكَّلْنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ قَدِمَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُكَّةً مُوَّةً وَلَهُ أَرْبُمُ خَلَالِوْ [اسناده ضعيف. قال النومذي: حسن غريب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٩٩١، ١٤٠١ه. ماحد: ٣٦٣١، النومذي: ١٨٤٨)]. وانظر: ٣٧٩٢٩، ٢٧٩٣٤].

( ۲۷ ۲۲۸) حضرت ام ہائی ڈیٹھا سے مروی ہے کہ نی ملیٹھا لیک مرتبہ مکد تکر مدتشر بف لائے تو اس وقت نی میٹھا کے بالوں کے جار جھے چار منینڈ حیوں کی طرح تھے۔ ( ٢٧٤٢٩) حَدَّثُنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةً قَالَ آخْبَرَنِي حَاتِمُ بْنُ آبِي صَعِيرَةً وَرُوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَتِمُ بْنُ آبِي صَعِيرَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَدَّمُ بْنُ آبِي صَعِيرَةً قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرُّبِ عَنْ آبِي صَالِح مَوْلَى أَمَّ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي حَدِيدٍ حَدَّلَئِينِي أَمَّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي سَالِحَ مَوْلَى أَمَّ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي عَدِيدٍ حَدَّلَئِينِي أَمَّ هَانِيءٍ فَقَالَتُ لِي سَالِحَ مَوْلَى أَمُ هَانِيءٍ قَالَ رَوْحٌ فِي عَدِيدٍ حَدَّلَئِينِي أَمَّ هَانِيءً فَقَالَتُ لِي سَلِمَ عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَى وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكُرَ قَالَ كَانُوا يَعْفِقُونَ فِي الْفَكُونَ فِي الْمَلْكُمُ اللَّهِ عَلَى وَتَأْتُونَ فِي الْمَلْكُمُ اللّهِ عَلَى وَتَأْتُونَ فِي الْمَلْكُمُ اللّهِ عَلَى وَتَأْتُونَ فِي اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَى وَاللّهُ وَاللّ

( ٣٠٤٠) حَكَنَنَا زِيدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْسِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَفِيلٍ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ الْمَقْبُرِيِّ مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْتَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَسِّحِ مَكَّةً آجَرْتُ حَمُويُنِ لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ إِذْ طَلَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهَ وَسَلَمَ وَعَلَيْهِ وَهُجَةُ الْمُعْارِ فِي مِلْحَقَةٍ مُتَوَشِّعًا بِهَا قَلْمًا رَأِي قَالَ مَرْجًا بِفَاحِتَهُ أَمْ عَلَيْءٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهُ الْجَرُثُ حَمُويُّنِ لِي مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ قَلْهُ آجَرُنُ مَنْ أَجُرُتُ مَنْ أَجُوبُ وَامْتَنَا مَنْ آمَنُونَ مُنْ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَامْلَى ثَمَانٍ رَكَعَاتٍ فِي الظُّرْبِ مُتَلِيَّا بِهِ وَقَلِكَ يَوْمَ فَلْحِ مَكَّةً صُحَى إصححه المحارى (١٧٤٤ م (٢٧٤٠). [انظر: ٢٧٤٤٥ ٢٧٤٤٠ (٢٧٤٤٠).

( ۲۷۳۳) حضرت ام بانی ناتا سروی ہے کہ فتح مک دن میں نے اپنے دود یوروں کو' جوشر کین میں سے تھے' پناہ دے دی، ای دوران می میات کہ دکھر کہیں میں سے تھے' پناہ دے دی، ای دوران می میات کہ دو فہار میں انے ہوئے ایک لحاف میں لینے ہوئے اور کہ ورن کو' جوشر کین میں سے ہیں' بناہ و سے دی فاخت ام بانی کوخش آ مدید، میں نے موش کیا یا رسول اللہ ایم میں بناہ و سے تیں، جمح ہے، تی مینتا نے فرمایا جمع کی اس و سے ہیں، میر ہے، تی مینتا نے فرمایا جمع کی امن و سے ہیں، جمح ہے، تی مینتا نے فرمایا جمع کی امن و سے ہیں، میر کی مینتا کو تھے وہا کہ کہ کہ کہ دن چا است کے دائے وہا کہ کہ کہ کہ دن چا است کے دائے گا کہ تا ہے۔ کہ کہ کہ کہ کہ دن چا شت کے دائے گا بات ہے۔

( ٢٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ٱلْهِ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ جَعْدَةً عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَدَعَا بِضَرَابٍ فَضَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتُ فَقَالَتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّى كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّائِمُ الْمُتَعَلِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ الْهُورَ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمِعْتُهُ أَنْتَ مِنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَ لَا حَلَّئِيهِ أَبُو صَالِحٍ وَآهَكَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ إسرحه الطالسي (١٦١٨)

استاده ضعيف]. [انظر:٨٤٤٧]

(۱۳۳۳) حضرت ام بانی فیجئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مائیلا ان کے پاس تشریف لائے ادران سے پائی متکوا کرا سے فوش فرمایا ، مجروہ برتن انہیں میکڑا دیا ، انہوں نے بھی اس کا پائی بی لیا ، بھر یادا یا تھ کسٹیکیس یارسول انشدا میں قر روز سے سے تمی ، نمی شیکا نے فرمایا نفلی روز در کھنے دالا ایل فرامت برخودا میر ہوتا ہے جا ہے قوروز در در کھا ور چا ہے تو روز وقتم کرد ہے۔

( ٣٧٤٣٢ ) حَلَّقَنَا سُلَهْمَانُ قَالَ حَلَّقَنَا شُعْبَةُ قَالَ كُنتُ أَسُمَعُ سِمَاكًا يَقُولُ حَلَّقَنَا أينَ أَمَّ عَلَيْعِ فَآتَيْتُ أَنَا حَيْرُهُمَا وَٱلْمُطَلَّهُمَا فَسَالُتُهُ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ جَعْلَدُهُ إِقال الترمذي: في اسناده مقال. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٣). قال شعيب: اسناده ضعيف؟.

( ۲۷۳۳۲) ابن ام ہائی کیتے ہیں کہ میں ان دونوں میں ہے بہتر مین ادرسب سے افغنل کے پاس میا اور ان سے ندکور وصدیث کی تصدیق کی مان کا نام 'دجھدو' کھا۔

المردد) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا قَامِتُ بُنُ بَزِيدَ آبُو زَيْدِ حَدَّثَنَا هِلَالٌ بَغْنِى ابْنَ حَبَّابٍ قَالَ نَزَلْتُ آنَا وَمُجَاهِدٌ عَلَى يَخْتَى بُنِ جَعْدَة بْنِ أَمْ هَانِيءٍ فَحَدُّثَنَا عَنْ أَمْ هَانِيءٍ فَالَّلَ بَالَّا السَمَعُ فَرَاءَة النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّم بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْحَلَقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا عَلَيْكُولُوا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ ال

( ٢٧٤٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو وَابْنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ اخْنَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَيْمُونَةً مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ قَصْمَةٍ فِيهَا أَثْرُ الْعَجِينَ إِنَالَ الأَلِنَانِي: صحيح (ابن ماجة: ٣٧٥٠ النساني: ١٩٣١)].

( ۲۷۳۳ ) حضرت ام بانی نیجائے عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میلاالور حضرت میمونہ بیجائے ایک برتن سے نسل فرمایا ، و وایک پالہ تھا جس میں آئے کے اثر ات واضح تھے۔

وَصُّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ لُمَّ الْنَحَفَ بِتَوْبٍ عَلَيْهِ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَقَلِهِ عَلَى عَايِقِهِ فَصَلَّى الضَّحَى فَمَالِينَ رَكْمَاتٍ إراح: ٣٧٤٠٠.

(۲۷۳۳) حضرت ام بانی فاقع ہے مروی ہے کہ فتح کہ سے دن علی نے اپنے دو دیوروں کو 'جوشر کین علی سے تھ' پناہ دے دی ا دے دی، ای دوران نی بیٹھ گر دوفبار علی اف ہوئے ایک لحاف علی لیٹے ہوئے تشریف لائے ، جھے دکھوکر نی بیٹھ نے فر بایا فاختدام بانی کوخش آ مدید، علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایس نے اپنے دو دیوروں کو 'جوشر کیس علی ہے ہیں' پناہ وے دی ہے، تی مفیقائے فر ما یا جے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم ہمی بناہ وسیتہ ہیں، جھے نے اس دیا اسے ہم ہمی اس دیتے ہیں، میر تی مفیقائے حضرت فاطمہ خاتھ کو تھم دیا ، انہوں نے بانی رکھا اور نی ملیٹائے اس سے مسل فر بایا، پھراکیک کیڑے عمی المجھی طرح کیٹ کرآ تھر کھتیں پڑھیں، سے فتح کم کے دن جا شت کے وقت کی بات ہے۔

( ٢٧٥٣) حَلَّنَ السُودُ بُنُ عَامِ قَالَ حَلَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتُ لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَحْحِ مَكَّةَ جَاءَتُ قَاطِمَةُ حَتَّى قَعَلَتُ عَنْ يَسَادِهِ وَجَاءَتُ أَمَّ هَانِيءٍ وَقَعَدَتُ عَنْ يَعِينِهِ وَجَاءَتُ الْوَلِيدَةُ بِشَرَابٍ قَسَارَلَهُ النَّيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَمَّ هَانِيءٍ عَنْ يَعِينِهِ فَقَالَتُ لَقَدْ كُنْتُ صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا آخَىُءً تَفْضِينَهُ عَلَيْكِ فَالْتُ لَا قَالَ لَا يَصْرُكِ إِذًا

(۲۷۳۲۷) حطرت ام ہانی خاف ہے مردی ہے کہ فتح کم کے دن حضرت فاطمہ خاف ہی میلیا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور نی طیالا کی ہائیں جانب بیٹھ کئیں، مجرام ہانی خاف آ کردا کیں جانب بیٹھ کئیں، ایک بڑی پانی لے کرآئی، نی میٹانے اس پانی لے کر پی لیا، مجرا پی دائیں جانب بیٹھی ہوئی ام ہائی خاف کو دے دیا، انہوں نے (پانی پینے کے بعدیاد آنے پر) مرض کیا کہ سے اقو دوزے ہے تھی، نی میٹان نے فر ما یا کیا تم کی روزے کی قضا وکر دی تھی ؟ انہوں نے عرض کیا ٹیس، نی میٹان نے فرمایا مجر کوئی ترین میٹیں۔

( ٢٧٠٣٧ ) حَلَّكُنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ أَبِي حَالِدٍ عَنْ أَبِّي صَالِحٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُؤْمَ قُنْحٍ مَكَّةَ حَجَبُوهُ وَأَنِي بِمَاءٍ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلّى الطَّيْحَى تَمَانِى رَكَمَاتٍ مَا رَأَهُ أَخَذُ بَعْدَهَا صَلّاهًا وراحم: ٢٧٤٢٦.

( ٢٧٣٣٧) حضرت ام بانی فیلی مردی ب كرفت كمد كدن بی طیاب كد كر مد كه بالانی حصر من را او دالا ، من بی طیانا كی خدمت من حاضر بونی مای دوران حضرت ابو در طیلتوا یك بیالد لے كرا يه جس من بانی خل ، اوراس برا نے كما ارت كے بوئ مجھ نظراً رہے تھے، حضرت ابو در فیلٹونے آ ژكی اور تی طیاب غشل فرمایا، مجر نی میانا نے آخر كفتيں پڑھيں، ب جاشت كاوفت فعاجواس كے بعد عل نے انہيں مجھ بڑھتے ہوئے ہيں ديكھا۔

( ٢٧٤٣٨ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ

الله بن التحاوث آق آباه عبد الله بن الحتاوث بن أؤقل حدّنه أق أم هاني بيت أبي طالب المعتردة أق أم هاني بيت أبي طالب المعتردة أق رَصُل الله بن المحتودة أق أم هاني وبنت أبي طالب المعتردة أق رَصُل الله عليه وسَلَم الله عليه وسَلَم التي بعُدت الوققع النّهارُ يؤم الفَتْح فَامَرَ يَوْب فَسَيْر عَلَيْهِ فَاخْتَسَل فَمْ قَامَ فَرَحُع فَدَانِي رَحُمانِي وَكُوب فَسَيْر وَكُوعُهُ أَوْ سُجُودُهُ كُلُّ ذَلِكَ مِنهُ مُتَقَادِبٌ فَالنّه فَانَهُ وَسَلّه اللهُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ فَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ وَلَا بَعْدُ وَلَا بَعْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ وَلَا مَعْدُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْرَف اللهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ وَلَا بَعْدُ وَلَا مَعْدُ وَلَا مُعْدَلًا فَرَانِ وَلَا مَعْدُ وَلَا مُعْدَلًا فَي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْدَلًا وَلَا وَلَا وَلَا مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْرَف مَانِهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا بَعْدُ وَلَا مُعْلِمٌ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمٌ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُون وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٣٠٤٠ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفَقَرٍ حَدَّقَنَا شُغْبَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَاوِ قَالَ سَالُتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ الْحَارِثِ عَنْ صَلَاةِ الطَّحَى فَقَالَ آذْرَكُتُ ٱصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ فَمَا حَدَّقِي آحَدُ مِنْهُمْ النَّهَ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الصَّحَى غَيْرَ أَمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهَا قَالَتْ ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفُنْحِ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ ثَمَّ صَلَّى ثَمَانِي رَكَعَامٍ

( ۴۷ ۳۷۰ ) حضرت ام ہانی ڈجھ سے مرد کی ہے کہ فتح کہ کے دن نمی میٹیا نے کد محرمہ کے بالا کی جصے میں پڑاؤ ڈالا ، بی میٹا نے خسل فرمایا ، بھرنمی ملیٹا نے آٹھورکھتیں پڑھیں ، بیرچاشت کاوقت تھا۔

( ٢٧٤١ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّتَنِي رَبَاحٌ عَنْ مَفْمَرٍ عَنْ أَبِي عُنْمَانَ الْجَعْشِيِّى عَنْ مُوسَى أَوْ فَلَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ عَنْ أَمُّ هَانِيءِ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّجِذِى عَنَمَّا يَا أَمَّ هَانِيءٍ فَإِنَّهُا تَرُوحُ بِعَيْدٍ وَتَفْدُر بِعَيْدٍ

(١٧٢٥) حفرت ام إنى في الصحروى بركم في الياك في النام الله الم الله الم الله الماك الماكم المناس مجمود كونك يه

شام كوبھى خيرلاتى ہےاوردن كوبھى ..

( ٢٧٤٤٢ ) حَكَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْرُومِثْى قَالَ حَكَثِيقِ الطَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُمَّيْنٍ عَنْ آبِى مُرَّةً عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ آتَهَا رَآتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُصَلَّى فِى نَوْبٍ وَاحِدٍ مُحَالِقًا بُنْنَ طُرَكَيْهِ ثَمَانٍ رَكَمَاتٍ بِمَنَّكَةَ يَوْمُ الْفَتْحِ (راحع: ٢٧٤٣).

( ۱۷۲۳۳) حضرت ام إنی خاتف سروی ہے کہ کتے مکہ کے ون انہوں نے تی مایش کو دیکھا کہ انہوں نے ایک کھڑے میں امچی طرح لیٹ کرآ ٹھورکھتیں پڑھیں ،اور کھڑے کے دولو ل کنارے کالف سمت سے کندھے پرڈ ال لیجے۔

( ٢٧٤١٢ ) حُكَلَنَا وَكِيعٌ حَلَّكُ شُفَيَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُزَّةً عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ لَمْ يُغْبِرُنَا آحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الطَّحْمِي إِلَّا أَمْ عَلِيْءٍ فَإِنَّهَا قَالَتُ وَخَلَ عَلَى النَّبُى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنِي فَاغْتَسَلَ يَوْمُ قَضْعٍ مَكَّهُ فَمُّ صَلَّى لَعَانِيَ رَكَعَاتٍ بُعِثَ فِيهِنَّ الرَّحُوحَ وَالسُّجُودَ (راحد: ٢٧٤٢٩).

(۳۷۴۴۳) حضرت ام ہائی نگافا سے مروی ہے کہ فقع سکہ کے دن نبی طائبا میرے یہاں آئے بخسل فر مایا، پھر محقر رکوع وجود کے ساتھ آٹھ رکھیں رحمیں ۔

( ٢٧٤٤٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي الْعَلَاءِ الْعَبْدِى عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ غَنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتْ كُنْتُ الْسَمَعُ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ وَآنَا عَلَى عَرِيشِي إراحة: ٢٧٤٢٣.

(۲۷۳۳) حطرت ام بانی بینی سے مروی ہے کہ میں رات کے آ وھے تھے میں ہی بینی کی قرامت من ری تی ،اس وقت میں اسے اس کی میں اس وقت میں اسے اس کی میں اس وقت میں اسے اس کی مرکز رہ ہے اس کا میں اس کی میں اس کی میں اس وقت میں اسے اس کی میں اس کی کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی میں اس کی میں اس کی اس کی میں اس کی میں اس کی کی میں اس کی میں اس کی

( rvsto ) حَلَثَنَا وَكِعَ قَالَ حَلَثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِي عَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى فَاحِنَة أَمُّ مَانِيءٍ عِنْ فَاحِنَة أَمُّ مَانِيءٍ عِنْ فَاحِنَة أَمُّ كَانَ يَوْمُ فَضِعٍ مَكَّةَ آخِرُتُ رَجُمَلُنِ مِنْ أَخْمَانِي فَالْدُ فَالَّهُمَا بَنِنَا وَأَغْلَقْتُ عَلَيْهِمَا بِالنَّهُ فِي اللَّهُ عَلِي بُنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَلَتَ عَلَيْهِمَا بِالنَّهُ فِي فَالْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ فَاطِمَةً فَكَانَتُ أَشَدَ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا فَالْتُ فَجَاءَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ فَاطِمَةً فَكَانَتُ أَشَدَ عَلَيْ مِنْ زَوْجِهَا فَالْتُ فَجَاءَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثَوْ الْهُمْ أَجِدُونَ وَاجَدْتُ فَاقِلَ بَا أَمْ هَانِيءٍ فَلُو أَجَوْنَ مَنْ أَجَوْتِ وَٱمْنَا مَنْ أَتَوْنِ وَآمَنَا مَنْ أَمَانِ فَاحْتُونَ مَنْ أَنْ وَجِهَا فَالْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيْهِ آثُونُ إِنَّاكُمْ فَقَالَ بَا أُمْ هَانِيءٍ فَلُو أَمَوْنَ مَنْ أَجُونِ وَآمَنَا مَنْ أَتَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثُولُونَا مَنْ أَجُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آثُولُ فَقَالَ بَاللَّمُ عَلَيْهِ فَلَا مَنْ أَجِولُ وَاللَّهُ فَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آلَوْلُونَا مِنْ أَنِي وَاللَّهُ مِنْ وَالْحَمْقُولُ مَالِي اللْعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ آلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ اللْهُ عَلَى اللْعَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُنْ أَجِنُونَ وَالْمَالُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُهُ فَالَالِهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللْعَلَامِ وَلَا مَنْ أَنْكُوا مِنْ الْعَلَيْتُ فَلَا اللْعُلِي اللْهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَامِ وَالْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَلَالَالِهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللْعَلَالَ الْمُؤْمِلُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَالُ اللْعَلَامُ الْعَلَى الْعِلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُؤْمِلُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالُ اللْعَلَالَ الْعَلَا

(۱۷۳۳۵) حضرت ام بانی فیکفانے مروی ہے کہ فی مکسکے دن عمل نے اپنے دو دیوروں کو'' جو شرکین عمل سے بیٹے' پناہ وے دی، ای دوران نجی میٹا کرووغبار عمل اٹے ہوئے ایک لحاف عمل لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھے دیکھ کمر نی میٹائے فرمایا فاختہ ام بانی کوخرش آ مدید، عمل نے عرض کیایا رسول اللہ! عمل نے اپنے دودیوروں کو'' جوشر کیمن عمل سے ہیں'' پناہ وے دی ہے، نی ملیکا نے فرمایا جسم تم بناہ دی ہے اسے ہم مجمی بناہ وسیتے ہیں، خصم تے اس دیا اسے ہم مجمی اس دیتے ہیں۔ ( ٢٧٤٦٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئْ عَنْ مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّصْوِعَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَنْ أَبِي النَّصْوِعَنْ أَبِي مُرَّةً مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبِ عَنْ أَبِّهُ هَانِهِ قَالَتُ فَوَجَدُنْهُ يُخْمَسِلُ وَقاطِمَةُ تَسُرُّهُ بِيُوْبِ فَاسَانِهِ أَلَّهَا مَدُولَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

( ٢٧٤٤٧ ) قَرَأْتُ عَلَى غَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهَٰدِى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّصْرِ مَوْلَى عُمَيْرِ بْنِ عَبْيُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ آبَا مُرَّةً مَوْلَى أُمْ هَانِيءٍ اخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيءٍ بِنُتَ آبِى طَالِبٍ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْفَسْحِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۳۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤١٨ ) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْبَهُ عَنْ جَمْدَةَ عَنْ أَمَّ هَايِيءٍ وَهِي جَدَّتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّ عَلَيْهَا بَوْمُ الْفَتْحِ فَلَتِي بِشَرَابٍ فَشَوِبَ ثُمَّ نَاوَلِي فَفُلْتُ إِنِّي صَائِمَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُنْكَزِّعَ آمِيرٌ عَلَى نَفْسِهِ فِإِنْ شِئْتِ فَصُومِى وَإِنْ شِئْتِ فَافْطِرِى ١١حرس الطبالسي (١٦٤٦) والدارمي (١٧٤٢). اسناده ضعيف، [انظر: ٢٧٩٢٨].

( ۲۷۳۸ ) حضرت ام بانی خشفا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بی میشان کے پاس شریف لائے اوران سے بانی متکوا کرا ہے۔ نوش فر مایا ، مجروہ برتن انہیں کی ڈاویا ، انہوں نے مجی اس کا پانی بی لیا ، مجر یاد آیا تھ کہنے گئیس یارسول انشدا میں قرروز سے ستی ، نبی میشائے فر مایا نظی روز در کھنے والا ابنی ذات پرخودا میر موتا ہے جا ہے قوروز ہ بر آرار رکھے اور جا ہے قوروز وختم کرد ہے۔

( ٢٧٤٤٩ ) حَذَّلْنَا بَهُوْ حَذَّلْنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ حَذَّلْنَا سِمَاكُ بِمُنْ حَرْبٍ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أَمَّ هَايِيءِ أَوْ ابْنِ أَمَّ هاييءِ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَرِبٌ شَرَابًا فَنَاوَلَهَا لِتَشْرَبَ فَقَالَتْ إِنِّى صَائِمَةً وَلَكِنْ كُوهِ شُكُ أَنْ أَرُدَّ سُؤْرَكَ فَقَالَ يَمْنِي إِنْ كَانَ قَضَاءً مِنْ رَمَضَانَ فَاقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ وَإِنْ كَانَ تَطَوَّعًا فَإِنْ شِئْتِ فَالْمِنِي وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَقْضِي (راحع: ٢٧٩٢٨).

( ۲۷ ۳۳۹ ) حضرت ام کائی ناتی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میندان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پائی متکو اکر اسے نوش فربایا ، مجروہ پرتن انہیں مجلزاء یا مانبوں نے مجل اس کا پائی بی لیا ، مجر یاد آیا تو کہنے کلیس یارمول انشدا میں تو روز سے سے تمی ، نی ملینا نے فر مایا اگر بیدمضان کا قضا دروز ہ تھا تو اس کی مجد قضاء کرلو، اور اگرافلی روز ہ تھا تو تبہاری مرضی ہے جا ہے تو قضاء کرلو اور جاسے تو خدکر و

( ۱۷۰۰ ) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ إِلِي بِتَعَلَّ يَدِم حَدَّثَنَا سَمِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُوسَى بُنُ حَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمْ بُنُ بَهْنَدَةَ عَنْ إِلِي صَالِح عَنْ أَمْ عَانِ وِينْتِ إِلِي كَالِ قَالَ قَالَتُ مَرَّ بِي ذَاتَ يَوْمٍ رَسُولُ اللّهِ إِنِّي كَلِي عَلَى إِلَي كَلِي عَمَلُ اعْمَلُهُ اللّهِ عَلَى مَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

( ۴۵ ۳۵ ) حفرت ام إنی فیکنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیکا برر ہے پاس سے گذر ہے تو عمل نے عرض کیا یا رسول اللہ! عمل بوڑھی اور کر ور ہوگئی ہوں ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا و بیسے جو عمل بیٹھے بیٹھے کرلیا کروں؟ نی طیکا نے فرمایا سومرتبہ الحد للہ کہا کروکہ سے اللہ سے درائے عمل ذین کے موسے اور لگام ڈالے ہوئے موجود وں پر مجاہد ین کوسوار کرانے کے برابر ہے ،اور سومرتبہ اللہ اللہ کرکہا کرو، کہ سے قلادہ با تعرفے موسے ان سواونوں کے برابر ہوگا جو تھول ہو بیکے ہوں ،اور سومرتبہ لا الدالا اللہ کہا کرو، کہ بیز عمن وا سمان کے درمیان کی فضاء کو مجھورات کی کا کوئی عمل کرے کہ اور موسرت کا ممل کرے۔

### حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ الصَّلَّيْقِ ثُلُّهُ

#### حضرت اساء بنت ابی بکرصدیق پھانا کی مرویات

( ٢٧٤٥ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اتَّوْبَ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيِّكَةَ عَنْ آسَمَاءَ فَالَثُ قُلْثُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيْسَ لِي إِلَّا مَا الْدَّجَلُ الزَّبَيْرُ بَيْنِي فَالَ الْفِقِي وَلَا تُوكِى فَيُوكَى عَلَيْكِ (قال الترمذى: ١٩٠٠) الترمذى: ١٤٠٥). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٦٩٩) الترمذى: ١٩٠٠) [[تطر: ٢٥٥١) (٢٥٢) ١٢٥ ٢٥/٢) [[است: ٢٥٥٩]. (۲۷۳۵۱) حفزت اسا، فیکانے مروی ہے کدایک مرتبہ یمی نے نی طیائے عرض کیا کہ بیرسے پاس صدقہ کرنے کے لئے پکھ بھی نیس ہے سوائے اس کے جوز بیر کھر میں لاتے ہیں، نی طیائے نے مایا خرج کیا کرواور کن کن کر ندر کھا کروکہ تہیں بھی گن کن کردیا جائے۔

( ٣٧٤٥٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَنَّهِ قَالَتُ ٱلنَّنِى أَنِّى رَاعِبَةً فِي عَهْدٍ قُرِيْشٍ وَهِيَ مُشُوِكَةً فَسَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصِلُهَا قَالَ نَعَمُ [صححه البعاري (٢٦٢٠)، ومسلم (٢٠٠٣)، وابن حان (٢٥٥١). النظر: ٢٧٤٥٣، ٢٧٤٥، ٢٧٤٧، ٢٧٤٧، ٢٧٤٧٩، ٢٧٤٧١.

( ۲۷٬۵۵۲ ) حضرت اساء خاتفا ہے سردی ہے کہ ایک سرتبہ میری والدہ قریش ہے معاہدے سے زیانے عمل آئی ،اس وقت وہ مشرک تھیں، بیس نے نبی پلیٹاہے یو چھا کیا بیس ان کے ساتھ صلاری کرسکتی ہوں؟ تبی پلیٹائے فرمایا ہاں!

( ٢٧٠/٥٠ ) حَدَّلَنَا يُونُسُ قَالَ حَثَّلَنَ لَيْثُ يَعْيِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ حِشَامٍ عَنْ آبِيْدٍ عَنْ السُمَاءَ مِثْلَهُ وَقَالَ وَهِىَ مُشْرِكَةً فِي عَفْدٍ قُرُيْشٍ وَمُكَيِّهِمْ إِذْ عَاحَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۲۷٬۵۵۳ ) حضرت اساہ فاقات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والد وقریش سے محامدے کے زمانے میں آئی ، اس وقت وہ مشرک تھیں ..... گار رادی نے یوری حدیث ذکر کی۔

( ٢٧٤٥١ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا المُن لِهِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ الْأَسْوَدِ الَّهُ سَمِعَ عُرُوّةَ يُسَحَلُّتُ عَنْ السّمَاءَ بِسُنِ البِي بَكُو قَالَتُ قَدِمَتُ أَنِّى وَهِى مُشْرِكَةً فِي عَهْدٍ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه قَاشَتُهُ تَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَّى قَدِمَتُ وَهِى رَاعِبَةً ٱلْمَاصِلُقَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُمْ صِلِى أَمْلِكِ اراحِي: ٢٧٤٠٢].

( ۲۷۵۵ ) حضرت اساء نظفا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والد وقریش ہے معاہدے کے ذیائے عیں آئی ، اس وقت وہ مشرک تھیں ، میں نے نمی مایٹلاہے یو چھا کیا عمل ان کے ساتھ صلد رقی کرسکتی ہوں؟ نمی مایٹلائے فر مایا ہاں! اپنی والد ہے صلہ حری

( ٢٧٠٥٥ ) حَلَمْنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَلَثْنَا ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْتَى بْنِ عَنَّادٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَبْشِو عَنْ آبِيهِ آنَ آسُمَاءَ بِنْتُ آبِى بَكُمْ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَاجًا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْمَوْجِ نَوْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ إِلَى جَنْبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبٍ آبِى وَكَانَتُ زِمَالَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزِمَالُهُ آبِى بَكُو ابى بَكُو فَجَلَسَ آبُو بَكُو يَنْسَظِرُهُ آنُ يَطْلُعَ عَلَيْهِ لَعَلْمَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَصِرُهُ قَفَالَ آيْن بَصِرُكَ قالَ قَلْ اصْلَئْتُهُ الْهِيرِحَةُ فَقَالَ آبُو بَكُو يَشْتِظِرُهُ آنُ يَطْلُعَ عَلَيْهِ لَعَلَيْهِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَسَعَّمُ وَيَعْوَلُ أَنْظُرُوا إِلَى هَلَهُ الْمُحْرِمِ وَمَا يَصْنَحُ [اسناده ضعيف. صححه ابن حزيمة (٢٦٧٩)، والحاكم (٥٣/١). وقال الحاكم: غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٨١٨، ابن ماحة: ٣٩٣٣)].

(۱۷۵۳) معترت اسا و بنت الى يكر ثالا سے مروى ہے كہ بم لوگ في المؤالا كے بارا و سے رواز ہوئے ، مقام اس موج ان پر تاہم كر با کہ اللہ ہے والد كے بہلو اللہ كے بالو اللہ كہ بالو اللہ كے بالو اللہ كے بالو اللہ كے بالو اللہ كہ بالو اللہ كہ بالو اللہ كہ بالو اللہ بالو اللہ بالو اللہ بالو اللہ بالو اللہ بالو اللہ باللہ ب

( ۱۷۵۵ ) مجاہد پھنٹنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زہیر ٹائٹٹ فر ہائے ہیں تج افراد کیا کرواورا بن عباس ٹائٹٹ کی بات چھوڑ وو، حضرت ابن عباس ٹائٹٹٹ فر مایا کرآ ہے اپنی والد و سے کیوں ٹیس کو چھ لیے ، چنا نچہانہوں نے ایک قاصد حضرت اساء ٹائٹا کی طرف بھیجا تو انہوں نے فر مایا ابن عباس کی کہتے ہیں ، ہم لوگ نی مائٹا کے ساتھ ٹی کے اداد سے لکلے تھے ، نبی مائٹا ان ہمیں تھم دیا تو ہم نے اسے عمر سے کا حرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چیزیں حسب سابق عال ہوگئیں ، جی کے گورتوں اور مردوں کے درمیان انگیٹھیاں بھی و بھائی کئیں ۔

( ٧٧،٥٧ ) حَدَّنَكَ آلُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُمُلِي عَنْ الْسُمَاءَ قَالَتْ آتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَاؤُ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي النَّهُ عَرِيسًا وَإِنَّهُ آصَابَتُهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوُصِلَةَ وَسَحه البعارى (٩٥٥). القال مَثَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوُصِلَةَ وصحه البعارى (٩٥٥). وسلم (٢٧٤٧). وانظر: ٧٤٧٠).

( ۱۵۵۷) حفرت اساء بڑاف سے مروی ہے کہ ایک مورت نی طفیا کے پاس آئی اور کہنے گی کہ میری بینی کی ٹی ٹی شادی ہوئی ہے نیہ بنار ہوگئی ہے اور اس کے سرکے بال جمر رہے ہیں کیا شی اس کے سر پردوسرے بال گلوا سکتی ہوں؟ کی طفیا نے فرما یا کہ الشرقائی نے بال لگانے والی اور گلوانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔

( ٢٧٤٥٨ ) حَلَانَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَلَانَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِعَةَ بِنْتِ الْمُنْلِدِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَالْتُ

نَحُونًا فِي عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلُنَا مِنْهُ اصححه البناري (٥٥١٠) وصحمه مسلم (٩٤٢) وصححه ابن حيان (٢٧١٥). [انظر: ٢٤٤٦٩، ٢٧٤٧٢، ٢٧٥٢٢،٢٧٢٥،٢٠٤٢، ٢٧٥٢٢،

( ٢٥٥٨) حفرت اساه و المقالت عمروى ب كردورنيوت عمل اكيد مرتبهم لوكول في الميكموز الذرّ كيا تقا اورا سي كما يا بحى تقار ( ٢٧٥٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِ هِنَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ فَاطِعَةً بِنْتِ الْمُنْفِرِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ آلْبَيْنِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ آلْبَيْنِ عَنْ أَسْمَاءً بِنِي بَكْمٍ فَالَثُ أَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرَأَةُ فَقَالَتْ يَا وَسُولَ اللَّهِ الْمَرْأَةُ يُعِيسِهَا مِنْ دَمِ حَيْضِهَا فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحَتَةُ لُمَ يَتَفُرِ طُهُ بِعَا وَهُمَ لِنُعْلَى فِيهِ إصحمه البحارى (٢٠٧) وصحمه مسك مسلم الله على الله عليه ٢٧٥٧ ، ٢٧٤٧ ).

( ۴۷/۵۹ ) حشرت اسا و نیخناسے مروی ہے کہ ایک مورت بارگا و تبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ: اگر کسی مورت کے جم ( یا کپڑوں ) پر دم چیش لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی میٹا نے فر مایا اسے کمرچ و سے ، پھر پائی سے بہا و سے اور اس میں نماز مزھ لے ۔

( ٣٧٤٦) حَدَّثَنَا ٱلْوَ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُمْنِذِرِ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُمُ قَالَتُ جَاءَتْ إِنِّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى عَلَى صَرَّةٍ فَهَلُ عَلَىّ جُنَاحٌ أَنْ اتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِى بِمَا لَمُ يُعْطِنِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَعِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَى زُورٍ [صلحمه البعارى (٢١٩، ٢٠)، ومسلم (٢١٠٠)، وابن جان (٥٧٣٨). [انظر: ٢٧٤٨، ٢٧٤٧).

( ۲۷۳۰ ) حضرت انها، فیکٹنے سے مروی ہے کہ ایک مورت ہی میڈنا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کننے گئی یا رسول انڈ! میری ایک سوکن ہے ،اگر بچھے میرے خاوندنے کوئی چیز شددی ہوئیکن میں بیر خاہر کروں کہ اس نے بچھے فلال چیز سے سراب کرویا ہے تو کیا اس میں جھے پرکوئی کمنا و ہوگا؟ ہی میٹنے والا۔ ایسے ہے چھے جھوٹ کے دو کچڑے میٹنے والا۔

(٣٧٥٦) حَتَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَتَثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِدِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُو قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْفَجِى أَوْ ارْضَحِى أَوْ الْمُفِيقِى وَلَا تُوعِى فَيُوعِى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُوعِى فَيُعْطِى اللَّهُ عَلَيْكِ وَلَا تُحْجِى الْفَارِي (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩)، وابن حباث (٢٠٠٩). إنظر: تُحْجِى فَيُعْطِى اللَّهُ عَلَيْكِ إصححه البخارى (١٤٣٣)، ومسلم (١٠٢٩)، وابن حباث (٢٠٥٣). إنظر: (٢٧٤٧)

( ۳۷ ۲۷) حضرت اساء بڑھنے سے مروی ہے کہ ٹی ملیٹانے جھے سے فرمایا سخادت اور فیاضی کیا کرواور ٹرج کیا کرو، جع مت کیا کروور شاملہ می تم پر چنج کرنے گئے گا اور گئ کی کرنٹرج کیا کروکر تھیں بھی اللہ گئ کن کرویا شروع کرو ہے گا۔

( ٢٧٤٦٢ ) حَدَّثَنَا عَنَّامٌ بْنُ عَلِيٌّ ٱبْوِ عَلِيٌّ الْعَامِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ قَاطِمَةَ عَنْ ٱلسَّمَاءَ قَالَتْ إِنْ كُنَّا

لَنُوْمُو بِالْعَنَاقَةِ فِي صَلَاةِ الْمُحُسُوفِ [صححه البحارى (٢٥٢)، وابن مزيمة (١٤٠١)]. [انظر بعده]. (٢٢٣٢) حضرت اسماء في تناسم وي بركسورن كربن كروقع برمين غلام أزادكر في كاعم وإجا تاتعا۔

( ٢٧٤٦٢ ) حَتَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ حَتَّثَ زَائِدَةُ عَنْ حِشَامٍ بَنِ عُرْوَةً عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُمُنْاِدِ عَنْ السُمّاءَ قَالَتْ وَلَقَدْ اَمْرَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْمُتَاقَةِ فِي صَكَةٍ كُسُوفِ الشَّمْسِ [راحيم ما نبله].

( ٣٢ ٣ ٢٢) حفرت اساوي جي عروى ب كدني طيان فيسورج كرين كيموقع رجميل غلام أزاوكرن كاحكم ديا تعا-

( ٢٧٥٦٠) حَلَّنَا ابْنُ نَعْيُر قَالَ حَدَّنَا هِشَامٌ عَنْ قَاطِمَةً عَنْ السَمّاءَ قَالَتْ خَسَقَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ وَلَى السَّمَاءِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَاتُ وَسُلُو اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَالُ وَسَلَّمَ وَلَعَدُتُ الْمَشْفَى فَاحَدُتُ الْمَشْفَى فَاحَدُتُ السَّمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَسَلَّمَ وَلَاثَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ وَالْمَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ وَسَلَّمَ وَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

( ۱۲۵ ۳۵۳) حضرت اسا و چان نے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طیاہ کے دور باسعادت میں سورج کر بہن ہوگیا، اس دن میں حضرت ما کشر خان ہوگیا، اس دن میں حضرت ما کشر خان کے بہاں گئی، تو ان ہے ہو چھا کہ کوکوں کوکیا ہوگیا ہے کہ اس وقت نماز پر حدرہ ہیں؟ انہوں نے اپنے سر ہے آ سمان کی طرف اشار و کردیا، میں نے بچ چھا کہ کیا کوئی نشائی طاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نمی میٹ نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیز ہے کو کی اور اس سے اپنے سر پر پانی بیا میں اس کے ہوئے ایک مشکیز ہے کو کی اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانے تھی، نمی میں نے اپنے بہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیز ہے کہ کی اور اس سے اپنے سر پر پانی بہانے تھی، نمی میں اس کے بہانے تھی، نمی میں اس کے بہانے تھی، نمی میں اس کے بہانے تھی، نمی کی اور اس سے اپنے سر پر پانی اس کے بہانے تھی، نمی کی میں کہ اس کی بہانے تھی، نمی میں کہ بہانے تھی، نمی کی کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کر کے اس کی کی کر اس کی کی کر کا تھا ہے۔

پھر نیں میٹنانے خطبہ ارشاد فر ما یا اورافلہ کی حمد و ثنا م کرنے کے بعد فرمایا حمد وسلو قائے بعد! اب تک میں نے جو چیزیں نمیں دیکھی تقیں وہ اپنے اس متنام پر آج و کیے لیس حتی کہ جنت اور چہنم کو بھی دیکی لائے بھے کہ کہ کو کول کو اپنی تمروں میں سے دجال کے برابریا اس کے قریب قریب فتنے میں جنالا کیا جائے کا جمہارے پاس فرشتے آئیں کے اور پوچیس کے کہ اس آ دی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جو مؤمن ہوگا وہ جواب دے کا کہ وہ محمد رسول اللہ ( ٹاکھٹیڈ کا بنے اور تمارے پاس واضح مغزات اور بدایت کے کرآئے ، ہم نے ان کی پکار پر لیک کہااوران کی اتباع کی (تمن مرتبہ )اس سے کہا جائے گا ہم جائے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے لہذا سکون کے ساتھ سو جاؤ ، اور جو سمنا فی جو گا تو وہ کیے گا میں نہیں جائیا ، میں لوگوں کو پکھر کہتے ہو سے منتا تھا ،وی میں ممی کہو یا تھا۔

( ٢٧٤٦٠ ) حَلَّنَا ابْنُ نُمَيْدٍ عَنْ هِضَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ اَسْمَاءً قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَيْتَ بِالْمَرَأَةِ لِتَدْعُوَ لَهَا صَبَّتُ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْوَنَ الْنُ بَيْرِ وَهَا بِأَنْهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ (صححه البعاري (٧٢٤)، ومسلم (٢١١)).

(۲۵۳۵) معرف اسا مقاف کے حوالے سے مروی ہے کہ جب ان کے پاس کسی حورت کو وعا کے لئے لایا جاتا تو دواس کے گریان میں حمر بیان میں (دم کرکے ) پائی ڈالتی تھیں اور قربا تیں کہ نی میلیا نے بمیں تھم دیا ہے کہ بنارکو پائی سے شنڈا کیا کریں اور قربایا ہے کہ بنارچہم کی تیش کا اثر ہوتا ہے۔

( ٢٧٤٦٦ ) حَكَنْنَا أَبُّو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ آسْمَاءَ قَالَتْ ٱلْحَكْرُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ عَهْمٍ فِي رَمَعَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ قُلْتُ لِهِشَامٍ أُمِرُوا بِالْقَصَاءِ قَالَ وَبَلَّا مِنْ ذَاكَ إصست البعارى (٩٥٩)، وإن حزيمة (٩٩١).

(۲۷ ۳۷۲) حضرت اساء فالفات مروى ب كريم نوگول نے ماور مضان كے ايك ابر آلودون على ني اليناك دور باسعادت عن دوزه ختم كرديا تھا، چرسورج روش موكيا (بعد على جس كي قضاء كر كي تقي )

(٢٧٤٦٧) حَكَثَنَ ابْو أَسَامَةَ قَالَ حَكَثَنَا حِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَقَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْدِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتُ صَنَفَتُ سُفُرَة رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى بَيْتِ إِنِي بَكُمْ حِينَ آزَادَ أَنْ يُهَاجِرَ قَالَتُ فَلَمْ نَجِدُ لِسُفُرَتِهِ وَلَا لِمِيقَائِدِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ قَالَتُ فَفُلْتُ لِآئِى بَكُمْ وَاللّهِ مَا أَجِدُ صَنَّا أَرْبِطُهُ بِهِ إِلّا يَطَافِي قَالَ عَفَالَ شُقِيعِ بِالنّشِي قَارُيطِى بِوَاجِدِ السَّفَاءَ وَالْآخِرِ السُّفُومَةُ فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقِينِ [صحمه المعارى (٢٩٧٩)].

(۲۷ سم ۲۷) حضرت اساء نظائے سروی کے کہ جس وقت تی طیابا نے بھرت کا اراد و کیا تو حضرت مدین اکبر نگائذ کے گھر بیں نی طیابا کے لئے سامان سفر بیس نے تیار کیا تھا، مجھے سامان سفر اور مشکیز کا منہ با ندھنا تھا لیکن اس کے لئے بھی کوئی چیز نہ ل سکی، بھی نے حضرت صدین اکبر نگائڈ سے موض کیا کہ واللہ! بھے اپنے کمر بند کے طلاوہ کوئی چیز سامان سفر با ندھنے کے لئے نہیں مل رہی ، انہوں نے فرمایا سے دو گلا سے کر دو، اور اکیے بھوے سے مشکیز سے کا منہ با ندھ دو اور دومرے سے سامان سفر، ای وجہ سے میر انام' ذوات العطاقین' موشک ہے۔

( ٢٧٤٦٨ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَنَّتُشِى فَاطِمَهُ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ الْمَرَأَةُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لِى ضَرَّةً قَهَلُ عَلَىَّ جُمَّاحٌ إِنْ تَضَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي بِغَيْرِ الَّذِى يُعْطِينِى لَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُتَنْبَعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلْإِسِ تَوْبَى زُورٍ [راجع: ٢٧٤٦٠].

' (۱۷۴ ۲۸) حفرت اساء عِنْهَا کے مردی ہے کہ ایک حورت نی اپٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کینے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے ،اگر نگھے میر سے خاوند نے کوئی چیز نہ دی ہولیکن میں پہ طا ہر کروں کداس نے بھے فلال چیز سے سراب کردیا ہے تو کیا اس میں جھے پر کوئی گناہ ہوگا؟ بی طیابھ نے فر مایا اپنے آپ کوائی چیز سے سراب ہونے والا فلا ہر کرتا جوائے ٹیس کی ، وہ ایسے ہے چیے جموث کے دو کپڑے مینئے والا۔

( ٢٧٤٦٩ ) حَذَلَكَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حِشَامٍ قَالَ حَذَلَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ ٱلسُمَاءَ قَالَتْ ٱكَلْنَ لَحْمَ فَرَسٍ لَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ [راحن: ٨٠ ٢٧٤].

ردس المربق مرساما وقاف مروى بكردو بين من الكرية المربق الكرون في الكر موزان كا القادرات كهايا محى قار ( ٢٥٣١٩) وحزت المراق المربق المولال في الكرون الكرون

( ٢٧٤٧٠ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّتَنِي قَاطِمَهُ عَنْ اَسْمَاءَ وَٱبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّتَنَا هِشَامٌ عَنْ قَاطِمَةَ عَنْ السُمَاءَ أَنَّ امْرَاةً آتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ تُوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ قَالَتُ تَحَمَّهُ ثَمَّ يَتْقُرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَتَنْضَعُهُ لَمَّ تُصَلِّى فِيهِ إِراحِهِ ٤ و ٢٧٤٥.

(۱۷٬۳۷۱) حضرت اساء فائلی کے مردی ہے کہ ایک تورت بار گا و نبوت میں حاضر ہوئی اور عرض کیایا رسول اللہ ! اگر کسی عورت کے جم ( یا کیڑوں ) پر دم چیش لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نبی ایٹیا نے فر مایا اسے کھرچ دے ، پھر پانی سے بہا دے اورای میں تماز پر حد لے۔

( ٢٧٤٧٣ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ لَالَ حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُووَةَ عَنْ فَاطِعَةَ بِنْتِ الْعُنْلِدِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ الِي يَنْحُو فَالَّتُ نَحَوْنَا فَوَسَلَّعَ الْكَاتُلُنَا لَحْمَهُ أَوْ مِنْ الْحُجِهِ (راحد: ٨٥٤٧٨).

(۲۷۳۲) معترست اساء فٹائنگ سے مردی سبے کدور نبوت عمل ایک سرتیہ بم لوگوں نے ایک کھوڑا ذیج کیا تھا اورا سے کھایا ہمی تھا۔ (۲۷۷۲ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَهُو عَنْ حِسْمام عَنْ فَاطِعَةَ عَنْ السُّمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ لَهَا انْفِيقِی آؤ ارْصَنِی وَلَا تُحْصِی فَلِمُعْصِی اَللَّهُ عَلَیْكِ وَلَا تُوعِی فَلُوعِی اللَّهُ عَلَیْكِ (راحد: ۲۷۲۱). ( ۲۷٬۷۳۳ ) حعزت اسا ہ بھٹا ہے مروی ہے کہ ٹی دیٹائے جھے نے مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور قریح کیا کرو ہ جمع مت کیا کروور ندائشہ بھی تم برجح کرنے گے گا اور گئ کون کر ند قریح کیا کروکے جمیں بھی الشد گن کرو بیا شروع کردے گا۔

( ٢٧٤٧٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَدَّلَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةً عَنْ قَاطِمَةً بِشُتِ الْمُنْفِرِ عَنْ السَّمَاءَ بِشُتِ آبِى بَكُو وكَانَتُ مُحْصِيَةٌ وَعَنْ عَبَادٍ بُنِ حَمُزَةً عَنْ السُمَاءَ بِشُتِ آبِى بَكُو اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَنْفِقِى أَوْ انْصَنِى أَوْ انْفَعِى هَكُذَا وَهَكَذَا وَلَا تُوعِى فَيُوعَى عَلَيْكِ وَلَا تُحْصِى فَيُحْصِى اللَّهُ عَلَيْكِ (صححه مسلم (١٩٤٢)). (راحد: ٢٧٤٦).

( ۲۷٬۲۷۳ ) حضرت اساه فیکٹا ہے مروی ہے کہ ہی دینیانے جھے ہے فر مایا سخاوت اور فیاضی کیا کرواور فرج کیا کرو ،جمع مت کیا کرو ر مذاللہ بھی تم پرجمع کرنے گئے گا اور گن کمن کر مذخرج کیا کروکہ تہیں بھی اللہ کن گردیا شروع کردے گا۔

( ٢٧٤٧٥ ) حَدَّثَنَا عَتَّابُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَفْنِى ابْنَ الْمُبَازِكِ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُو قَالَتُ كُنَّا نُوْتَى زَكَاةَ الْهِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنٍ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُكَّ الَّذِى تَفْتَانُونَ بِدِ إنظر: ٢٧٥٣٥.

(۱۷۵۵) حضرت اساء بھڑنے سروی ہے کہ ہم لوگ نی نیٹا کے دور باسعادت میں گندم کے دو مدصد قد فطر کے طور پرادا کرتے تنے ،اس مدکی بیائش کے مطابق جس سے تم بیائش کرتے ہو۔

( ٢٧٠٧١) حَدَثَنَا آبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَثَنَا هِشَامُ بَنُ عُرُوةً قَالَ آخْبَرَنِي آبِي عَنْ آسْمَاة بِسُبِ آبِي بَحُو قَالَتْ تَزَوَّجَنِي الْمَافَعِيْهِ مَنْ اللّهِ مَلُولُو وَلا شَيْءً عَلَمْ وَلَوبِهِ قَالَتْ فَكُسُتُ آغِلِفَ فَرَسَةً وَآخُورُ عَرْبَةً وَآغُجِنُ وَمَا لَمُ فِي الْكُوضِ مِنْ الْمَوْسِهُ وَآخُبِهُ مَنُونَةً وَالْحَبُونُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُعْلِقِ وَكُسُتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ الرَّحِلَ النِّي الْمُعَلِقِ وَكُسُتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ الرَّحِلِ الرَّبِي الْمَعْلِقِ وَكُنْ يَسُوةً صِدْقِ وَكُسُتُ أَنْقُلُ النَّوى مِنْ الرَّحِلِ الزَّبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَأَمِي وَهِي مِنْ عَلَى ثُلْكُى قُوسَتِع قَالَتْ فَجَنْتُ يَوْمًا وَالنَّوى عَلَى وَأَسِي فَقِيتُ وَسَلّمَ عَلَى وَأَمِي وَهِي مِنْ الْمُسْتِعِيقِ فَاللّهُ فَعِيْتُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَأَمِي وَهِي مِنْ الْمُحَالِقِ وَكُن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى وَأَمِي وَهِي مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكُن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَاكُونَ وَاللّهُ لِمُعْتِى وَاللّهُ لَمُعَلِى اللّهُ عَلْمُ وَعَلَى وَلَمْ اللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ الْمُعَلِى اللّهُ عَلْمُ وَعَلَى وَلَمْ عَلَى وَلُولُ عَلْمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لِمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ الْمُعَلِقِيقِي وَاللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ الْمُولِيقِي وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرِقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُلْمُ وَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

(۲۲/۲۷) حفرت اساه و فائل عروى ب كرجس وقت حفرت زبير الكالات عيرا فكاح جواء دو ي زيين بران كم كوز ب

کے علاوہ کوئی مال یا غلام یا کوئی اور چیز ان کی ملکیت میں نہتمی میں ان کے محموڑے کا جارہ تیار کرتی تھی ،اس کی ضروریات مہیا كرتى تقى اوراس كى د كيد جمال كرتى تقى ، اى طرح ان كاونت كے ليے مخطاياں كؤتى تھى ، اس كا جارہ بناتى تقى ، اے يانى یل تی تھی ،ان کے ڈول کوسٹی تھی ،آٹا کوندھتی تھی ، میں روٹی اچھی طرح نہیں پایک تھی ،اس لئے میری پچھے انصاری پزوی خواتین مجیےروٹی یکا دیتی تھیں، وہ مجی سہبلیاں تھیں، یا در ہے کہ بی مختلیاں حضرت زبیر جھٹنز کی اس زمین سے لا ہا کرتی تھی جو بعد ص نی میں نے انہیں بطور جا کیر کے دے دی تھی ، میں نے انہیں اپنے سر پر رکھا ہوتا تھا اور دو زمین ہمارے کھرے ایک فریخ کے دوتیائی کے قریب بنی تھی۔

ا یک دن بیس دبان سے آ رہی تھی اور حملیوں کی تمفر ی میرے سریقی ، کدراتے میں نبی مذیقا ہے ملاقات ہوگئی، نبی میشا کے ساتھ پکوسحابہ ٹنافٹۂ بھی بتھ، نبی مذیلانے جمیے یکارااور جمیےاسیۃ پیچیے سوار کرنے کے لئے اونٹ کو بٹھانے لگے،لیکن جمیے مردول کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آئی اور مجھے زیبراوران کی غیرت یاد آئی کیونکد و بزے یاغیرت آ دی تھے، بی میلال بھانب سكة كر جھے شرم آرى بالبداني طيعة آئے جل بزے، على كر كني توزيرے ذكركيا كدة ج جھے ني ميدا لے تھ، میرے سر بر محجوروں کی مختلیاں تھیں، نی ملینا کے ساتھ کچھ صحابہ ٹائٹیز بھی تھے، نی میٹنانے اپنے اونٹ کو بٹھایا تا کہ بیس اس پر سوار ہوجا دُل،لیکن جمھے حیام آئی اور آپ کی غیرت کا بھی خیال آیا ،انہوں نے فرمایا بخدا تمہارا نبی ملینا کے ساتھ سوار ہونے کی نسبت کھلیاں اور کر لانا مجھ براس سے زیادہ شاق گذرتاہے، بالآ خر حفرت صدیق اکبر جھڑنے نے اس کے کچھ ہی عرصے بعد مرے یاس ایک خادم بیج دیااور محوزے کی دیم مال سے میں بری الذمہ ہوگی اور ایبالگا کہ جیسے انہوں نے مجھے آزاد کرویا ہو۔ ( ٢٧٤٧٧ ) حَلَّكَ الْبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ آمْمَاءَ انَّهَا حَمَلَتْ بِعَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِمَحَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَٱلَّا مُنِيَّمٌ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ بَفَهَاءً فَوَلَدْتُهُ بِقُهَاءَ ثُمَّ النَّبُتُ بِهِ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ ثُمَّ دَعَا بِنَمُرَةٍ فَمَصَفَهَا ثُمَّ نَفَلَ فِي فِيهِ فَكَانَ أَوَّلُ مَا دَخَلَ فِي جَوْفِهِ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثُمَّ حَنَّكُمُ مِنْمُرَةٍ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ [صححه المعارى

(۲۷٬۷۷۷) حضرت اساء فیجئات مروی ہے کہ انہیں مکہ محرمہ ہی میں'' عبداللہ بن زیبر جیتنو'' کی ولا دے کی' امید' ہوگئی تھی، دہ کتی ہیں کہ جب میں مکہ کرمہ ہے نگل تو یورے دنوں ہے تھی ، مدیند منورہ پنچ کر میں نے قباء میں قبام کیا تو ویہیں عبداللہ کوجنم دیا، پھرانہیں لے کرنبی ملیفا، کی خدمت میں حاضر ہوئی اوران کی گود میں انہیں ڈال دیا، نبی مڈیٹانے ایک مجبور مثکوا کراہے جبایا اورا پنالعاب ان کے مند میں ڈال دیاءاس طرح ان کے بیٹ میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہو کی وہ نبی مینٹا کا مبارک لعاب دئن تھا، پھر نی میٹلٹ نے اٹیس مجور ہے تھٹی دی، اور ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی، اور پیر پہلا پیدتھا جو مدیند منورہ پس ملمانوں کے یہاں پیداہوا۔

## وي مُناانَدُن لَهُ وَجَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

( ٢٧٤٧٨ ) حَلَّكُمُّا الْبُو النَّصُّرِ هَائِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَلَّكُمُّا الْبُو عَقِيلٍ بَنْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَقِيلِ النَّقَفِيَّ قَالَ حَلَّكُمُّا وَمِنْ عَقِيلٍ بِنَعْمِ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَلَّى قَلِمَتْ عَلَى وَعِيمًا عَلَى وَهِي مُثْنِيكًا وَاللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَلَّى قَلِمَتْ عَلَى وَهِي مُثْنِيكًا وَاللَّهِ عِلَى مَلِى أَمْكِ إِراهِمَ: ٢٥٤٥٧].

(۷۵٬۷۷۸) حضرت اساء نظاف سروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدو قریش سے معاہرے کے زمانے ٹیں آئی واس وقت و ہ مشرک اور صرورت مندقیس ، ٹیں نے نبی میٹائے پوچھا کیا ٹیس ان کے ساتھ صلارتی کرسکتی ہوں؟ نبی میٹائے فر مایا ہاں! پی والدہ سے صلہ رحی کرو۔

( ٢٧٤٧٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَمَيْوٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِضَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنْ ٱلسُمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو فَالَثُ فَلِمَتْ عَلَىَّ أَلَى وَهِىَ مُشْرِ كَةٌ فِى عَهْدِ فُرَيْشِ إِذْ عَاهَدُوا فَآتَشَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلُثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمَّى فَلِيمَثُ وَهِى زَاغِيَّةَ أَفَاصِلُهَا فَالَ نَعَمْ صِلِى أَمْكِ (راحع: ٢٥ ٤٧).

( 2 % ) معنرت اساء خالف سروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ قریش سے معاہدے کے زمانے عمل آئی ، اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مندشیں، عمل نے کی طبیعا سے بع چھا کیا عمل ان کے ساتھ صلد دمی کرسکتی ہوں؟ کی طبیعا نے فر مایا ہال! پن والدہ سے صلد درجی کرو۔

( ١٧٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ الْحُبَرَنِى عَبْدُ اللّهِ مَوْلَى السّمَاءَ عَنْ السّمَاءَ النّهَا نَوَلَتْ عِنْدَ دَالِهِ مَعْوَلَ السّمَاءَ عَنْ السّمَاءَ النّهَا نَوَلَتْ عِنْدَ دَالِهِ الْمُعْرَدُ وَلِقَةٍ فَقَالَتْ الْحُبْرَقِي عَلْمُ اللّهِ بَعْمِ وَمِى تُصَلّى قُلْتُ لَا فَعَمَلُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ اللّهِ بَنَى مَلْ عَابَ الْقَمَرُ قَالَتْ المُعْرَقِ فَلْتُ لَعْمَ وَمِى تُصَلّى قُلْتُ لَا مُعْرَدُونَ وَمَعْدُوا فَارْتَعَلَىٰ لَمُ مَصَيْدًا بِهَا حَتَى رَمَيْنَ اللّهِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَتْ الشَّهِ عَلَى مَنْوِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْنَاهُ لَقَا فَعَلَىٰ قَالْتُ كَلَمْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّم (١٢٩١ ) وَان حزيمة (١٢٨٨٤). صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذِنَ لِلطَّعْنِ [صححه البحارى (١٢٩١)، وسلم (١٢٩١)، وابن حزيمة (٢٨٨٤)]. انظر: ٥٠ و٢٧٠.

( ۱۷۵۸ ) عبداللہ او جو هزرت اساه فالله کی آزاد کرد و غلام ہیں ' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسا و فالله کے بین کے تر یب پراد کیا اور پوچھ کہ بینا! کیا جا غروب ہوگیا؟ بہتر دلفہ کی رات تھی اور وہ نماز پر جد ہی تھیں، ش نے کہا انجمی نہیں، وہ مجھ ویر تک مزید نماز پرخص رہیں، چر پوچھا بیٹا! جا ندچہ ہے گیا؟ اس وقت تک جا تھ نائب ہو چکا تھا لہٰذا ہی نے کہد ویا تی ہاں! انہوں نے فریا یا چرکوچ کرو، چنا نچے ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور ٹی گئے کر جمر و عقبہ کی رکی کی اور اپنے نیچے ش کئی کے کر تجر کی نماز اوا کی، ش نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو صدا ندھیر سے ہی مزدلفہ نے نگل آئے ، انہوں نے فریا یا ہر گزئیں بیٹے! تی بیٹا نے خوا تین کو جلد کی چلے جانے کی اجازت دی ہے۔

## المنافق المناف

( ٢٧٤٨١ ) حَكَّلْنَا يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَكَلْنَا عَبْدُ اللّهِ مَوْلِى السَّمَاءَ عَنْ السَّمَاءَ قَالَ الْحُرَّجَتْ إِلَىَّ جُمِّةً طَكَالِسَةً عَلَيْهَا لِيَنَّهُ شَرْمِ مِنْ دِينَاجٍ كِسُرُوانِقَى وَقُرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ بِدِ قَالَتُ هَذِهِ جَمَّةٌ وَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبُسُهُا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَلَمَّا فَإِيضَتْ عَائِشَةً فَيَعْنَ مَ مِنَّا يَسْتَشْفِي بِهَا [صحمه مسلم (٢٠٠١]. [انطر: ٢٧٥٢، ٢٧٥٢، ٢٧٥٢١، ٢٧٥٢٢).

( ۴۵۸۱) عبد الذركينية بين كدايك مرجية حضرت اساء غالف في يحصر برنگ كالك جبد نكال كروكها يا جس ش بالشت بحر كسروانى ريشم كى دهاريال پن كى مونى هيس، اوراس كدونول كف ريشم كه سيخ موت شيء انبول نه بتايا كه بدجيه بي ايشازيب تن فر مايا كرتے شيح اور بيد حضرت عائش غالف كي پاس تھا، حضرت عائش فالف كي وصال كے بعد بدهير سے پاس آئم يا اور بم لوگ اپنے على سے كى كے بيار مونے پر اسے دحوكراس كے ذر ليے شفا وحاصل كرتے ہيں ــ

( ٢٧٤٨٢ ) حَلَّكُنَا يُونُسُ بْنُ مُحَكَّدٍ قَالَ حَلَّكُنَا آبَانُ يَغِيى ابْنَ يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ يَحْى بْنِ آبِى كَيْيِرِ عَنْ آبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكُمْ إِنَّ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا ضَيْءَ أَغُيرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (صححه البحاري (٢٧٢٧)، وصلم (٢٧٦٢). (انظر: ٢٠٥١، ٢٧٥١، ٢٠٥١، ٢٧٥١).

(٢٧٨٢) حفرت اسا و تافي عروى ب كرني وليا فرما ياكرت تصالله تعالى عن ياد وكونى غيورنيس بوسكا

( ٢٧٤٨٣ ) حَلَكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَرَ مَوْلَى السَّمَاءَ قَالَ الْحُرَجَتْ إِلَيْنَا السَّمَاءُ جُبَّةً مَزْرُورَةً بِاللِّيَاجِ فَقَالَتْ فِي هَذِهِ كَانَ يَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُقَ [راح: ٢٧٤٨١].

(۲۷۳۸۳) عمداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزت اساء گائا، نے چھے ہزرگگ کا ایک جرنکال کر وکھایا جس میں بالشن ہم کسروانی دیٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں، انہوں نے تایا کرید جد ہی پیٹاؤٹمن سے ما منا ہونے پرزیب آن فرمایا کرتے ہے۔ (۲۷۵۸) حکفّان الحقیق کھنٹے کھنٹ عُکلیا عَنْ عَطَاءِ عَنْ حَوَّلَی اِللَّسَمَاءَ بِنُبِتِ آبِی بَنکُو عَنْ السَمَاءَ بِنُبِتِ آبِی بَنکُو عَنْ السَمَاءَ بِنُبِتِ آبِی بِنکُو قَالَتُ کان لِوَسُولِ الْلُوصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةٌ مِنْ کھی لِسَتَ لِبَسِتُهُ وِیبَاعٌ کِسُرُورُ اِنِی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ جُنَّةٌ مِنْ کھی لِسَتَ لِمِسَاحِ کا ایک جدنکال کردکھایا جس عثر ہالشت ہو کسروانی ریٹم کی وحاریاں پڑی ہوئی تھیں ،انہوں نے تایا کہ یہ جدنی پڑھاؤ ریب تن فربایا کرتے ہے۔

( ٣٧٤/٥) حَلَّكُنَا رَوْعٌ حَلَّكُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِيمِ الْقُرَّىِّ قَالَ سَالْتُ ابْنَ عَبَاسِ عَنْ مُنْعَةِ الْحَجْ فَرَخَّصَ فِيهَا وَكَانَ ابْنُ الرَّبَشِ بِنَهِى عَنْهَا فَقَالَ هَلِهِ أَمُّ ابْنِ الزَّيْشِ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخُصَ فِيهَا قَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا قَالَ فَلَدَّكُنَا عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَاةٌ صَخْمَةٌ عَمْيَاءُ فَقَالَتُ قَلْدُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِيهَا وصحمه مسلم (٢٣٨ م).

(۱۷٬۸۸۵)مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس نظائدے فج تمتع کے متعلق پو چھاتو انہوں نے اس کی اجازت دی، جبکہ

حضرت این زبیر چھناس ہے منع فرماتے تھے، حضرت این عماس چھنے فرماما کداین زبیر چھنا کی والد وہی بتاتی ہیں کہ نی مڈھ نے اس کی اجازت دی ہے ہتم جا کران ہے یو جولو، ہم ان کے پاس بطلے محے ، و دمجاری جسم کی نا بیناعورت تھیں اورانہوں نے فرمایا که نبی مینا نے اس کی اجازت دی ہے۔

( ٢٧٤٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمِ أَخُو الزُّهُوتَى عَنْ مَوْلَى لِلسَّمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَّنُ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَوْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى نَوْفَعَ رُؤُوْسَنَا كَوَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَال لِصِغَر أَزُوهُم وَكَأَنُوا إِذْ ذَاكَ يَأْتُورُونَ بِهِذِهِ النَّمِرَةِ [قال الألباني: صححه ابو داود: ٥٥٨). قال شعيب، صحبح لعيره وهذا اسناد صعيف. إ. النظر: ۲۸۵۷۲۰۸۸۵۷۲۱ ۹۸۵۷۲۱.

(۲۷۸۸۱) حفزت اساء نگاتناہے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹیا کو پیفرماتے ہوئے سنائے تم میں ہے جو مورت اللہ اور یوم آ خرت پرایمان رکھتی ہے، دو بجدے ہے اپناسراس وقت تک ندا ٹھایا کرے جب تک بم مردایناسر ندا ٹھالیس ، دراصل مردوں کے تہبند جھوٹے ہوتے تھے اس لئے نی میڈااس بات کو ٹاپند جھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس ز مانے میں لوگوں کا تبہندیہ جا دریں ہوتی تھیں (شلوارین نہیں ہوتی تھیں )

( ٢٧٤٨٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ بَعْضِهِمُ عَنْ مَوْلَى لِٱلسَّمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ ذَوِى حَاجَةٍ يَأْتَزِرُونَ بِهَذِهِ النَّمِرَةِ فَكَانَتُ إِنَّمَا تَبُلُغُ أَنْصَافَ سُرِقِهِمْ أَوْ نَعُو ۚ ذَلِكَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْنِي النَّسَاءَ فَلَا تَوْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى زَوْفَعَ رُؤُوسًا كَوَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِ الرَّجَالِ مِنُ صِغَرِ أُزُوهُمُ إداحي:٢٧٤٨٦ (١٤٢٨٤) حفرت اساء يجنف مروى ب كديس نے تي يفظ كوية فرماتے ہوئے سنائے تم يس سے جو كورت القداور يوم آخرت برایمان رکھتی ہے، دو مجدے ہے اپنا سراس وقت تک نہ اٹھایا کرے جب تک ہم مردا پناسر نہا ٹھالیں ، دراصل مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے نبی پینداس بات کو ناپیند بچھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پریزے اور اس زمانے میں اوگوں کا تبہند بیرجا دریں ہوتی تھیں (شلوارین بیں ہوتی تھیں)

( ٢٧٤٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُسُلِعٍ بْنِ شِهَابٍ أخِي الزُّهْرِي عَنْ مَوْلِّي لِأَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآحِر فَذَكُرُ الْحَدِيثُ إراحي: ٢٧٤٨٦.

( ۴۷٬۸۸۸ ) گذشتهٔ حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنِي النَّعُمَانُ بْنُ رَاشِهِ عَنِ ابْنِ أَخِي الزَّهْرِيِّ عَنْ مَوْلَى لِلسَّمَاءَ

يِنْتِ أَبِى بَكُو عَنْ ٱلسُمَاءَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْمَاحِرِ فَلَا مَرْفَعُ رَاْسَهَا حَتَّى يَرُفَعَ الرَّجَالُ دُؤُوسَهُمْ قَالَتُ وَذَلِكَ أَنَّ أَذُرُهُمْ كَانَتُ قَصِيرَةً مَحَافَةَ أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَاتُهُمْ إِذَا سَجَدُوا إِراحِ: ٢٧٤٨٦.

(۲۷۲۸۹) حفرت الماہ چھائے مروی ہے کہ ش نے ٹی میٹھ کو بیفریاتے ہوئے ساہے تم میں سے جوگورت اللہ اور بوم کسید

آخرت پرائیان رکھتی ہے، وہ مجدے سے اپناسراس وقت تک شاخلیا کر ہے جب تک بم مردا پناسر ندا خمالیں ، دراسل مردوں کے تبدید مجومے ہوئے تھے اس کے نبی پیٹھا اس بات کو نالیند بھھتے تھے کہ خواتین کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پر پڑے اور اس سے تبدید مجامعہ کے سے سے سیست میں اور اس سے میں است

زمانے میں لوگوں کا تہبندیہ جا دریں ہوتی تھیں (شلوارین نہیں ہوتی تھیں ) ریاست میروم ومن گوریہ کاریستان میں موجود میروستا

( ٢٧٤٩ ) حَلَّقَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّهْمَانِ قَالَ حَلَثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَيْبَنَةَ عَنِ الزَّهْرِىٰ عَنْ عَرُوَةَ عَنْ السُمَاءَ بِشْتِ ابِى بَخْرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ النَّسَاءِ مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَوْظَعْ رَأْسَهَ حَتَّى يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنْ ضِيقِ ثِبَابِ الرَّجَالِ

آ خرت پرایمان رکھتی ہے، وہ مجدے ہے اپنا سراس وقت تک شاشا یا کرے جب تک امام صاحب اپنا سرندا ٹھالیں، ورامسل مردوں کے تہیند چھوٹے ہوتے تھے اس لئے تی ملیکا اس بات کو تا پہند تھھتے تھے کہ خواتش کی نگاہ مردوں کی شرمگاہ پریزے۔

(٢٧٤٩١) حَذَّتُنَا عَبِيدَةُ بُنُ خُمَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بُنِ زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ ٱلسَّمَاءَ بِنُتِ آبِي بَكْمٍ قَالَتْ حَجَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَةً فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً فَآخَلْنَا كُلَّ الْإِخْلَا حَتَّى سَطَعَتْ الْمُجَامِرُ بَيْنَ

النَّسَاءِ وَالرُّجَالِ [راحم: ٢٥٤٧].

(۳۷ ۳۹) حضرت اساً و نظافت مروی ہے کہ ہم لوگ نی طابعہ کسماتھ نے کے اراوے سے نظامتے ، نی طابعہ نے ہمیں تھم دیا تو ہم نے اسے عمر سے کا احرام بنالیا اور ہمارے لیے تمام چڑیں حسب سابق طال ہو گئیں ، بنی کہ عودتوں اور مردوں کے درمیان انگیشیاں تھی دیکا فی گئیں۔۔

. يسيان للربهال يلي. ( ٢٧٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُن نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بُنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْرُو عَنْ جَدَّتِهِ فَمَا أَدْرِى السَّمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكُرٍ أَوْ سُعْمَى بِنْتَ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَخَلَ عَلَى صُبَاعَة بِنْتِ

الزَّهْرِ بْنِ عْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ الْمُحَجِّ يَا عَشَّةُ فَالَثْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَإِنِّى آخَافُ الْمَحْبُسَ قَالَ فَأَخْرِمِي وَاشْتَرِطِي آنَّ مَرِخَلُكِ حَبِّثُ حَبِسْتِ إذال البوصيرى: واسناده فيه مغال. قال الانبائي: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٣٦). قال شعيب، صحيح لغيره، اسناده ضعيف).

(۲۲۲) معرت اساء نظافات مروی ہے کہ نی نظافا ایک مرتبہ ضیاعہ بنت زبیرین عبدالحطلب کے پاس آئے ، وہ بنارتیس ،

# مِي مُنِينَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مِنْ الْمُعَالِينَ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعَالِينِ مُنْ الْمُعِلِينِ وَلِينِ مُنْ الْمُعِلِينِ مُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ مُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمِنْ الْمُعِلِينِ وَمُنْ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِينِ وَالْمُعِلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي الْمُعِلِيلِيلِيلِيل

نی میڈا نے ان سے پوچھا کیاتم اس ستر ٹیں ہمارے ساتھ ٹیس چلوگی؟ نی میڈا کا ادادہ ججۃ الوداع کا تھا،انہوں نے عوش کیایا رسول اللہ! میں بیار ہوں، چکھے خطرہ ہے کد میری بیاری آپ کودوک شددے، نی میڈائٹ نے قربایاتم تج کا احرام یا ندھاواور بیڈیت کرلوکدا ہے اللہ! جہال قر جحے دوک دےگا، وین چگہ میرے احرام ممل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٤٩٣ ) حَلَقُنَا عَبْدُ الرَّزَافِ قَالَ الْحَبْرَانَ ابْنُ جُرْمِجِ فَالَ خُلَّافُ عَنْ السَّمَاءَ بِنُتِ ابِى بَكُو الْهَا قَالَتُ فَرِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ كَسَفَتُ الشَّمْسُ فَأَحَدَ دِرْعًا حَتَى الْذَرَكَ بِوِدَائِهِ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِنَامًا طَوِيلًا يَقُرُمُ ثُمَّ يَرْحُكُ قَالَتُ فَجَعَلْتُ الْظُرُ إِلَى الْمَرْاقِ الْقِي هِيَ الْحَبَرُ مِنِّى قَائِمَةً وَإِلَى الْمَرْاقِ الَّتِي هِيَ السَّقَمُ مِنْكَ قَائِمَةً فَقُلْتُ إِنِّى الْحَقُّ الْنُ الْصِبْرَ عَلَى طُولِ الْفِيَامِ مِنْكِ

( ۱۶۵۳ ) مفرنت اساء خافئ ہے مروی ہے کہ جس ُون موری گر بن ہوا تو نی طیٹا ہے چین ہو گئے ،اورا پی تیس لے کر اس پر چا دراوڑھی ،اورلوگول کو لے کرطویل قیام کیا ، ہی طیٹا اس دوران قیام اور کوئ کرتے رہے ، پس نے ایک عورت کو دیکھا جو بھے سے زیادہ بڑی محرکی تھی لیکن وہ کھرین کے ماجھ کورت کو دیکھا جو بھے سے زیادہ پیارٹھی لیکن پھر بھی کھڑی تھی ، ید کیکر پیس نے موجا کرتم سے زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ کھڑ ہے ہوئے کی حقدار تو بسی ہوں۔

( ٢٧٤٩٠ ) و ْ قَالُ اٰهُنُ جُرَيْجِ حَلَّلِي مَنْصُورُ بُنُ عَبُو الرَّحْمَنِ عَنُ أَكْهِ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكْمٍ أَنَّ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْءٍ وَسَلَمَ فَزَعَ (انظر: ٢٠٠٨).

(۱۷۳۹۳) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٤٩٥ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوّةً عَنْ أَسْمَاءَ بِشْتِ أَبِى بَكُمٍ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَقُواً وَهُو يُصَلّى نَحْوَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَصْدَعَ بِمَا يُؤْمَرُ وَالْمُشْرِكُونَ يَسْنَبِهُونَ فَيَاتَى آلَاءٍ وَثَبَكُمًا تَكُلُّأَ بَان

(۲۷۳۹۵) حفرت اسا مقال سے مروی ہے کہ ایک دن بٹی نے ٹی بیٹھ کو جراءود کے ساسنے نماز پڑھتے ہوئے ویکھا ،یاس وقت کی بات ہے جب ہی بیٹھ کو بیانگ وہل شرکین کے ساسنے دموت پیش کرنے کا تھم نہیں ہوا تھا، بش نے تی بیٹھ کو اس نماز بین جیکہ شرکین مجی میں رہے تھے' ہیآ ہے تاوت کرتے ہوئے ساقیاتی آلاءِ دہیگھا دگا ڈیکا دن۔

( ٢٧٤٦٦ ) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْتَى بُنُ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبُوْ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدَّتِهِ الْسُمَاءَ بِشْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ لَمَنَا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِى طُوَّى قَالَ أَبُو فُكَافَةَ لِالْهُوْ لَهُ مِنْ أَصْغَرِ وَلَذِهِ أَى بُنَيَّةُ اطْهَرِى بِي عَلَى أَبِي فَيسِ قَالَتْ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ قَالَتْ قَاضَرَفْتُ بِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ مَاذَا تَرَيْنَ قَالَتْ آرَى سَوَادًا مُجْتَمِعًا قَالَ تِلْكَ الْمَحْلُ قَالَتْ وَآرَى رَجُلًا بَسْعَى بَيْنَ ذَلِكَ السَّوَادِ مُفْهِلًا وَمُدْيِرًا قَالَ يَا بُنِيَّةً ذَلِكَ الْوَازِعُ يَمْنِى الَّذِى يَأْمُرُ الْحَمْلُ وَانَ انشَشَرَ السَّوَادُ لَقَالَ قَلْ وَاللَّهِ إِذَا وَلَعَتْ الْتَحْلُ فَالسَّرِي بِي إِلَى بَيْنِى فَانْحَطَتْ بِهِ وَلَلَقَاهُ الْحَيْلُ قَلْلُ آنْ يَصِلَ إِلَى بَيْنِى فَانْحَطَتْ بِهِ وَلَلَقَاهُ الْحَيْلُ قَلْلُ آنْ وَصَلَّمَ مَنْ عُنِهِ الْحَلَقَ وَوَقَلَ الْعَسْجِدَ آنَاهُ آلَةِ بَكُو بِالْبِهِ يَسُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَةً وَوَحَلَ الْعَسْجِدَ آنَاهُ آبَهِ بَكُو بِلِهِ يَسُودُهُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَا مَعْرُوا اللَّهِ حَتَى الْحُونَ آنَ آيَدِهِ فِيهِ قالَ آلَو بَكُو يَا رَسُولُ اللَّهِ حَقَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى مَسْوَلًا اللَّهِ حَتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَسْوَعً اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأْتُهُ كَالَةُ فَقَالَ لَهُ السَلْمَ فَالْسَلَمَ وَوَخَلَ بِهِ آلُو بَكُو وَاللَّهُ مَالَكُ اللَّهُ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْتُهُ كَالَةً فَقَالَ لَهُ السُلِمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَرَأْتُهُ كَالَةً فَقَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ ال

جوٹ (۱۲۷۹) حضرت اساء فیکٹا سے مروی ہے کہ جب نی میکٹا ستام ' ذی طوئا' پر پہنی کر رک ، تو ابوقافہ نے اپنے چھوٹے بینے
کالڑی ہے کہا بینی ایکھے ایوٹیس پر کے کر چ حو، اس وقت تک ان کی بینائی زائل ہو بیکی کی ، وہ اُٹیس اس پہاڑ پر لے کر چ مو
گئی تو ابوقا فہ نے پوچھا بیٹی ایسسی کیا نظر آر ہا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک بہت بڑا نظر جو اکمنیا ہو کر آیا ہوا ہے، ابوقا فہ نے کہا کہ
وہ کمر سوار لوگ بین ، ان کی پوتی کا کہنا ہے کہ بیس نے اس فٹکر کے آئے آئے ایک آورون تے ہوئے و بھا جو کی آئے آئے
ہا تا تعااور کبھی چیچے ، ابوقا فہ نے بتا یا کروہ ' وازع'' ہوگا ، لینی وہ آ دی جو جو میرو کہتی وہ کہ اوروں کو تکم و بتا اور ان سے آ گے رہتا ہے، وہ کہتی
ہے کہ بیرو وفشل پیلیانا شروع ہوگیا ، اس پر ابوقا فہ نے کہا بخدا بی تو کم سوار لوگ روانہ ہو گئے تیں ، تم بچھے طدی ہے کہ لے بولہ
ہے کہ بیرو وفشل پیلیانا شروع ہوگیا ، اس پر ابوقا فہ نے کہا بخدا بی تو کھڑ وہاں تک تی گئے بیان کہ گئی جو ان بھی کا گرون بھی جاندی کا
ایک بارتھا جو ایک آ دی نے اس کی گرون بھی سے اتار لیا۔

 عَنْ جَدَّتِهِ السَّمَاءَ بِنْتِ آبِى بَكُمٍ قَالَتُ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَرَجَ مَعَهُ أَبُو بَكُمٍ
الْحَسَلَ الْهُ بَكُم مَالَهُ كُلَّهُ مَعَهُ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهُم أَوْ سِنَّةَ آلَافِ دِرْهُم قَالَتُ وَانْكُ إِنِّى الْآرَاهُ لَذُ فَجَمَّكُمْ بِعَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتُ قَلْتُ كَانَّا إِنِّى الْآرَاهُ لَذُ فَجَمَّكُمْ بِعَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتُ قُلْتُ كَالَا إِنِّى الْآرَاهُ لَذُ فَجَمَّكُمْ بِعَالِهِ مَعَ نَفْسِهِ قَالَتُ قُلْتُ كَالَا اللهِ يَعْمُ اللهِ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُو النَّبُتِ كَانَ آبِى يَعْمُ اللهِ وَهُمْ عَلَيْهُ وَهُو اللهِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ الْحَدْثُ الْحَسْنَ وَفِى عَدًا لَكُمْ بَلَاكُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

(۱۳۵۷) حضرت اساء ذیختا سے مروی ہے کہ جب نی میٹا اوران کے ہمراہ حضرت صدیق اکبر دیکٹر بھی کہ کر سے نظافہ دخترت صدیق اکبر دیکٹر ہی کہ کر سے نظافہ دخترت صدیق اکبر دیکٹر انہوں کے بھوڑی دیر حضرت صدیق اکبر دیکٹر انہوں کے بھوڑی دیر بعد ہمارے والا اورووانہ ہو کے بھوڑی دیر بعد ہمارے والا ایکٹر کے بالا جان انہیں ، وہ تج ہمار کہ بھر اطفال ہے دو کہتے ہیں میں نے کہ پھر تھا کہ انہا با جان انہیں اور انہیں کھر کے ایک طاقے بھی انہیں اور انہیں کھر کے ایکٹر اوروان پر ایک کپڑا او صانب دیا، بھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! اس مال کہ اور کہ ایکٹر اور صانب دیا، بھران کا ہاتھ پکڑ کر کہا ابا جان! اس مال کہ اور کہ الکہ والد اپنا الل دیکھتے تھے انہوں نے کہ کہا کہ اگر دہ تہارے لیے بیچوڑ کیا ہے تو کوئی حرب نہیں اور اس نے بہت انہا اور تم اس سے اپنی مورور بات کی تھیل کرسکو گے، طالا کہ والد صاحب پکی بھی تو کر کہیں گئے۔ اس نے بہت انہا کہ اور تم اس حب پکی بھی گور کر نہیں گئے۔ ہمی نے اس طریقے سے مرف بردگوں کو اطمینان والا تا تھا۔

( ٢٥٤٨٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عُقَبْلُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ٱلسَّمَاءَ بِشُتِ ابِى بَكُو اَنَّهَا كَانَتُ إِذَا تَرَدَّتُ عَطَّنَهُ شَيْئًا حَتَّى بَذْهَبَ قَوْرُهُ ثُمَّ تَقُولُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهَ آغَظُمُ لِلْبَرَّكِةِ

( ۲۷۳۹۸ ) حضرت اساء بھٹا کے حوالے سے مروی ہے کہ جب وہ کھانا بنائی تھیں تو پچھود رہے گئے اسے وُ حانب و بی تھیں تاکراس کی حرارت کی شدت کم ہو جائے اور فرباتی تھیں کہ میں نے نبی میٹاہ کو پیفر باتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے کھانے ش خوب برکت ہوئی ہے۔

( ٢٧:٩٩ ) حَدَّثَنَا فَتَيْبُهُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ عَنْ عُقَيْلٍ و حَدَّثَنَا عَنَّابٌ قَالَ خَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ انْبُآنَا ابْنُ لَهِيهَةَ قَالَ حَدَّتِنِي عُقَبْلُ بُنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةً عَنْ أَسْمَاءَ بِشُتِ أَبِي بَكْمِ النَّهَا كَانَتْ إِذَا نَرَدَثُ غَطَّتُهُ قَذْكَرَ مُثْلُهُ [قال شعب: اسناده حسن].

(۲۷۳۹۹) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٣٧٥٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدَ الْفَطَّانُ بَصْرِيٌّ عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَكُمُّو عَنْ أَسُمُ وَاللَّهُ لَقَالَتْ إِنِّى رَوَّجْتُ الْبَتِى لَمَوْطَتُ فَتَمَرَّطُ وَاللَّهَ لَقَالَتْ إِنِّى رَوَّجْتُ الْبَتِى لَمَوْطَتُ فَتَمَرَّطُ وَاللَّهُ لَقَالَتْ إِنِّى رَوَّجْتُ الْبَتِى لَمَوْطَتُ الْمَتَاعِ وَسَلَمَ لَقَالَتْ إِنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَنْتُوطِيلَةَ وَسَحِمه البحارى (٩٣٥ه). وسلم (٢١٢٢).

( ۷۵ مه) حضرت اساه خابخناہے مروی ہے کہ ایک عورت نی پیٹا کے پاس آئی اور کینے گئی کے میری بٹی کی ٹی ٹی شادی ہوئی ہے: سے بیار ہوگئی ہے اوراس کے مرکے بال جمزر ہے ہیں کیا میں اس کے مر پر دوسرے بال لگوا عمق ہوں؟ نبی پیٹانے فرما یا کہ اللہ نے بال لگانے والی اور گلوانے والی دونوں برلعنت فرمائی ہے۔

( ٢٧٥.١) حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ يَزِيدَ حَلَّلْنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَتَّهِ عَنِ اسْمَاءَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَقَالَتْ فَقَالَ لَنَا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَغُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذَى فَلْيَعْلِلْ إصححه مسلم (٢٣٦١). انظر: ٥٠٥٥.

(۱۷۵۰۱) حضرت اساء بنج بخنے مروی ہے کہ بم لوگ نی میٹھا کے ہمراہ رقح کا احرام باندھ کررواند ہوئے ، بعد میں نی میٹھانے بم سے فر ما یا جس مخص کے ساتھ مدی کا جانور ہواہے اپنا احرام باقی رکھنا چاہئے ، اور جس کے ساتھ مدی کا جانور نہ ہو، اسے احرام کھول لینا جاہئے۔

( ٢٧٥.٢) حَكْثَنَا يَحْنَى بْنُ إِسْحَاق قَالَ آخَيْرَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ إِلَى الْاَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْعَبَّسِ يَقُولُ لِابْنِ الزَّبِيُّرِ الْآ بَسُالُ أَشَكَ قَالَ فَلَى َخَلْنَا عَلَى أَكُمِ السَّمَاء بِنْتِ إِلِى بَكُمٍ فَقَالَتْ حَرَّجْنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى إِذَا كُنَا بِذِى الْحَلَيْفَةِ قَالَ مَنْ أَزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْهِلَ وَمَنْ آزَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِهُمْرَةٍ فَلْهِلَ قَالَتْ السَّمَاءُ وَكُنْتُ أَنْ وَعَانِشَةُ وَالْمِفْدَادُ وَالزَّبِرُ مِثَنْ أَعَلَ بِهُمْرَةٍ

(٣٥٥٠٢) معرّت اماً وقَالَمُنَا عَمُونَ عَكِيمُ وَكُ بَي مِينا عَهم اوْنَ كَاحِرام باند حَررواند بورَ ، بعد من أي ميناً في بم عقر الإجمع فض كساته بوى كا بانور بواس اپنا احرام باقى ركه نا چاسبه ، اورجى كساته بوى كا بانورند بو، اساحرام كول لينا چاسبه ، معرّت اما وَكَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعْ يَعْنِى ابْنَ عَمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَنْكَةً عَنُ السَّمَاء بِنْتِ الى بَكُو و ٢٧٥٠٠) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعْ يَعْنِى ابْنَ عَمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَنْكَةً عَنُ السَّمَاء بِنْتِ الى بَكُو قَالَتْ صَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْكُمُوفِ قَالَتُ الْفِيامَ ثُمَّ سَجَدَ قَامَ قَاطَالَ الْقِيَامَ فَمُ رَحَعَ قَاطَالَ الرُّكُوعَ فَمُ رَقِعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ سَجَدَ قَاطَالَ السَّجُودَ فَمَ قَامَ قَاطَالَ النِّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ رَقِعَ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمَالَ اللَّهُ وَعَلَيْ الْمَالَ اللَّهُ وَمَا كَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْتَى الْمُنْ الْمُعْرَافِي الْمَالَ السَّجُودَ فَمُ وَقَعَ فَمَ سَجَدَ قَاطَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمَدَافِقَالَ الْمُعَلِيْ الْمَعَلِيْ الْمَعْمَ مَا اللَّه عَلَيْهِ الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ وَعَلَى الْمُوعَ فَلَمُ الْمُوعَ عَلَمُ الْمَالُ الْمُعْرَافِقِ الْمُعَلِّلُ الْمُتَامِ فَلَالُ الْمُعْرَالْمُ الْمَعْرَافَ الْمُعَلِّمُ فَلَالَ الْمُعْرَافَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَالَ السُّعُودَ فَهُ وَقَعَ مُنْ سَجَدَ قَاطَالَ السُّعُودَ فَقَالَ دَلَتُهُ مِنْ الْمَتَلَ عَلَى الْمُعَلِّلُ الْمُعْرَافِقَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَامِّلُ الْمُعْرَافِقِيَامِ لَمُ الْمُعَالِقِيْهِ مَنْ الْمُعَلِّى الْمُعْرَافِي الْمُعْرَافِقَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعَامِلُولُ السَّعَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَفِي الْمُعْلَى الْمُعْرَافِقِيَّةُ عَلَى الْمُعْرَافِقُولَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ الْمُعْرَافِقِيْ الْمُعْرَافِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْرَافِقِي الْمُعْرَافِقَ الْمُعَلِيْكُولُ السَّعِيْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَالِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْرِقِيْنَ الْمُعْلِقِيلُ عَلَيْكُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعَلِقِيلُ الْمُعْرِقِيلُولُ الْمُع لَوْ اجْتَرَاْتُ لَجِنْتُكُمْ بِقِطَافِي مِنْ قِطَافِهَا وَدَنَتْ مِنِّى النَّارُ حَتَّى قُلْتُ يَا رَبُّ وَآنَا مَمَهُمْ وَإِذَا الْمَرَاَّةُ قَالَ نَافِعْ حَسِبْتُ النَّهُ قَالَ تَخْدِشُهَا هِزَّةً فَلْتُ مَا شَأْنُ هَذِهِ قِيلَ لِى حَبَسَتُهَا حَتَّى مَاتَّتُ لَا هِيَ أَطْعَمَتُهَا وَلَا هِيَ ارْسَلَنَهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاهِ الْأَرْضِ [صححه البحاري ٥٤٠٥]. وانظر: ٢٠٥٠].

(۳۰ ۲۵ ) منرت اسا مذیخان مے مروی ہے کہ سوری جو کرین کے موقع پر ٹی ملیٹائے جونماز پڑھائی اس میں طویل قیام فرمایا، پھردکو تا کیا ادروہ بھی طویل کیا، پھر سراطویل قیام فرمایا، پھردوسری مرتبہ طویل دکوت کیا، پھرمرا شایا اور مجد ہیں چلے کیا اور مجد ہے میں چلے گئے اور طویل ہجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر طویل قیام فرمایا، پھرفاز ہے فارخ ہوکر فرمایا کہ دوران نماز جنت کیا اور مجد ہے میں ہے میر سے است فریب کردی تی تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا تا تو اس کا کوئی خوشر تو ڈلاتا، پھرجہنم کوا تنا قریب کردیا ممیا کہ میں کہنے لگا پروردگارا کیا ہیں بھی ان میں ہوں؟ میں نے اس میں ایک عورت کود یکھا تھے ایک بلی فوج دی تی تھی، میں نے پو چھا کہاس کا کیا باجرا ہے؟ تو بھے بتایا ممیا کہ اس عورت نے اس بھی کو با تحدود کیا تھا اورای ھال میں بیدلی مرکئی تھی، اس نے اسے خود ہی ہمی کھایا اور دی ھال میں بیدلی مرکئی تھی، اس نے اسے خود ہی ہمی کھایا اور دیں اس میں ہے مورت کے کوئے کھائیا ۔

( ٢٠٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ نَافِع بْنِ عُمَرَ الْجُمَعِيْ عَنِ ابْنِ آبِي مُلْيَحَةَ عَنْ آسْمَاءَ قَالَت انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ فَصَلَّى فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَاطَالَ الرُّكُوعَ ثُمَّ رَفَعَ فَاطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ مَتَى وَسَلَّمَ فَقَامَ فَصَلَّى فَاللَّهِ الْقِيمَةُ مَنْ اللَّهُ عَلَى فَلِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى فَلِكَ ثُمَّ قَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى فَلِكَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعُلِّمُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْفُولُولُ اللَّهُ اللَّلِكُولُ اللَّلِي الْمُؤْمِ الللْمُعُمِ اللِ

( ٣٠ ٥ ٣٠) حضرَّت اسا ، خان ہے مروی ہے کہ سورج گربن کے موقع پر نی ایڈا نے جونماز پڑھائی اس میں طویل آیا م قربایا ، پھررکوع کیا اور وہ مجی طویل کیا ، پھر سرا طویل آیا م قربایا ، پھر دوسری مرتبہ طویل رکوع کیا ، پھر مراضایا اور تجد ہے میں چلے کے اور طویل مجد ہ کیا ، پھر سرا شاکر دوسرا طویل تجدہ کیا ، پھر قبل نے تم فربایا ، پھر دوسر تبہ طویل رکوع کیا ، پھر مرا افعا کیا اور تجدے میں چلے گئے اور طویل تجدہ کیا ، پھر سرا شاکر دوسرا طویل تجدہ کیا ، پھر قمان نے بھر آخر نہایا کہ دوران نماز جنت میرے استے قریب کر دی گئی تھی کہ اگر میں ہاتھ بڑھا تا تو اس کا کوئی خوشر تو ڈلا تا ، پھر جنم کو انتا قریب کردیا تھیا کہ میں کہنے لگا پر دردگا را کیا میں بھی ان میں بورٹ میں نے اس میں ایک حورت کود یکھا تھے ایک بلی فوج ہری تھی تھی میں نے بو جہا کہ اس کا کیا با جرا ہے ؟ تو بھے بتایا کیا کہ اس مجورت نے اس بھی کو با خدھ دیا تھا اور اس میں یہ بلی مرکئی تھی ، اس نے اسے فود ہی بھی کھا یا اور شدی اے چھوڑا کر فود می زمین کے کیڑے کوڈ کے کھائی ۔ ( ٢٧٥.٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ بَكُمٍ قَالَ الْخَبِرَنَا اَبُنُ جُرِيْجٍ وَرَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُنُ جُرِيْجٍ قَالَ الْحَبَرَنِي مَنْصُورُ اَبُنُ عَلِيهِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ صَفِيةً بِشُتِ اَبِي بَكُم قَالَتُ حَرَّجُنَا مُحْرِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيُحِمَّ وَقَالَ رَوْحٌ فَلْبَقُمْ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَنْ لَمْ يَعْمُ عَلَى فَلَيْحِلُ وَوَجَهَا هَدَى فَلَمُ عَلَى إِخْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهُ هَدْىٌ فَلْيَحْلِلُ فَلْكَ أَمْنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ مَعَ الزُّيْلِ وَوْجِهَا هَدْى فَلْمُ يَحِلُ قَالَتُ فَلِيسَكُ فِيَابِي وَحَلَلْتُ لَوَالْتَعْلِيلُ وَاللَّهُ وَكَانَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِرَامِينَ الرَّامِينَ وَالْعَلَى وَمَالِكُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكَ إِرَامِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الزَّيْشِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَى الْوَلِمُ وَمِنْ قَالَتُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى الْوَالْعَلَى الْمُعَلِيلُ الْعِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُولُ الْعَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى عَلَيْلُكُ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالِ الْعَلِيلُكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالُولُولُولُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَالَ الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ الْعَلَالُولُولُ الْعَلَالَ الْعَلِيلُولُولُولُولُ الْعَلَالَ الْعَلَالِيلُولُولُولُولُ الْ

(4-4-4) حضرت اسا و ٹیٹھنا سے مردی ہے کہ ہم لوگ نبی میٹا کے ہمراہ نج کا احرام باندھ کر دوانہ ہوئے ، بعد میں نبی میٹھانے ، ہم سے فرما یا جم شخص کے ساتھ ہدری کا جانو رہوا ہے ابنا احرام باتی رکھنا چاہتے ، اور جس کے ساتھ بدی کا جانور نہ ہو، اسے احرام کھول لیمنا چاہتے ، میر سے ساتھ چہ تکہ بدی کا جانورئیس تھا، انبذا میں صلال ہوگی اور میرے شو ہر حضرت زبیر ڈٹٹٹ کے پاس ہدی کا جانور تھا لینڈال ٹیس ہوئے ، میں اپنے کہڑے ہی کن کراورا حرام کھول کر حضرت زبیر ڈٹٹٹٹ کے پاس آئی تو وہ کہنے گئے کہ میرے پاس سے اٹھ جان ، میں نے کہا کہ کیا آپ کو یہ اندیشہ کہ میں آپ رکودوں گی۔

( ٢٧٥.٦) خُدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِنُكُو قَالَ اخْرَقَا الْمُن جَرَيْج وَرَوْحٌ قَالَ خَدَّثَنَا ابْنُ جُريْج قَالَ احْبَرَقَا عَبُدُ اللّهِ مَوْلَى السَّمَاءَ بِنُتِ الْبِي مَلْمَ اللّهِ مَوْلَى السَّمَاءَ بِنُتِ الْبِي مَلْمَ أَنْهَا قَالَتُ أَنَ اللّهِ عَلَىٰهُ لَا ثَمْ اللّهِ مَوْلَى لَاللّهُ عَلَىٰهُ اللّهِ عَلَىٰهُ لَا ثَمْ اللّهِ عَلَىٰهُ لَا لَهُ مَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهِ عَلَىٰهُ لَا لَهُ مَلْمَا اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

( ۱۵۰۷ ) عبداللہ ' جوحشرت اسا و پڑھائے آزاد کردہ فلام ہیں' سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسا ، پڑھائے ' ' دار مودلنہ'' کے قریب پڑاڈ کیا اور پوچھا کہ بیٹا! کیا جا ند فروب ہوگیا ؟ بہ مزد فلہ کی رات تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھیں ، ہی نے کہا ابھی نہیں ، وہ مجھ دیر تک مزید نماز پڑھتی رہیں ، بھر پوچھا بیٹا اچا ند چھپ گیا ؟ اس دقت تک جا ند خائب ہو چکا تھا لبندا میں نے کہد دیا تی ہاں! انہوں نے فرمایا بھرکوج کرد ، چنا نچہ ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور ٹنی بنٹی کر جمرۂ مقبہ کی رمی کی اور اپنے جیمے میں بنٹی کر کچر کی نماز اوا کی ، میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم تو مندا تد جرے ہی مزد لفہ سے نکل آئے ، انہوں نے فرمایا ہرگز ٹیس جے! ٹی بڑیا ہے نے تو انٹی کو جلد کی چلے جانے کی اجازے دی ہے۔

( ٢٥٠٠ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَلَّقَا عَوْفٌ عَنْ أَبِى الصَّلَّذِي النَّاجِيِّ أَنَّ لُعَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ دَخَلَ عَلَى السُمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكُمِ بَمُدَمَا قِبَلَ النَّهَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الزَّيْشِ فَقَالَ إِنَّ الْبَك عَرَّ وَجَلَّ آذَاقَهُ مِنْ عَدَابِ أَلِيمٍ وَقَمَلَ بِهِ مَا فَمَلَ فَقَالَتُ كَذَبَتُ كَانَ بَرُّا بِالْوَلِيدَيْنِ صَوَّامًا قَوَّامًا وَاللَّهِ لَقَدُ الْحَمَرَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَيَعُوجُ مِنْ يَقِيفٍ كَذَابَانِ الْأَجِوُ مِنْهُمَا ضَرَّ مِنْ الْأَوْلِ وَهُوَ لَمِيرًا (2-40) ابوالصدیق ناتی کہتے ہیں کہ جب تجاج بن بوسف حضرت عبداللہ بن زبیر دلائل کوشہید کر چکا تو حضرت اساء بہتن کے پاس آ کر کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے نے ترم شریف میں بھی کئی کی راوا تھیاری تھی ،اس کے اللہ نے اسے دردنا ک عذاب کا عرہ چکھادیا اور اس کے ساتھ جوکرنا تھا سوکرلیا، انہوں نے قربایا تو جموث بولٹ ہے، دووالدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے وال تھا، صائم النہار اور قائم البیل تھا، بخدا ہمیں تی میٹیا ہیلے بی تنا تھے ہیں کہ بوٹھیٹ میں سے دو کذاب آ دمیوں کا قروح منقریب ہو گا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ ہوا اشراور فتر ہوگا اور وہ میر ہوگا۔

( ٢٠٥٠ ) حَدَّلْنَا رَوْحٌ حَدَثْنَا ابْنُ جُرِيْحٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُنْصُورٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَلْهُ صَفِيلَةً بِنْتِ صَبْبَةً عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِى بَكُو قَالَتُ فَوْعَ حَتَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَاتَخَذَ وِرُعًا حَتَّى أَوْرَكَ بِيرِ وَالِيهِ لَقَامَ بِالنَّسِ فِيَامًا طُويلًا يَقُومُ لُمُّ يَرْحُحُ فَلُو جَاءً إِنْسَانُ بَعْدَمًا رَكَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ بِرِ وَالِيهِ لَقَامَ بِالنَّسِ فِيَامًا طُويلًا يَقُومُ لُمُّ يَرْحُحُ فَلُو جَاءً إِنْسَانُ بَعْدَمًا رَكَعَ النَّيْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يَعْلَمُ لَكُو وَكُو جَاءً فَعَلَمُ لَنَّ وَكُو جَاءً إِنْسَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمُ يَعْلَمُ لَكُو وَلَيْكُ وَكُو مَا مَدُولُ الْقِيامِ فَالنَّهُ وَكُولُ الْقِيامِ فَالَتُ فَجَعَلْتُ النَّفُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِمَ الْمُعْمُ مِنْ عَلَيْحَةً وَآنَا آحَقُّ أَنْ أَضْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْهَا [صححه مسلم (٢٠٦)].

(۸-۷) حضرت اساء خانجنے ہے مردی ہے کہ جس دن سورج گریمی ہوا تو نی پیڈائے چین ہوگئے ،اورا پی تیسے لے کراس پر چا دراوڑ کی ،اورلوگوں کو لے کرطویل تیا م کیا ، ٹی میٹائاس دوران تیا م اور کوئ کرتے رہے ، ٹس نے ایک مورت کود یکھا جو جھ سے زیادہ بڑی تمرک تھی لیکن و کھری تھی ، ٹھریش نے ایک فورت کود یکھا جو تھے سے زیادہ بنا اٹھی لیکن ٹھر تھی کھڑی تھی ، بید کھی کر میس نے سوچا کہتم سے زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کی حقدار تو ہیں ہوں۔

( ٢٠٥٠٠ كَلَكْنَا سُلِيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْبُو دَاوُدَ الطَّكَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَوْثُ بْنُ شَذَادٍ وَاَبَانُ بْنُ بَرِيدَ كِلَاهُمَنا عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي تَخِيرٍ قَالَ حَدَّتِنِي أَبْرُ سَلَمَةً أَنْ عُرُوقَةً اخْبَرَهُ أَنَّ ٱسْمَاءً آخْبَرَثُهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْزِيقُولُ إِنَّهُ لِيْسَ ضَيْءً أَغْبَرَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ يُوسُلُ فِي حَدِيدِهِ عَنْ أَبَانَ لَا شَيْءً أَغْبَرَ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِهِ ٢٧٤٨.

( ٢ - ٢٥) حفرت اساء في الكانت مروى ب كدني ماينا فرماياكرت تف الله تعالى سے زياد وكوئى غيور نيس موسكا۔

( . ٢٠٥١ ) حَدَّتَنَا أَبُو بَكُو الْحَنِفِئُ قَالَ حَدَّتَنَى الطَّحَّاكُ بْنُ عُنْمَانَ قَالَ حَدَّتِنِى وَهُبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ سَيِفْ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكُو قَالَتُ مَرَّى رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأَنَا أَحْصِى شَيْنًا وَأَكِيلُهُ بَعْدَ قُوْلٍ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَوَّجَ مِنْ عِنْدِى وَلَا دَحَلَ عَلَى وَمَا نَفِدَ عِنْدِى مِنْ رِزْقِ اللَّه إِلَّا أَحْلَقَهُ اللَّه عَزَّةِ جَنَّ

(۱۷۵۱) معزت اساء نافق عروی ب کدایک مرتبه نی مینا برے پاس سے گذرے،اس وقت میں پھے گن رق تم اور

اے ماپ ربی تھی ۔ ٹی ملیٹانے فر مایا اے اساء! کن کن کر شدر کھو، ور شدانلہ بھی تہمیں کن کس کر دیےگا، ٹی ملیٹا کے اس ارشاد کے بعد جمیں نے اپنے پاس سے پکی جانے والے کو یا آنے والے کو بھی شارنہس کیا اور جب بھی میرے پاس اللہ کا کوئی رزق فتم جواء اللہ نے اس کا بدل بچھے مطا مفر مادیا۔

( ٢٠٥١ ) حَنَّتُنَا هَاشِمٌّ قَالَ حَنَّلْنَا أَبِي مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ضَيْبَانَ عَنْ يَمْحَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كِنِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُرْوَةٍ بْنِ الزَّيْشِ عَنْ أَتْهِ أَسْمَاءً بِشْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَّ عَلَى الْمِنْشِرَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلُّ إراحِي: ٢٧٤٨٦].

(اد ۲۷۵۱) حفرت اساء فالفائ مروى ب كه ني طيا برمر منبر فرما ياكرت شي الله تعالى ب زياده كوكي غيورنيس موسكاً ..

( ٢٠٥١٠ ) حَلَّتُنَا عَقَّانُ قَالَ حَلَّنَا حَذَّا حَذَّا وَهُن يَوِيدَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنِي أَبِى مُلَيْكَةُ أَنَّ أَسْمَاءً قَالَتُ كُنتُ أَخْدُمُ الزَّيْنِرُ وَوْجَهَا وَكَانَ لَهُ فَرَسٌ كُنتُ أَسُوسُهُ وَلَمْ يَكُن شَيْءٌ مِنْ الْجِنْمَةِ آشَدً عَلَى مِن سِيَاسَةِ الْفَرَسِ لَمُحُنتُ آخَتَشُ لَهُ وَالْمُومُ عَلَيْهِ وَآسُوسُهُ وَآزُ صَحْ لَهُ النَّرَى قَالَ ثُمْ إِنَّهَا أَصَابَتُ خَادِمًا أغطاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَكُفْتِنِي سِيَاسَةَ الْفَرْسِ قَالْفَتْ عَنِّي مَنُوثَتُهُ وَسِحه مسلم (٢١٨٦)].

(۲۷۵۱) حضرت اساء فٹائٹ مردی ہے کہ جس وقت حضرت ذہیر ٹٹائٹ سے بھرا نکاح ہوا، میں ان کے محوز سے کا چارہ تیار کرتی تھی ، اس کی ضروریات مبیا کرتی تھی اور اس کی دکھیے بھال کرتی تھی ، اس طرح ان کے اونٹ کے لئے مخطیل کوئی تھی، اس کا چارہ بناتی تھی ، اسے پانی پلاتی تھی ، ان کے ڈول کو بیٹی تھی ، چر نبی ٹٹالٹ اس کے بچھ تی عرصے بعد میرے پاس ایک خاوم بھی دیا ادر محوز سے کی ویکھ بھال سے میں بری الذہ بھوئی اور ایسا لگا کہ بھیے انہوں نے بھے آز اوکر دیا ہو۔

( ٢٠٥١٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَخْتِى عَنْ آبِى سَلَمَةَ عَنْ عُرُوقَ بْنِ الزَّبْيُوِ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَخْرٍ قَالَتْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبُرِ لَا شَيْءَ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحم: ٢٤٤٨].

(۱۷۵۱۳) حفرت اسا مفافقات مروی ہے کہ نی ملیجا برمز خر مایا کرتے تھے انڈ تعالی ہے زیاد وکوئی فیوز نیس موسکنا۔

( ٢٠٥١ ) حَدَّلْنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ آبِي هَذَا الْحَدِيثِ بِخَطَّ يَدِهِ حَدَّثَنَا شَعِيدٌ يَشْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ سَمْدَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّدٌ يَشِي ابْنَ الْعَوَامِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَسْرَةً عَنْ آبِيهِ قَالَ لَمَّا قَلَلَ الْحَجَّاجُ بْنَ الزَّيْرِ وَصَلَيْهُ مُنكُوسًا قَيْنَا هُوَ عَلَى الْمِيشْرِ إِذْ جَانَتُ السَّمَاءُ وَمَعَهَا امَةٌ تَقُودُهَا وَقَلْ ذَهَبَ بَصَرُهَا فَقَالَتُ الْنَ آمِيرُكُمُ فَذَكَرَ قِصَةً فَقَالَتُ كَذَبْتَ وَلَكِنِّى أَحَدُّلُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ يَخْرُجُ مِنْ فَقِيفٍ كَذَابَانِ الْآجِرُ مِنْهُمَّا آفَرُ مِنْ الْآوَلِ وَهُو مُبِيرٌ

(١٤٥١ه)عمره كيت بي كرجب جائج بن يوسف معرت عبدالله بن زير الله كوشبدكر چكا ان كاجم عانى عائكا بواتها

## المنظمة المنظ

اور چاج مغبر پرتھا کوقو حضرت اساء بھٹا آ گئیں، ان کے ساتھ ایک باندی تھی جوانیس لے کر آ ری تھی کیونکہ ان کی بیمائی ختم : و چگی تھی ، انہوں نے فرمایا تمہارا امیر کہاں ہے؟ ۔۔۔۔۔ بھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا تو جھوٹ بولٹا ہے، بخدا ہمس نی بیٹنا پہلے ہی بتا بھے ہیں کہ بنوٹنیفٹ ہیں ہے دو کذاب آ دمیوں کا فروج عنقریب ہوگا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بواشراور فند بردگا اور وہ میر ہوگا۔

( ٢٥٥٥ ) حَدَّثَنَا يَعْمَرُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَة عَنِ ابْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ مَوْلَى اَسْمَاءَ يُحَدُّثُ اللَّهُ سَمِعَ السُمَاءَ بِينتَ آبِي بَكُمٍ نَقُولُ عِنْدِى لِلزُّبُمْرِ سَاعِدَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَعْطَاهُمَا إِنَّاهُ يُقَاتِلُ فِيهِمَا

(۲۷۵۱۵) حضرت اساہ ڈیٹھا ہے مروی ہے کہ میرے پاس معفرت زبیر ڈیٹنؤ کی قیمل کے دوباز وسوجود میں جوریشی ہیں، جو ٹی میٹھانے انہیں یوقت جنگ پہننے کے لئے عطار فریائے تھے۔

( ٢٥٥٦ ) حَتَثَنَ صُجَيْنُ بُنُ الْمُمَثَّى قَالَ حَلَثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَغْنِى ابْنَ أَبِي سَلَمَة الْمَاجِشُونَ عَنْ مُحَمَّةً يَغْنِى ابْنَ الْمُمُنْكِيرِ قَالَ كَانَتُ السَّمَاءُ تُحَدِّثُ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ إِذَا دَحَلَ الْإِنْسَانُ قَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا اَحَقَّ بِهِ عَمَلُهُ الصَّلَاةُ وَالصَّهَامُ قَالَ فَيَجْوِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَيَجْلِسُ فَيَقُولُ لَهُ مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ يَغْنِى النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مُعْمِدً قَالَ يَقُولُ وَمَا يُذْوِيكَ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ آلَا النَّهُ لَهُ أَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلِي يَقُولُ وَمَا يُذْوِيكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلِيلًا عَلَيْهِ مِنْ وَعَلَيْهِ مِنْ وَعَلَيْهُ مِنْ وَعَلَيْهُ مِنْ وَعَلَى مُولَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَعَلَى مُؤْمُلُ وَمَا يُذَولُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ صَالَحُولُ لَلْهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ صَلْعَةً لَا عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَى وَالَعْ مَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلَمْ وَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَمْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ مَلْكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۱۷۵۷) دعترت اُساً و نوائنگ مردی ہے کہ ٹی پیٹائے فر بایا جب انسان کواس کی قبریں داغل کر دیا جاتا ہے اور وہ مؤسن ہو تو اے اس کے اعمال مثل نماز ، روز واسے تھیرے ہیں لے لیتے ہیں ، فرشتہ، عذاب نماز کی طرف ہے آتا جا پتا ہے قو نمازا روک و بتی ہے ، روز سے کی طرف ہے آتا جا ہے ہے وہ وہ وہ کہ دیا ہے ، وہ اسے پاکر کم پیٹھنے کے لئے کہتا ہے چنا نچہ انسان بیٹھ جاتا ہے ، فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو اس آ دمی لیتی نجی پیٹا کے متعلق کیا کہتا ہے؟ وہ پوچھتا ہے کون آ دمی؟ فرشتہ کہتا ہے محمد نگائیڈ، وہ کہتا ہے ہیں گواہی و بتا ہوں کہ وہ اللہ کے تیفیر ہیں ، فرشتہ کہتا ہے کہ تو ای پر زند و رہا اور ای پر بیٹھے موت آ گئی اور ای پر بیٹھے اٹھایا جائے گا۔ اورا گر مردہ فاجریا کا فربوتو جب فرشنداس کے پاس آتا ہے تو درمیان میں اسے داپس لوٹا دینے والی کوئی چیزشیں ہوتی، وواسے بھا کر بو چھتا ہے کہ تو اس آ دمی کے متعلق کیا کہتا ہے؟ مردہ بو پھتا ہے کون آ دمی؟ وہ کہتا ہے محتر فاتیجا، مردہ کہتا ہے بخدا میں کچونیں جانبا، میں لوگوں کو جو کہتے ہوئے منتما قعا، وہ می کہور یا تھا، فرشتہ کہتا ہے کہتے اس پر نعرہ رہا، ای پر مرااور اس پر بنجے اٹھایا جائے گا، چمراس پر قبر میں ایک جانور کو مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کے پاس ایک کوڑا ہوتا ہے جس کے سرے پر چنگاری ہوتی ہے بیسے اونٹ کی ٹوک ہو، جب تک خدا کو متطور ہوگا وہ اسے بارتار ہے گا، وہ جانور بہراہے جوآ وازین جی ٹیس سکتا کہتا سروح کھائے۔

( ٢٠٥٧ ) حَدَّثَنَا يَاخِيى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِسَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ عَنْ آسُمَاءَ أَنَّ امْرَاةً فَالَثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي صَرَّةً فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ رَوْجِي بِفَيْرِ اللّذِي يُغْطِينِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَتِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَهُ كَلَابِسِ تَوْتَى زُورٍ [راحع: ٢٧٤٦.

(۷۵۱) حفرّت ا تا ہ ڈیجنا ہے مردی ہے کہ ایگ مورت نی میٹھا کی ضدمت میں حاضر ہوئی اور کینے گئی یا رسول اللہ! میری ایک سوکن ہے، اگر بچھے میرے خاوندنے کوئی چیز شددی ہولیکن میں بہ طاہر کروں کداس نے بچھے فلاں چیز ہے سیراب کردیا ہے تو کیا اس میں جھے پرکوئی ممناہ ہوگا؟ نی میٹھانے قربایا اپنے آپ کوالی چیز ہے سیراب ہوئے والا نھا ہر کرنا جواسے ٹیس کی ، وہ الیے ہے بھے جھوٹ کے دو کپڑے بہتے والا۔

( ٢٧٥١٨ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّتُنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْفِرِ عَنْ ٱلسْمَاءَ قَالَتُ أَكَلْنَا فَرَسَّا ثَنَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِينِ ٢٧٤٥٨.

سبب المراد الما المراد المرد المرد المرد المراد المرد المرد

( .vot ) حَلَّتُنَا يَحْنَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ عَنْ أَسْمَاءَ آنَهَ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي إِلَّا مَا الْمُخَلَ عَلَيَّ الْأَبْشُرُ ٱفَارْضَتْحُ مِنْهُ قَالَ ارْضَخِي وَلَا تُوعِي قَبْوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ إراحه: ٢٠٤٥١].

(٢٤٥٢٠) حفرت اسا و في الله عدوي ب كدايك مرتبيش في ماينات عرض كيا كديمر ب إس صدقة كرف ك لئر كي

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا يَحْسَى بْنُ صَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ قَالَ حَلَّتُنِي فَاطِمَةُ وَٱبُّو مُعَاوِيَةً قَالَ حَذَّتَنِي هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ امْرَأَةً آتَتُ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِبُ ثَوْبُهَا مِنْ دَمَ الْحَيْطَةِ قَالَ تَحْتُهُ ثُمَّ

لِتَقُرضُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ [راحم: ٢٧٤٥]. (۲۷۵۲۱) حفرت اساء ظافات مروی ہے کہ ایک ورت بارگا و نبوت شل حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ! اگر کسی عورت ے جم (یا کیزوں) پر دم حیض لگ جائے تو کیا تھم ہے؟ نی ملیا انے فرمایا اے کھر چ دے، چمریانی ہے بہادے اورای میں

( ٢٧٥٢ ) حَدَّثَنَا رَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُعِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مُولَى أَسْمَاءَ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ بَا جَارِيَةُ نَاوِلِينِي حُتَّةَ رَسُولِ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَخْرَجَتْ جُبَّةً مِنْ طَيَالِسَةٍ [داحع: ٢٧٤٨١].

(۲۷۵۲۲) مبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساہ فاتا نے جمعے مبزر مگ کا ایک جبہ نکال کرد کھایا اور بتایا کہ سہ جبہ تی منیات زیب تن فرمایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٢٢ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْفِرِ عَنْ أَشْمَاءً بِنْتِ أَبِي بَكُرٍ فَالَتُ نَحُونًا فَرَسًا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكُلُنَا لَحْمَهُ أَوْمِنْ لَحْدِهِ [راحع: ٨٠٤٧].

(٣٤٥٢٣) حفرت اساء في الناس مروي بركرو و بنوت ش أيك مرتبه بملوكون نه ايك محوز اذرج كيا تعاادرات كعايا بمي تعا-

( ٢٧٥٢٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ وَعَبُدُ الْجَبَّادِ بُنُ وَرْدٍ رُجُلَان مِنُ الْهِلِ مَكَّةَ سَمِعَاهُ مِن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ اسْمَاءَ بِلْتِ ابِي بَكُمْ النَّهَا سَالَتُ النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ الزَّبَيْرِ رَجُلُّ شَدِيدٌ وَيَأْتِينِى الْمِسْكِينُ فَاتَصَدَّقُ عَلَيْهِ مِنْ بَنْيِهِ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْضَحِى وَلَا تُوعِى فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ [راحم: ٢٧٤٥١].

(٧٤٥٢٧) حفرت اساء في الله على عروى بكدايك مرتبه على في الله عرض كيا كديمرك ياسم قد كرف ك لئ کچر بھی نہیں ہے سوائے اس کے جوز بیر گھریں لاتے ہیں، اور وہ تخت آ دمی ہیں، کیا میں ان کی اجازت کے بغیر صدقہ کرسکتی ہوں؟ نبی پیدائے فریایا خرچ کیا کرواور کن کن کرندر کھا کروکہ تہیں بھی من کن کردیا جائے۔

( ٢٧٥٢٥ ) حَلَّاتَنَا وَكِيعٌ حَلَّلْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكِيرِ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُوعِي فَيْ عِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ

(٢٥٥٥) معزسة اساء يُرِيَّة بيمروى بيه كدا يك مرتبه في المِناك في فر ما يا فرج كيا كرواود كن كرندو كها كروكهم بي مجى كن

( ٢٥٥٦ ) حَدِّثُنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عُمَوَ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ عِنْ أَبِي بَكُو اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَتُ لَهُ جُبَّةٌ مِنْ طَيَّلِسَةٍ مَكُفُّهُ فَهِ بِاللَّياجِ بَلْقَى فِيهَا الْعَدُورَامِهِ: ٢٧٤٨١) (٢٤٥٢ ) عبدالله كبته بي كدايك مرتبه معزت اساء نيانات في مرتزرتك كا ايك جبه نكال كروكها ياجس بي الشت بمركروا في رشم كي دحاديان پري مي وفي هيس، اوراس منك وونول كف رشم كي بنه بوئ تقيم، انبول نے بتايا كريد جد في مؤيما وشن سے سامنا ہونے يرزيب بن فرما ياكرتے تھے۔

( ٢٧٥٢٧ ) حَذَّتَنَا إِسْمَاعِلُ قَالَ حَدَّثَنَا الَّيُوبُ عَنِ ابْنِ إِنِي مُلَيْكَةَ قَالَ حَدَّثَتَنِي السْمَاءُ بِنْتُ ابِي بَكُرٍ قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِى خَىٰءٌ إِلَّا مَا أَدْحَلَ الزَّبَيْرُ عَلَى بَرْتِي فَأَعْطِى مِنْهُ قَالَ أَعْطِى وَلَا تُوكِى فَيُوكِى اللَّهُ عَلَيْكِ اراحت: ٢٧٤٥١.

(۲۷۵۲) حفرت اساه فائلف مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نی طیاف موض کیا کہ میرے پاس صدقتہ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہوائے اس کے جوز میر گھر میں لاتے ہیں، نی طیاف نے فربایا خرج کیا کرواور گن گن کرندر کھا کروکہ تعہیں بھی مسکن گن کرد ماجائے۔

( ٢٧٥٢٨ ) حَدَّلُنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّلُنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْتَرِنِي ابْنُ آبِي مُلَيُّكَةَ أَنَّ عَنَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ اَخْبَرَهُ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُو نَحْوَهُ [صححه البحارى (٣٣٤)، ومسلم (٢٧٩)].

(۲۷۵۲۸) گذشته مدیث اس دوسری سندے مجی مردی ہے۔

( ٢٧٥٢٩ ) حَدَّلْنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَخْرَنَا عَدُدُ الْعَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ مَوْلَى السُمَاءَ عَنْ السُمَاءَ بِنُبِ آبِى بَكُمٍ فَالَتْ كَانَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةٌ مِنْ طَيَالِسَةٍ لِينَهُ وِيهَاجٌ كِسُرُوَانِيٌّ (راحد: ٢٧٤٨٤).

(۲۷۵۲۹) عَبدالله کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اساء نگافائے نیجے ہزرنگ کا ایک جبہ نکال کردکھایا جس ہیں یافشت بحر سروانی ریٹم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں۔

( ۲۷۰۰ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نَعْدُوعَىٰ هِنَامِ عَنْ هَاطِعَةَ بِنِّبِ الْعُدُيْدِ عَنْ الْسَاءَ انَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ٱنْفِقِى أَوْ انْعَدَىعِى وَلَا تَعْمِعِى فَيَهْمِعِى اللَّهُ عَلَيْكِ أَوْ لَا تُوعِى فَيُرِعِى اللَّهُ عَلَيْكِ إِداسِم: ۲۲۱۱. (۲۵۳۰) معرف اما دغان سروى ہے کہ بی طالب نجھے سے فرایا سخاوت اور فیاض کی کرواوٹری کیا کرو، جُحْم مت کیا کروورشا اللہ کی تم بریح کرنے کے گااورکن کی کرنٹری کیا کروکٹھیں کی اللہ کمن کو ریا ٹروٹ کروےگا۔

( ٢٥٥٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو قَالَ حَلَثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُواً عَنْ قَاطِمَةَ بِشُتِ الْمُنْذِيرِ عَنْ أَسْمَاءً بِشُتِ آبِي بَكُو وَكَانَتُ مُحْصِيَةً وَعَنِ عَبَادٍ بُنِ حَمُزَةً عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا ٱلْفِقِي أَوْ انْصَيْحِى أَوْ

## النَّالِيُّن اللَّهُ اللَّ

انْفَحِی هَکَذَا وَهَکَذَا وَلَا تُوعِی فَیُوعِیَ اللَّهُ عَلَیْكِ وَلَا تُحْصِی فَیْحْصِی اللَّهُ عَلَیْكِ اراحه:۲۷؛۲۱ (۳۵۳۱) حفرت اما ویُخانے سروی ہے کہ بی بیٹائے جمہ سے فر مایا خادت اور فیاضی کیا کرواورٹرچ کیا کرو، جمع مت کیا کروورنداللہ بی تم یرجم کرنے گے گااور کن کُن کرنٹرچ کیا کروکہ تہیں بھی اللہ کن کردیا شروع کرو ہے گا۔

( ٢٧٥٣ ) حَدَّثْنَا سُرِيْجُ بْنُ النُّعْمَان حَدَّثْنَا فُلَيْحٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَسْمَاءَ مِنْتِ أَبِي بَكُر قَالَتُ خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَيِعْتُ رَجَّةَ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ آيَةٌ وَنَعُنُ يَوْمَيْدٍ فِي فَازِع فَخَرَجُتُ مُتَلَّفَعَةً بِقَطِيفَةٍ لِلزُّبُيْرِ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّى لِلنَّاسِ فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا لِلنَّاسِ فَآشَارَتْ بيَدِهَا إلَى السَّمَاءِ قَالَتْ فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَعَ مِنْ سَجْدَتِهِ الْأُولَى قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَامًا طَوِيلًا حَتَّى زَايْتُ بَعْضَ مَنْ يُصَلِّى يَنْتَضِحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ زَكْعَ فَرَكَعَ وُرُحُوعًا طَوِيلًا فَمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْجُدُ فِيَاما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ وَكُعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ رُكُوعِهِ الْأَوَّلُ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدُ تَجَلَّتُ ٱلشَّمْسُ ثُمَّ رَقِىَ الْعِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آسَان مِنْ آبَاتِ اللَّهِ لَا يَنْحُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ وَإِنْى الصَّلَاقِ وَإِلَى ذِكْرِ اللَّهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَ لَمْ يَهُقَ شَيْءٌ لَمْ اكُنْ رَايْتُهُ إِلَّا وَقَدْ رَايْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا وَقَدْ أُرِيتُكُمْ نَفْتُونَ فِي قُدْرِرِكُمْ بُسْأَلُ آخَدُكُمُ مَا كُنْتَ تَقُولُ وَمَا كُنْتَ تَمُبُدُ فَإِنْ قَالَ لَا آذْرِى رَآئِتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا فَقُلْتُهُ وَيَصْنَعُونَ شَيْنًا فَصَنَعْتُهُ قِبَلَ لَهُ آجَلُ عَلَى الشَّكِّ عِشْتَ وَعَلَيْهِ مِتَّ هَلَا مَفْعَدُكَ مِنْ النَّارِ وَإِنْ قَالَ ٱلشَّهَدُ ٱنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فِيلَ عَلَى الْيَقِينِ عِشْتَ قَالَ مِثَّ هَذَا مَفْعَدُكَ مِنْ الْجَنَّةِ وَقَدْ رَآيْتُ خَمْسِينَ ِ أَوْ سَيْعِينَ الْفَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي مِثْلٍ صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُهُ مِنهُمْ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَنْ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَنْزِلَ إِلَّا أَخْبَرْتَكُمْ بِهِ فَقَامَ رَجُلٌّ فَقَالَ مَنْ أَبِي قَالَ أَبُوكَ فَكُلانَ الَّذِي كَانَ يُنْسَبُ إلَيْهِ (صححه ابن خزيمة (١٣٩٩). قال شعيب: اساده صعبف

( ۲۷۵۳۳) حضرت اساء نظاف سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا کے دور باسعادت میں سورج گرین ہو گیا، میں نے لوگوں ک چنج و پکارٹی' نٹانی ، نٹانی ، نٹانی ، نٹان اس دن میں حضرت عائشہ بڑا گئا کے بیاں گئی ہو ان سے بچ چھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت نماز پڑھر ہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سرے آسان کی طرف اشارہ کر دیا، میں نے بچ چھا کہ کیا کوئی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں! اس موقع پر نبی بیٹا نے طویل قیام کیا چئی کہ بچھ پڑھٹی طاری ہوئی، میں نے اپنے پہلو میں رکھے ہوئے ایک مشکیر کو کڑا اور اس سے اپنے سریر یانی بہائے گئی ، نبی میٹا نے نماز سے جب سلام بھیرا تو سورج گرمین ختم ہو چکا تھا۔ پھر ہی میٹنا نے قطب ارشاد فر مایا اور انشکی تھر وشا مر نے کے بعد فر مایا لوگو! مش و قر انشکی نشانیوں میں سے دو نشانیاں
ہیں، جنہیں کی کی موت یا زعد گی ہے کہیں ٹیس گلا، اس لئے جب تم ہے دیکھوتو فورا نماز ، صدقہ اور ذکر انشکی طرف متوجہ و جایا
کرو، لوگو! اب بحث میں نے جو چیز ہی تیس دیکھی تھیں دو اسپنا اس مقام پرآئے و کھے لیس تی کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھولیا، ٹھے یہ
دوئی گئی ہے کہ تم لوگوں کو اپنی قبروں میں سی و جال کے برابر یا اس کے قریب قریب فقتے میں جنا کیا جائے گا ، تبہار ہے پاک
فرضتہ آئی کی ہے اور پوچیں مے کہ اس آ دی کے متعلق تم کیا جائے ہو؟ تو جومؤسن ہوگا وہ جواب و سے گا کہ دو چھر رسول
انشر طابح تی ہی ہو اور پوچیں مے کہ اس آ دی کے متعلق تم کیا جائے ، بم نے ان کی پکار پر ایک کہا اور ان کی اجاع کی
( تمین مرتبہ ) اس سے کہا جائے گا تم جائے تھے کہ تو اس پر ایمان رکھتا ہے انہذا سکون کے ساتھ سو جاؤ ، اور جو سائق ہوگا تو دہ
کے گا میں ٹیس میں جائے ، میں لوگوں کو کہ کہ جب جو سے ستاتھ ، وی میں بھی کہ ویتا تھا اور میں نے پچاس یا سر ہزارا ہے آ دی دیکھے
جو جنت میں چود جو میں رات کے جائے کی طرح واضل ہوں مے ، ایک آ دی نے اٹھ کرعرش کیا انشد ہے دعا ، کرو جیت کہ رو بھی کہ میرا با ہے کہاں میں شامل کرد ہے ، جی لؤٹا نے فر بایا اے انشدا اسے بھی ان میں شامل فر ما دے ، اے لوگو! اس وقت تم میر ہے مہر سے کہی ان میں شامل کرد این ہو کو ایس کو تھی کہ میرا با ہے کون تمی ہی گئی تھا نے فر مایا تیرا با ہے بھی ان تمی شامل فر ماد ہے ، اس کو کو چھا کہ میرا با ہے کون تمی ہے ، بی فیٹا سے فر مایا تیرا با ہے بال می نہ میا ہی تمی۔
جو بی بی بی بی ان میں میا تک میں میں میں میں جو میں ہی بی تمی ہے۔

(٢٧٥٠٣) حَدَّلَنَا لَصُّرُ بُنُ بَابٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ آبِي عُمَرَ حَنَّنْ كَانَ لِعَطَاءٍ آخُرَجَتْ لَنَا ٱلسُمَاءُ جُبَّةٌ مَؤْرُورَةً بِدِيناجِ قَالَتْ قَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الْحَرْبَ لِبَسَ هَذِهِ إِراحِي: ٢٧٤٨١}.

( ۲۷۵۳۳) عبداللہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ معنزت اساء ڈٹھٹائے کیجے میز رنگ کا ایک جبہ نکال کر دکھایا جس میں بالشت جر کسروانی رہنم کی دھاریاں پڑی ہوئی تھیں ،اوراس کے دونوں کف رہنم کے بینے ہوئے تھے ،انہوں نے بتایا کہ یہ جب بی دینا دشن سے سامنا ہونے پرزیب تن فر مایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٣٤ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَلَثَنَا هِنَامُ بُنُ عُرُواً عَنْ آبِيهِ عَنْ آسَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكُمٍ قَالَتْ قَلِيمَتْ عَلَى أَمِّى وَهِيَ رَاغِبَةٌ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ فُرَيْشٍ وَمُلَّتِهِمُ الَّبِي كات اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَمِّى قَلِيمَتُ عَلَى وَهِى رَاغِبَةٌ وَهِى مُشْرِكَةٌ ٱقاصِلُهَا قَالَ صِلِيهَا قَالَ وَأَظُنَّهَا ظِنْرُهَا رَرَاحِ: ٢٧٤٥٠].

( ۲۷۵۳) معرت اساء فریخنا سے مردی ہے کہ ایک مرجہ میری والد وقریش سے معابد سے ندیا نے میں آئی ، اس وقت وہ مشرک اور ضرورت مندھیں، میں نے نبی دینائے ہو چھا کیا میں ان کے ساتھ صلدرگی کرستی ہوں؟ نبی مینائے فر مایا ہاں! ( ۲۷۵۲ ) حَدَّقَا عَمَّا اَلْ عَدُّقَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اَنْحَدُونَا اِبْنِ کَیْسِعَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰونِ بْنِ نَوْفَلِ عِنْ

فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ إِبِي بَكْمٍ فَالَتْ كُنَّا نُؤَذِّى زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ بِالْمُدِّ الَّذِي تَفْتَاتُونَ بِهِ [راحع: ٢٧٤٧].

(۲۷۵۳۵) حفرت اسا م ٹائٹ سے مروی ہے کہ ہم لوگ تی طیا کے دور باسعادت میں گندم کے دو مدصد قد فطر کے طور پر اوا کرتے تے ، اس مدی پیائش کے مطابق جس سے می پیائش کرتے ہو۔

## حَدِيثُ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أُخْتِ عُكَاشَةَ بُنِ مِحْصَنٍ ثَمَّانًا حَرْت ام قِس بنت مُصن ثَرَّتًا كي حديثين

( ٢٥٠٦ ) حَلَّكَ اللَّهُ عَلَيْنَ مِنْ خَيْنَةَ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمَّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهُو لِي لَمْ يَطُعَمُ فَيَالَ عَلَيْهِ فَدَعًا بِمَاءٍ فَرَشَّهُ عَلَيْهِ (٢٨٧)، وابن حزيمة (٢٨٥ و ٢٨٦)، وابن حبان (٣٧٦). [انظر: ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤، ٢٧٥٤١].

(۲۷۵۳۷) حفرے ام قیس بنت بھس بنا گائا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹا کی خدمت میں اپنے ایک بیچ کو لے کر حاضر ہوئی جس نے ابھی کھانا چینا شروع ندکیا تھا ، اس نے ہی بیٹا ہو پیٹا ہے کردیا ، نی پڑائے یا فی مشکوا کراس جگہ پر ٹیپڑک لیا۔

( ٢٧٥٣٧) حَلَكَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِ فَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَمَّ قَلْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ أَخْتِ عُكَاشَة بُنِ مِحْصَنٍ قَالَتَ دَحَلُثُ بِائِن لِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ مِ رَسَلَمَ لَمُ بَأَكُلُ الطَّعَامَ فَبَالَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَرَضَّهُ وَدَخُلُثُ بِائِن لِى فَلْهُ أَعْلَقْتُ عَنْهُ وَقَالَ مَرَّةً عَلَيْهِ مِنْ الْمُلْرَةِ فَقَالَ عَلَامَ تَذَعُونُ أَوْلَادَكُنْ بِهَذَا الْهِلَاقِ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقَلْرَةِ وَلَكُلُمْ بِهَذَا الْمُعَلَّمُ وَمَعَلَى اللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِنَاكُمْ بِهَذَا الْمُعَلِّمُ وَمُنَالَ اللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ مِنْ الْعُلْرَةِ وَلِللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ وَلَوْلَ مَوْلَالُ مَنْ وَلَوْلِي مِنْ الْعُلْمُ وَلِمُ الْعُلْمُ مِنْ الْمُعْلَمِ مِنْ الْمُؤْمِقُونَ الْمُعَلِي مِنْ الْعُلْمُ مِنْ الْمُنْ الْمُؤْمِقُ مِنْ الْعُلْمُ وَالْمُلْمِلَةِ مُنْ الْعُلْمُ مِنْ الْمُعْلَقِينَ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُنْتُولُ وَلَوْلُ مِنْ الْمُلْوَالَ مِنْ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ الْعُلْمُ مُولِلًا مُؤْمِنَ وَالْمُونِ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْ

(۲۵۵۷) معرّت ام قیسی بنت تھیں بڑھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں آئی طیافا کی خدمت میں اپنے ایک بنج کو لے کر حاضر ہوئی جس نے امھی کھا تا بینا شروع اند کیا تھا ، اس نے نمی بڑھا پہ بینا ہے کردیا ، ٹی طیافا نے پائی منگوا کر اس جگہ پہڑک لیا ، پھر جب میں اپنے بینے کو لے کر حاضر ہوئی آؤ میں نے اس کے محلے اضاع ہوئے تھے ، ٹی طیافا نے فرمایاتم اس طرح محلے افسا کر اپنے بچی کو گلا دیا کر تکلیف کیوں دیتی ہو؟ قسط ہندی استعمال کیا کرو ، کہ اس میں سامت بیار یوں کی شفا مرکمی گئی ہے ، جن میں سے ایک بیاری ذات الجب بھی ہے ، محلے درم آلود ہونے کی صورت میں قسط ہندی کو ٹاک میں ٹیکا یا جائے اور ذات الجب کی صورت میں اے مدے کرنا رہے ہے ٹیکا یا جائے۔

(٢٥٥٨) حَكَثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّقِي ثَابِتٌ أَبُو الْمِفْدَامِ قَالَ حَدَّقِي عَدِئَ بُنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَلْسٍ بِئِنَ مِحْصَنٍ قَالَتْ سَأَلَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ القُوْبٍ بُصِيبَهُ دُمُ الْحَيْضِ قَالَ مُحْمَدِهِ بِعِبْلُمِ وَاغْمِيلِيهِ بِمَاءٍ وَسِلْمٍ (صححه ان حزيه (٢٧٧)، وان حباد (١٣٩٥). فال الأاباني: صحيح (ابو داود: ٣٦٣، ابن ماحة: ٦٢٨، النسالي: ١٥٤/١ و ١٩٥)]. [انظر: ٤١ ٢٧٥، ٢٤٥٤٢].

( ٢٤ ٥٣٨) حضرت ام قيس غالفا سے مروى ہے كہ على نے ئى طفيا سے اس كيڑ ، كے متعلق دريافت كيا فيد دم جيش لگ

( ٢٧٥٣٠ ) حَدَّلْنَا حَجَّاجٌ وهَاشِمٌ قَالَا حَلَّلْنَا لَيْكُ قَالَ حَلَّلْنِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنُ أَبِي الْحَسَنِ مَوْلَى أَمَّ قَيْسٍ ينْتِ مِحْصَنِ عَنْ أَمَّ قَيْسٍ أَنَّهَا قَالَتُ تُوكُى ابْنِي فَجَزِعْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لِلَّذِي يَهْمِسلُهُ لَا تَعْسِلُ ابْنِي بِالْمَاءِ الْتَارِدِ فَتَقَلَّلُهُ فَانْطَلَقَ عَكَاشَةُ بُنُ مِحْصَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُرُهُ بِقَوْلِهَا فَبَسَمْمُ ذُمَّ قَالَ مَا قَالَتُ طَالَ عُمْرُهَا قَالَ فَلَا أَعْلَمُ أَمْرَأَةً عُشَرَتُ مَا عُقْرَتُ (قال الألباني: ضعف الاسناد (النسائي: قالَ مَا قَالَتُ طَالَ عُمْرُهَا قال فَلَا أَعْلَمُ أَمْرَأَةً عُشْرَتُ مَا عُقْرَتُ (قال الألباني: ضعف الاسناد

( ٢٤٥٣) حضرت ام قیس غالات مروی ہے کہ بیراائی بیٹا فوت ہوگیا ، حمل کی وجہ سے بیں بہت ہے قرارتی ، بیں نے بے خمری کے عالم میں اسے قسل دینے والے سے کہ دیا کہ بھرے بیٹے کو خشنڈ کے پائی سے قسل نہ دو ، ورنہ بیرم واسے گا ، حضرت عکا شریخ انڈوان کے بھائی تھے ) نی طیاف کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بات سائی ، نی میاف نے مسکر اکر فرمایا جس نے بیہ جلہ کہا ہے اس کی عمر کی ہو، داوی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ عمر رسید و محورت کوئی نہیں دیکھی ۔

(۱۷۵۳۰) دھنرت ام تیں بنت تھن ٹائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ٹی ناؤا کی خدمت میں اپنے ایک بنچ کو لے کر حاضر ہوئی جس نے امھی کھانا پینا شروع ندکیا تھا، اس نے نمی ماؤالی پیشا ہے کردیا، نمی ماؤالے نے پائی سکوا کر اس جگہ پر چیزک لیا، پھر جب میں اپنے بیٹے کو لے کر حاضر ہوئی تو میں نے اس کے مکھا اضاع ہوئے تھے، تی مؤالا نے فر مایاتم اس طرح مکھا ا اپنے بچوں کو گا و با کر تکلیف کیوں وہتی ہو؟ قسط ہندی استعمال کیا کرو، کدائی میں سات یماریوں کی شفا ورکی گئی ہے، جن میں سے ایک بیماری ذات الجعب بھی ہے، مکھ ورم آلود ہونے کی صورت میں تسط ہندی کو تاک میں ٹھایا جائے اور ذات الجعب کی صورت میں اسے مذک کنارے سے ٹھایا جائے۔

( ٢٧٥١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيثُع عَنْ إِسْوَاثِيلٌ عَنْ ثَابِتٍ أَبِي الْمِفْدَامِ عَنْ عَدِى ۚ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَمَّ فَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ فَالَتْ سَالْتُ

رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَ مُحَكِيهِ وَلَوْ بِعِينَلِمِ السحد:٢٧٥٣٨ ) (٢٤٥٣) حفرت ام تَحْسَ فَيْهَ عَيْهِ عَدروى هِ كريم نے تي هِيَّا ہے اس كِيْر ے كِسَّعَلَق وريافت كيا جے دم ِحِشْ لَّه جائے اللہ تي عَيْنَا فَوْمِ إِيا السِّهِ لِي كَامِ فِي اللّهِ عَلَى اللّهِ وَعِلْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ال

( ٢٧٥١٦ ) حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئْ فَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَدِى بْنِ وِينَارٍ مَوْلَى أُمَّ قَيْسٍ عَنْ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتٍ مِحْصَنٍ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ بُصِبَ التَّوْبَ فَفَالَ اغْمِيلِيهِ بِمَاءٍ وَسِلْدٍ رَحُجْمِهِ بِعِبْلَعِ (راحد: ٢٧٥٣٨).

( ۱۷۵۴۳) حضرت ام قیس بی تا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹا ہے اس کیڑے کے متعلق وریافت کیا جے وم حیش لگ۔ جائے بتو نبی میٹانے فرمایا اے پہلی کی بٹری ہے تھریج دو،اور پائی اور بیری کے ساتھ دھراو۔

( ٢٧٥١٢) حَدَّلْنَا عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ إِخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْوِئَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةَ أَنَّ أَمُّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ إِحْدَى بَنِى آسَدِ بْنِ خُرْيُمَةَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ الظَّرِي بَايْعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّقَامَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاضَرَنْنِى النَّهَا آتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ لَهَا لَمْ يَبْلُغُ أَنْ يَأْكُلَ الطَّقَامَ قَذْكُو أَنْ تَعْلِيْكُ وَقَالَ عَلَامَ تَذْعُونَ أَوْلَادَكُنَّ إِراحِهِ: ٢٧٥٣٦].

(۱۷۵۳۳) معزت ام قیس بنت تھن فاتھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی مایٹھ کی خدمت میں اپنے ایک بیچ کو لے کر حاضر ہوئی جس نے امھی کھانا بیٹا شروع نہ کیا تھا۔۔۔۔ کھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی۔

( ۲۷۵۱ ) قال حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعَفَر وَقَالَ حَلَثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ حَلَثَنَا الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ عُبُنَة بْنِ مَسْعُودِ عَنْ أَمُّ قَيْسٍ بِنْتٍ مِحْصَنِ أَنَّهَ جَالَتُ بِابْنِ لَهَا وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْعُدُورَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الْعُدُورِ الْعِنْدِي فَلِنَ فِيهِ سَبْعَة النَّفِيةِ مِنْهَا وَالْمَدَ عَلَى بِهِنَا فَلَعْ عَلَيْهُ فَلَدَعًا بِعَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَصَّتُ السُّنَةَ بِلَلِكَ إِراحِينَ ٢٧٥٣٦ الْمُحَبِّ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ فَلَمَا بِعَاءٍ فَنَصَحَهُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ مَصَّتُ السُّنَةَ بِلَلِكَ إِراحِينَ ٢٧٥٣١ المُحْرِي فَهُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الْعَلَقُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ

## حَدِيثُ سَهُلَةَ بِنُتِ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَامْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ ثِلْتَمْ

#### حضرت سبله بنت سهيل زوجهُ ايوجدُ يفه بِرُفِيْنَا كي حديث

( voato ) حَتَثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَتَّلَنَا حَمَّلًا يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عِنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهُلَةَ امْرَاةِ أَبِي حُدَّيْفَةَ الْهَا قَالَتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهُوَ ذُو لِخَيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْرِخِعِيهِ فَقَالَتْ كُيْفَ أَرْضِعُهُ وَهُو ذُو لِخَيَةٍ قَالْوَضَعْنُهُ فَكَانَ يَهْخُلُ عَلَيْهَا

(۲۷۵۳) حضرت سبلہ عنظا سے مروی ہے کہ ش نے ایک مرتبہ بارگاہ تبوت میں عرش کیا یارسول الله ابوحذ بفد کا غلام سالم میرے پاس آتا ہا جاوروہ ڈا اڑھی والا ہے، کی طبیعات فرمایا اس دودھ پلا دو، عرض کیا کہ میں اسے کیے دودھ پلا سکتی بوں، جبکہ اس کے توجرے پرڈاڑھی بھی ہے؟ بالآخرانمیوں نے سالم کودودھ پلادیا، پھروہ ان کے یہاں آتے جاتے تھے۔

#### حَدِيثُ أُمَيْمَةَ بِنُتِ رُقَيْقَةَ لَيْهَا

#### حضرت اميمه بنت رقيقه ذلافنا كي حديثين

( ٢٧٥١٦ ) حَكَنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُمِيْنَةَ قَالَ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَكِيرِ أَمْنِمَةً بِنُتُ رُقِّقَةَ تَقُولُ بَايَمْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يِسْوَقٍ فَلَقَنَنا فِيمَا اسْتَطَمُعُنَّ وَاحَقُتُنَّ فَلْتُ اللّهُ وَرَسُولُهُ ٱرْحَمُ مِنَّا مِنْ انْفُسِنَا فُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَايِغَنَا فَالَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِلامْرَاةِ قَوْلِي لِمِانَةِ امْرَاقٍ الطّر: ٢٧٥٤٧، ٢٧٥٤٨. ٢٧٥٥٤ . ٢٧٥٥٠ نِنْ ٢٧٥٤٤.

( ۱۷۵۳۷) حفرت امیر بنت رقیقہ فائل سروی ہے کہ بیں کی مسلمان خواتین کے ساتھ نی مینیا کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئی ، نی طینا نے ہمیں لقمد و یا کداور حسب استطاعت اور بعقد رطاقت ایسا می کریں گی ' میں نے عرض کیا کہ الشداور اس کے رسول ہم پر ہم سے زیادہ ورقم والے ہیں ، یارسول الشدا ہمیں بیعت کر لیچ ، نی طینا نے فرمایا ( جاؤ ، میں نے تم سب کو بیعت کرلیا ) میں مجودتوں سے مصافحہ تیس کرتا ، سومودتوں سے بھی میری وی بات ہے جوا کی مورت سے ہے۔

( ٢٧٥١٧ ) حَدَّثُنَا يَفَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّلَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَمْيُمَةً بِنْتِ رُقِيقَةَ النَّيْمِيَّةِ قَالَتُ أَنْبُتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَم فِي يُسُوّقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِبُنَابِعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّه حِنْنَ لِبُنَايِعَكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللَّه شَيْنًا وَلا نَسْرِق وَلا نَزْنِي وَلا نَقْنَلَ أَوْلاَدَنَ وَلا نَلْبَى بِهُمَانِ نَقْتَرِيهِ بْيْنَ أَلْدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا نَشْقِ رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ فِيمَا اسْتَطَعْشُ وَأَطَقْشُ قَالَتُ قُلْنَا اللّهَ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا بَايِعَنَا يَا رَسُولُ اللّهَ قَالَ اذْمَرْنَ فَقَدْ بَايَعْنُكُنَ إِنَّمَا قُرلِي لِينَةِ امْرَأَةٌ كَقُرْلِي لِإِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَتُ وَلَمْ يُصَافِحُ رَسُولُ اللّهَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمٍ مِنَّا امْرَأَةُ اراحِه: ٢٢٥٥:٦.

( ۲۵۵۷) حضرت اسید بنت رقیقہ نظاف عروی ہے کہ میں پکومسلمان خوا تین کے ساتھ نی ملیاہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئی اور ہم سب نے عرض کیا رسول اللہ اہم آپ کے پاس ان شرائط پر بیعت کرنے کے لئے آئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کی کوئر بہتان اپنے ساتھ کی کوئر کی بہتر کا خرائی میں گریں گوئی بہتان اپنے ہاتھ کی بہتر کا میں ہوئی کہ کوئی بہتان اپنے ہاتھ کی بہتر کوئر کی بہتر کی اور کوئی ہیں گریں گوئی ہوئی کہ انسان کے کام عمل آپ کی نافر مائی تعیمی کے درمیان میں گریں گوئی ہوئی کہ کوئی ہیں کریں گوئی ہوئی کہ درمیان میں گریں گوئی میں کہ میں کہ میں کہ انسان کریں گوئی ہوئی کہ کا دانشہ اور اس کے رسول ہم پر ہم سے ذیا وہ ورخم والے ہیں بیارے کہ کا جائی گوئی سے معافی تھیں کرتا ، می خوروں سے معافی تھیں کرتا ہے۔ خوروں سے معافی تھیں کرتا ہے۔

( ٢٥٥٨) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ انْمَتِرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَقَدِ بْنِ الْمُنْكِيرِ عَنْ أَمْيَمَة بِنْتِ رَقِيْقَة اللها قَلْتُ الْمَنْتُ رَسُولَ اللّهِ شَكِيهُ لَكَ عَلَى اللّهِ مَنْكِم فِي بِنْمُوقَ نِهَامِهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ نَهُايِهُكَ عَلَى أَنْ لَا نَشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْوِيكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْوِيكَ فِي مَمْرُوفٍ قَالَ قَالَ فَيَا اسْتَطَعْشَقَ وَالْمُشَقَّ قَالْتُ اللّهُ وَرَسُّولُهُ الرَّحَمُ بِنَا مِنَّا بِالْفُيسَا هَلْمَ ثَلْكُ عِلَى اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ قَالَ وَسُولُ اللّهِ قَالَ وَسُولُهُ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ قَالَ وَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَا أَصَافِحُ النّسَاءَ إِنَّمَا قَوْلِي لِيعَالَهِ الْمُرَاقِ وَاحِدَةٍ [صححه اس طبع: ١٩٧٤ (٢٥٥٩). قال الزملون على الله الزملون الله مناها الزملون على الله الزملون الله على الله الزملون الله الله عَلَيْ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْلُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهِ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

النسائي: ٧/٧٤ و ١٥٢). [راجع: ٢٧٥٤٦].

فَلَتُ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسَاءٍ نُبَايِعُهُ فَاحَدَ عَلَيْهَ مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نُشُولَ بِاللَّهِ شَيْنًا الْآيَةَ قَالَ فِيمَا اسْتَكَلَّمُنَّ وَأَطَعُمَنَ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْصُبِنَا إِنِّى لَا أَصَافِحُ النِّسَاءُ إِنَّنَا قُولِي لِلْمُرَآؤِ وَاحِدَةٍ كَقُولِي لِمِئلَةِ الْمُرَآةِ (راح: ٢٧٥٤٦.

( . ٢٠٥٥) حَلَثَنَا وَسِحِيعٌ قَالَ حَلَثَنَا سُفُنَانُ عَنْ مُحَجَّدِ فِي الْمُنْكِيرِ قَالَ سَعِفْتُ أَمُهُمَّة بِسُتَ رُفَهَةَ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَسُتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ إِنَّمَا فَرُفِي الْامُواْقِ وَاحِدَةٍ تَحَفَّلِي لِيعَانَةِ امْرَأَةٍ (راسع: ٢٥٥٥) مرک وی احت بے جوا کیسمورت سے ہے۔ میرک وی بات ہے جوا کیسمورت سے ہے۔

#### حَدِيثُ أُخْتِ حُذَيْفَةَ فَكُنَّ

### حضرت حذيفه فاتنظ كي بمشيره كي حديثين

( ٢٠٥٥ ) حَلَكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى قَالَ حَلَيْنِى سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِيْعِتْى عِنِ امْرَاتِيهِ عَنْ أَخْتِ حُفَيْفَةَ قَالَتُ حَطَيَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَهْشَرُ النَّسَاءِ أَمَّا لكَثَّ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَاقُ تَحَلَّى ذَهَا كُطْهِرُهُ إِلَّا عُلْبَتْ بِهِ [راح: ٢٣٧٧].

(۵۵۱) حضرت صدیفہ دلائلا کی بمین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفااتے جمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے گروہ خواتمین! کیا تمہارے کے جاعدی کے زبورات کافی نہیں ہوسکتے ؟ یا در کھواتم میں سے جو گورٹ فرائش کے لئے سوتا پہنچ گی اسے قیامت کے دن عذاب میں جمالا کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٥٢ ) حَدَّكَ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرَ قَالَ حَدَّلَنَا شُعَبُّةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ دِيْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ امْرَاتِيهِ عَنِ أَخْتِ حُدَيْفَةَ قَالَتُ حَكَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَكَرَ مِنْكُمْ [راحن: ٢٣٧٧].

(۲۷۵۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### 

( ٢٥٥٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوَّ فِي قَالَ الْحَبَرَنَا سُفَيانُ عَنْ مُنصُورٍ عَنْ دِيعِيْ عَنْ اَمْرَاتِهِ عَنْ أَخْتِ حُدَيْفَة وَكُنَّ لَهُ اَحَوَاتُ قَدْ اَوْرَ ثَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّاسَاءِ اللَّيسَ الْكُنَّ اَمْرَاهُ وَتَعَلَّى وَعَمَّا مُظْهِرُهُ إِلَّا عَلَيْتُ بِهِ إِداحِهِ الاسع: ٢٧٧٧١ المَحْورَة فِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَكُولَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى وَعَلَى وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَيْمُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُعَلِي الْعَلَيْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْمُعُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ عَلَيْهُ وَلَالِمُ الْمُعْرِقُ عَلَيْكُولُولُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْمُولُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ مُولِكُمُ عَلَيْكُولُولُكُمُ وَالْمُولُولُكُمُ عَلَيْكُولُكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللْعُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللِلْمُول

## حَدِيثُ أُخْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ لِنَّهُ

#### حضرت عبدالله بن رواحه ﴿النَّوْدُ كَي بَمْشِيرِه كَي حديث

( ٢٧٥٥١ ) حَتَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَ حَدَّنَا مُعْبَةُ عَنْ مُعَمَّدِ بُنِ النَّعْمَانِ قَالَ سَمِعْتُ طُلُحَةُ الْآيَامِيَّ يُحَدَّثُ وَيَهْمِي بُنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً قَالَ انْجَرَانِي مُحَمَّدُ بُنُ النَّمْمَانِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ امْرَأَوْ مِنْ بَيَى عَلْدِ الْقَلْسِ عَنْ أُخْدِتِ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ وَجَبَ الْمُحُورِجُ عَلَى كُلِّ ذَاتٍ يَطَاقِ (احرحه الطبالسي (١٦٣٢)، اساده صعيد. فال البحاري كانه مرسل.

( ۲۷۵۵۳) حضرے عبداللہ بن رواحہ فیکٹو کی بمشیرہ سے مروی ہے کہ نی میٹائے ارشاد فرمایا ہر کمریندوالی پر فرون کرناواجب جو کیا ہے۔

### حَدِيثُ الرَّبَيِّعِ بِنُتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْراءَ ثَا اللهِ حضرت ربَّع بنت معوذ بن عفراء نُكَانًا كي حديثين

( ٢٥٥٦ ) حَدَّلْنَا وَ كِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ مَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَكَّدِ بْنِ عَفِيلٍ قَالَ حَدَّلْنِي الرَّبِيَّعُ بِسْتُ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ بَأْمِنَا فَيْكُورُ قَالَانَا هَوَصَفَا لَهُ الْمِيصَاةَ لَمَوْضًا فَقَسَلَ كَقَّيْهِ لَاللَّا وَمَسْمَصَ وَاسْتُنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً وَعَسْلَ وَجُهَةً لَلاَنَّا وَفِرَاعَيْهِ لَلَّانًا وَمَسَتِح وَأَسْدَهِ فِي يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بَدَا بِمُوَخَّرِهِ ثُمَّ رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَاصِيتِهِ وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ لَلَانًا وَمَسَحَ أَلْسَهُ بِمَا يَقِي مِنْ وَصَوْلِهِ فِي واسناده صنيف. حسنه الترمذي قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٣٦ و ١٣٧) و ١٣٠ ابن ماحة: ٣٩٠ و ١٨٥). و ٣٦٤ و ٤٤٠ الزمذي: ٣٣). [انظر: ٢٧٥٥].

( ۱۵۵۷) عبداللہ بن کو کہتے ہیں کدایک مرجہ بھے حضرت رق فیٹن نے بتایا کہ بی بیٹا اکثر ہمارے یہاں آتے تھے، میں اس برتن میں بی بیٹا کے لئے پانی نکالتی تھی ، نی بیٹا پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہاتے تھے ، پھر تمین مرجہ چیرہ دھوتے تھے ، ٹین مرجہ کلی کرتے تھے ، ٹین مرجہ ناک میں پانی ڈالئے تھے ، ٹین مرجہ داکیں ہاتھ کو اور ٹین مرجہ یا کیں ہاتھ کو دھوتے تھے ، مرکا آگے تیجے ہے کی کرتے تھے ، پھر تین مرجہ پائی دھوتے تھے ، اور کانوں کا کھی آگے تیجے ہے کی کرتے تھے۔

( ٣٥٥٧ ) حَدَّلْنَا بِشُرُ بُنُ الْمُقَطَّلِ عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الرَّبَيِّعِ بِنْتِ مُقَوِّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كُنَّا نَفُوُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ وَنَوُدًّا الْمَبْرَحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ [صححه النجاري (٢٨٥٢)).

(۷۷۵۵۷) حفرت رئے چھانے سروی ہے کہ ہم لوگ ہی طیاف کے ہمراہ جہاد میں شرکت کر کے لوگوں کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھیں ،اور ذعیوں اور شہراء کو یدینہ مورہ لے کر آتی تھیں۔

( ٢٧٥٥٨ ) حَدَّثَنَا وَرِكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ عَنِ الرَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ابْنِ عَفْرًا ءَ قَالَتُ أَثَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَفْنَا لَهُ الْمِيضَاةَ فَتَوَضَّا لَلاقًا لَلَاثًا وَلَاثًا وَمَسَتَحَ بِرَأْمِهِ مَوَّتَمْنِ بَدَا بِهُوَ خَرِهِ وَاذْعَلَ أَصْبُحُنِهِ فِي أَذْنِيْهِ [راح: ٢٠٥٠]. (۲۷۵۸۸) حفزت رتیج ﷺ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی پایٹا ہمارے پہال تشریف لائے ،ہم نے نبی پیٹا کے لئے وضو کا برتن رکھا، نبی پیٹا نے تین تین مرتبدا ہے اعضاء کو دھویا اور سر کامسح دو مرتبہ فرمایا اور اس کا آغاز سر کے چھیلے جھے سے کیا اور کا نول کے سوراخوں میں انگلیاں واحل کیں۔

( ٢٧٥٥٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبِّيعِ بِنْتِ مُعَوَّذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَضَّا فَادُخُلَ أُصْبِعَيْهِ فِي حُجْرَى أُذُنِّيهِ اسناده ضعيف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٣١، ابن ماحة: ٤٤١).

( ۱۷۵۵۹ ) حصرت ربع بیجنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مئیزانے وضوکیا اور کا نوں کے سوراخوں میں انگلیاں داخل کیس۔ ( ٢٧٥٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ الرُّبيِّع بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتْ آتَيْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِغِنَاع فِيهِ رُطَّبٌ وَٱجْرُ زُغْبِ فَوَضَعَ فِي يَدِى شَيْنًا فَقَالَ تَحَلَّىٰ بِهَذَا وَاكْتَسِى بِهَذَا إنظر: ٢٠٥٦٢]. (۲۷۵۱) حفرت رئي ني اي اي مروى ب كدايك مرتبه على اي الله الى خدمت عن ايك تعالى ش بحدر مجوري ركار اوريح

گلبریاں لے کر حاضر ہوئی ، نبی مینا نے میرے ہاتھ میں مجھ رکھ دیا اور فر مایا اس کا زیور بنالیزیا کیڑے بنالیزا۔

( ٢٧٥٦١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَمُهَنَّأُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلِ قَالَا حَذَّنَا حَمَّادٌ عَنْ حَالِدِ بْنِ ذَكُوانَ قَالَ عَنْدُ الصَّمَدِ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَنِ الرُّبِيِّعِ وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي الرُّبيِّعُ بنُتُ مُعَوِّذِ ابْن عَفْرًاءَ قَالَتُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عُرْسِي فَقَعَة فِي مَوْضِع فِرَاشِي هَذَا وَعِنْدِي جَارِيَتَان تَصْرِبَان بِالدُّفّ وَتَنْدُبَان آبَائِي الَّذِينَ قُيلُوا يَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَنَا فِيمَا تَقُولَان وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي الْيُوْمَ وَفِي غَدِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَثَّا هَذَا فَلا تَقُولاهُ إصححه البحاري (٤٠٠١). وابن حيال (٨٧٨٥)]. [انظر: ١٧٥٧٧].

(۲۷۵۱) حفرت رو الله علی است مروی ہے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو جی بیدا میرے یاس تشریف لاے اور میرے استر پر اس جكه بين كئ ،اس وقت ميرے يهال دو بجيال آئى بوئى تيس جودف بجارى تيس اور غزو كرد ك موقع يوفوت بوجان والےمیرے آباؤا جداد کا تذکرہ کررہی تھیں ،ان اشعار میں جوہ ویڑ ھار بی تھیں ،ایک شعربی بھی تھا کہ ہم میں ایک ایسانی موجود ب جوآج اورآ ئندوكل مونے والے واقعات كوجافئا ب، بى ماينا نے فرمايا بيدوالا جوجمله ب، ياندكبو-

( ٢٧٥٦٢ ) حَدَّثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلِ بْنِ أبِي طَالِبٍ عَنِ رُبَيْعَ بِنْتِ مُعُوِّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوَضّاً عِنْدَهَا فَرَأَيْهُ مَسَحَ عَلَى وَأُسِهِ مَجَادِى الشَّعُو مَا أَقْتَلَ مِنهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَحَ صُدْعَيْهِ وَأَذُنِّيهِ ظَاهرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا إسناده صعيف قال الألباني: حسن الاسناد (ابو داود: ٢٩، والترمذي: ٣٤).

(۲۷۵ ۲۲) حصرت رہتے جاتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا نے ان کے یہاں وضو کیا، میں نے نبی ملیٹا کواسینے سر ک

بالوں را مے بیجے ہے سے کرتے ہوئے ویکھا، نی میٹانے اپنی کنیٹوں اور کانوں کا بھی اندر باہرے سے کیا۔

( ٢٥٥٦٠) حَتَّنَنَا البُو سَلَمَة النُحُوَاعِيُّ قَالَ الْحُبِرَاكَ شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوَّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ قَالَتُ الْمُدَبُّتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِنَاعًا مِنْ رُطبٍ وَالْجُورُ زُعْبٍ قَالَتُ فَاعْطَانِى مِلْءَ كَثَيْهِ حُرِيدًا أَوْ قَالَ ذَهِكُ فَقَالَ تَحَلَّى بِهِذَا (راح: ٢٧٥٦٠).

( ۲۷۵۲۳) معزت رفع بھٹانے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں تی میٹا کی ضدمت میں ایک تفالی میں مجھڑ مجوریں رکھ کر اور پکھ گھبریاں کے کرحاضر ہوئی ، میں ملیٹانے میرے ہاتھ میں مجھور کھودیا اور فر مایا اس کا زیور بنالیزایا کیڑے بنالینا۔

( ٢٧٥٦٤ ) حَلَّتُنَا يُونُسُ قَالَ حَلَّنَنَا لَيْكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِب عَنِ الرُّبَتِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءً آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ تَوَضَّا عِنْدَهَا لَمَسَسَحَ الرَّأْسَ كُلُّهُ مِنْ قَوْقِ الشَّفُو كُلُّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبُّ الشَّفُو لَا يُحَرِّكُ الشَّفُو عَنْ هَيْتَتِهِ واسناده ضعف. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٢٨ ١): النظر: ٢٥ ١٧٠).

(۱۲۵ ۱۳) حضرت رئع بڑھ سے مروی ہے کوایک مرتبہ نی طیدانے ان کے یہاں وضوکیا، یس نے نبی میدہ کواپنے سر کے بالوں پرآ کے بیچھے سے سم کرتے ہوئے و کمعا، نبی بیدہ نے اپنی کنیٹوں اور کانوں کا بھی اندر با بر سے سم کیا اور بالوں کواپئی ویئت سے نبس بلایا۔

( ٢٧٥٦٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي رُبَّعُ بِنْتُ مُعَوِّزٍ قَالَتُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُرَى الْأَنْصَارِ قَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ صَائِمًا فَلْيَتُمْ صَوْمَهُ وَمَنْ كَانَ أَكُلَ لَلْيَصُمُ بَقِيَةً يَوْمِهِ وانظر بعده ].

(۲۵۵۱) حفرت رئیج فیجان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینانے دی عمرم کے دن انصار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجااور اعلان کرواد یا کہتم میں سے جس فخص نے آئ وروز ورکھا ہوا ہو، اسے چاہیے کہ اپنا روز چمل کر لے اور جس نے پہلے سے پکھوکھا بی لیا ہو، ووودن کا باقی حصہ پکھکھا سے بیٹے بغیری گذارد ہے۔

. ( ٢٧٥٦٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم قَالُ ٱنْحِيَرَاً سَخَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ قَالَ سَٱلْتُ الرَّبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرًاءَ عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَقَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بُومٌ عَاشُورَاءَ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ صَائِمًا قَالَ فَالُوا مِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ قَالَ فَاتِتُوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَأَوْسِلُوا إِلَى مَنْ حَوْلَ الْمَدِينَةِ فَلْيَتُمُوا بَقِيَّةً بَوْمِهِمْ (صححه البحارى (١٩٦٠)، وصلم (١٩٦١)، وابن حبان (٢٦٢٠). [راحع قبله].

( ۲۷ ۵۲۷) حضرت رقع الجنف سے مردی ہے کدا یک مرتبہ نبی ملیان نے دس محرم کے دن انسار کی بستیوں میں ایک قاصد کو بھیجا اور اعلان کرواد یا کہتم میں سے جس مجنف نے آج روزہ رکھا ہوا ہو، اسے جاہئے کہ اپنا روز مکم کر کے اور جس نے پہلے سے بکو کھا

لی لیا ہو، وہ دن کا یاتی حصہ پچھکھائے یہے بغیر بی گذار دے۔

( ٢٧٥٦٧ ) حَنَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَنَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَنَّتَنَا أَبُو حُسَيْنِ قَالَ كَانَ يَوْمٌ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ يَلْمُبُونَ فَدَحُلُثُ عَلَى الزَّبِيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدِ ابْنِ عَفْرَاءَ فَقَالَتُ دَحَلَ عَلَى مَوْضِعَ فِرَاشِى هَذَا وَعِنْدِى جَارِيَتَانِ تَنْدُبُهِنِ آبَانِى الَّذِينَ قُيلُوا يَوْمَ بَلْدٍ تَضْرِبَانِ بِالنَّهُوفِ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِالذُّفْ فَقَالَنَا فِيمَا تَقُولَانِ وَفِينَا نَبِيُّ يَعْلَمُ مَا يَكُونُ فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا قَلَا تَفُولَاهُ [راح: ٢٧٥٦].

ارد الان ما) حضرت رائع فاجئات مردی بے کہ جس دن میری شادی ہوئی تو نی طفائا میرے پاس تھریف لاے ادر میرے بستر پراس جگہ بیٹھ گے ،اس دقت میرے یہاں دو پچیاں آئی ہوئی تھیں جودف بچار بی تھیں اور غز وہ بدر کے موقع پرفوت ہوجانے والے میرے آباد اجداد کا تذکرہ کر ربی تھیں ،ان اشعار شی جودہ پڑھیں ،ایک شعریہ بھی تھا کہ ہم ٹیں ایک ایسا نی موجود ہے جوآج اور آئندہ کل ہونے والے واقعات کو جانا ہے ، تی میٹھانے فر بالا ہوالا جملہ ہے ، یہ ذکہ و۔

( ٢٧٥٨٨ ) حَدَّثَنَا فَمَنْيَهُ بُنُ سَمِيدٍ قَالَ حَدُثَنَا نَيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيلٍ عَنِ الرَّبِيْعِ بِنْتِ مُعَرِّدْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم تَوَضَّا عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ الرَّأْسِ كُلِّهِ مِنْ وَرَاءِ الشَّمْرِ كُلَّ نَاحِنَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّمْرِ لَا يُحَرِّكُ الشَّمْرَ عَنْ هَبْنَتِهِ (راحح: ٢٧٥٦٤).

(۲۵۹۸) حفرت رفع فیکٹائے مروی ہے کہ ایک موتیہ تی میٹھائے ان کے یہاں وضوکیا، ٹس نے نبی میٹھ کواپنے سرکے بالوں پرآ کے چیجے سے سم کرتے ہوئے و یکھا، نبی میٹھائے اپنی کٹیٹیوں اور کانوں کا بھی اندر باہرے مسم کیا اور بالوں کواپئ جیئت سے ٹیس بلایا۔

### حَدِيْثُ سَلَامَةَ بَنْتِ مَعْقِلِ نَتُهُمُا حضرت سلامه بنت معقل نَتْهُما كي حديث

#### مِيْ مُنظَامِنَيْنَ مِنْهُ مِنْ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ مِنْ مُنظَامِنَيْنَ مِنْهُ مِنْهُ

أَعْتَقَهَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيٌّ كَانَ إِلاَّجْتِلاكُ إِمَال العطابى: ليس اسناده بذاك. وذكر البيهنى ال احسن شيء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابوحاود ٣٩٥٣)].

( ۲۵ م ۲۵ ) حضرت سلامہ بنت معقل فیگائے سے مروی ہے کہ ش حباب بن عمروکی فلای بھی تھی اوران سے میرے یہاں ایک لڑکا بھی پیدا ہوا تھا، ان کی و فات پر ان کی بیوی نے بچھے بتایا کہ اب جمہیں حباب کے قرضوں کے بدلے میں بچھ ویا جاسے گا، بھی تی بیٹیا کی ضدمت میں حاضرہوئی اور بیوا تھہ ڈکرکیا، نمی فیٹا نے لوگوں سے بچ چھا کہ حباب بن عمرو کے ترکے کا قدروار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کے بھائی ابوالیسر کعب بن عمرو ہیں، نمی مائیٹا نے آئیس بلایا اور فر مایا اسے مت بیچو، بلکدا ہے آڑا وکر وواور جب تم سنوکہ میرے پاس کوئی فلام آیا ہے تو تم میرے پاس آ جانا، ش اس کے موش شرحمییں و دمرا فلام و سے دوں گا، چتا نجاریا ہی ہوا۔

لیکن نی ملیندا کے وصال کے بعد محابہ کرام جھاتی کے درمیان اختاذ فب رائے پیدا ہوگیا ،بعض لوگوں کی رائے بیٹی کہ ام ولد ومملوک ہوتی ہے، اگر وہ ملکیت بھی ندہوتی تو نی مذبال اس کا موش کیوں دیتے ؟ اور بعض لوگوں کی رائے بیٹی کہ بیآ زاو ہے کیونکہ اے ٹی ملینجائے تے زاد کیا تھا، ساختاذ فب رائے میر ہے توالے ہے ہی تھا۔

### حَدِيثُ صُبَاعَةَ بِنُتِ الزُّبَيْرِ فَيْ

#### حفرت ضباعه بنت زبير فظفا كي حديثين

( .rvov ) حَدَّلْنَا عَبَادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِكَالِ يَعْنِي ابْنَ خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انَّ صَّبَاعَة بِنْتَ الزَّبْنِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ آلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُزِيدُ أَنْ أَحْجَ فَاشَرَ طُ قَالَ نَعَمُ قَالَتْ فَكَيْتَ الْهُولُ قَالَ فَرِلِي لَبَّنِكَ اللَّهُمَّ لَيَّلِكَ مَرِحَى مِنْ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِي [فال الالباني: صحيح (ابو داود: ١٧٧٦، الترمذي: ١٩٤١، النسائي: (١٦٧/٥). [راحع: ٣٠٦]

( - ۷۲۵) حفرت ابن عماس ٹائندے مروی ہے کہ ٹی طبینا کے پائی ایک مرتبہ فیاں بنت زبیر بن عبدالمطلب آئیں، وہ بیار تھیں، ٹی طبینا نے ان سے پوچھا کیاتم ال سفر میں ہمارے ساتھ ٹیس جلوگ؟ ٹی طبینا کا اراد و چیۃ الودار کا تھا، انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! میں بیار ہوں، مجھے خطر ہے کہ میری بیاری آپ کوروک ندوے، ٹی طبینائے فریایاتم تج کا احرام ہا تدھاواور سے نیت کراؤ کداے اللہ! جہاں تو تجھے دوک و ہے گا، وہی جگہ میرے احرام کھل جانے کی ہوگی۔

( ٢٧٥٧٠ ) حَلَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَتَنِى ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ وَعَلِى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ اخْرَوَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْفَصْلِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعْرَجِ عَنْ صُبَاعَة بِشِتِ الزَّيْمَرِ بْنِ عَبْدِ الْمُظَلِبِ أَنَّهَا ذَبَحَتْ فِي بَيْرِجَهَا شَاةً قَارُسُلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ الْخُصِيمَةُ مِنْ

## المنظمة المنظ

شَايِكُمْ فَقَالَتُ لِلوَّسُولِ وَاللَّهِ مَا بَقِيَ عِنْدَنَا إِلَّا الرَّقَيَّةُ وَإِنِّي ٱسْتَجِى أَنْ أَرْسِلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلُ لَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَقُلُ لَهَا أَوْسِلَى بِهَا فَإِنَّهَا هَاوِيَّةٌ وَٱقْوَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَيْرِ وَآبَعَدُهَا مِنْ الْأَذَى واعرِهِ النساسى مَى الكبرى (٦٦٥٨). الرئادة مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَٱقْوَبُ الشَّاةِ إِلَى الْحَيْرِ وَآبَعَدُهَا مِنْ الْأَذَى واعرِهِ النساسى مَى الكبرى (٦٦٥٨).

(۱۷۵۷) حضرت ضباعہ بنت زبیر پڑتائے سروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے گھر ش ایک بکری ذرخ کی ، تو ہی پیٹا نے ان ان کے باس بیغام میجا کہ اپنی بکری شں ہے ہمیں بھی کچھ کھلانا ، انہوں نے قاصد ہے کہا کہ بخدا اب تو امارے پاس مرف گرون پکی ہے اوروہ نی بلیٹا کے یہاں ہمیجے ہوئے جھے شرم آ رہی ہے ، قاصد نے داپس جاکر نی بلیٹا کو یہ بات بتادی ، نی بلیٹا نے باس جاوادران ہے کہوکہ گرون ہی ہمیج وہ ، وہ کری کا اچھا حصہ ہوتا ہے ، نیر کے قریب ہوتا ہے اور گندگی ہے دور ہوتا ہے۔

## حَديثُ أُمْ حَرَامِ بِنْتُ مَلْحَانَ ثَاثِهُ حضرت ام حرام بنت ملحان ذَاتِهُا كي عديثين

( ٢٥٥٧٠) حَلَثُنَا رَوْحٌ فَالَ حَلَّنَا حَمَّادً يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْنَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَمْ حَرَامٍ أَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالِكَ فِي بَنِي إِذْ اسْتَلْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى نَاسٌ مِنْ أَنْتِى يَرْحَبُونَ طَهُو هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهُو كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ

(۲۷۵۷۳) حضرت ام حرام بنائف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میشامیرے گھر میں آبلولے فرمار ہے تھے کہ اچا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس بناء پر سکراد ہے ہیں؟ بی میشانے فرمایا میرے سامنے میری امت کے میچولوگوں کو پیش کیا گیا جواس سطح سندر پر اس طرح سوار چلے جارہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پ براجمان ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کر دہیجئے کہ وہ مجھے مجمی ان میں شامل فرماد ہے، نبی میشانے فرمایا اللہ اقتصاد کہ اللہ میں شامل فرماد ہے۔

## النَّالِيُّونَ مِنْ يَوْلُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

تموڑی ہی دیریش نمی طیابھ کی دوبارہ آ کھ لگ گئ اوراس مرتبہ بھی نمی طیابہ مستراتے ہوئے بیدار ہوئے ، میں نے وہی سوال دہرایا اور نمی طینا نے اس مرتبہ بھی معرید کچھ لوگوں کواس طرح جیش کیے جانے کا قد کرہ فریایا ، میں نے عرض کیا کہ اللہ ہے وعا مرکز بیجئے کہ وہ چھے ان میں بھی شامل کر دے ، نمی طینا نے فریایا تم پہلے کر وہ میں شامل ہو، چنا نچے وہ اسپے شوہر حضرت عبادہ بن صاحت بڑگئے کے ہمراہ سندری جہاد میں شریک ہو کی اور اسپے ایک مرخ وسفید تجرسے گرکز ان کی کردن ٹوٹ گئی اور وہ فوٹ ہو بھی ہے۔

( ٢٧٥٧٢) حَلَّلْنَا عَفَّانُ حَلَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْمَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أُمَّ حَرَامٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِى فَلَاكْرَ مَعْنَاهُ إراحه: ٢٧٥٧٢] ( ٢٤٥٤٣) كذشته صديث اس دومرى مندسيجى مروى ہے۔

## حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبٍ فَكَا

#### حضرت جدامه بنت وهب بخافهٔا کی حدیثیں

( ٢٧٥٧٤ ) حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِى الْٱسْوَدِ عَنْ عُرُواً عَنْ عَائِشَةَ آنَّ جُدَامَةَ بِنْتَ وَهُبٍ حَدَّثَنَهَا آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ انْهَى عَنْ الْهِيلَةِ حَتَّى ذَكُوتُ أَنَّ قَارِسَ وَالرُّوهَ مَهْمُنَهُونَهُ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَا دَهُمُ إنطر: ٢٧٩٩٣.

( ۷۵۵۳) حضرت جدامہ بنت دہب بیگائے سے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فر مایا میراااداد و بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کوائی بیویوں کے قریب جانے ہے منح کردوں کین پھر بھی بتایا گیا کہ فارس اور دم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگران کی ادلا دکواس ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا ( لہٰذا میں نے ساراد و ترک کردیا)۔

( ٢٠٥٧٥ ) حَدَثَنَا الْبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ قالَ الْخَبْرَانَا هَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْقَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَة بِنْتِ وَهُبِ الْكَسَدِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ انْ أَنْهَى عَنْ الْهِيلَةِ حَتَّى ذَكُرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالزُّومَ يَقْعُلُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أُولَادَهُمْ [انظر: ٢٧٩٧٣].

(۷۷۵۵) حفرت جدامہ بنت وہب بیٹلئا ہے مروی ہے کہ نبی بیٹنائے فر مایا میراادادہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مرودں کواپئی بیویوں کے قریب جانے ہے منع کر دوں کین پھر بھی بتایا گیا کہ فارس اور دم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگران کی اولا وکواس ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا (لبذا میں نے بیارادہ ترک کردیا)۔

( ٢٧٥٧٠ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى بُنُ إِسْحَاقَ اخْمَرَنَا ابْنُ لَهِيهَةَ عَنْ أَبِى الْأَسْوَدِ عَنْ عُرُوَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنْ جُدَامَةَ بِشُتِ وَهُبِ الْمُسَدِيَّةِ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْمُوالِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُيْلَ عَنْ الْعَزُّل فَقَالَ هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيِّ [انظر: ٢٧٩٩٣].

(۲۷۵۷) حفرت جدامہ غافیات مروی ہے' جو کہ اولین جرت کرنے والی خواتمن میں شال ہیں' کہ کی شخص نے نبی میڈا سے' عزل' (آ سیاحیات کو ہا ہر خارج کروییز ) کے متعلق سوال ہو چھاتو نبی میڈا کو بھی نے بیفر ماتے ہوئے ساکہ یہ تو پیشیدہ طور پر زندہ در کورکر دیتا ہے۔

( ۲۷۵۷۷) حَدَّثَنَا ابُو عَهِدِ الْمَرْحَمَٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَغَنِى ابْنَ أَبِى ابُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى ابُو الْكُسُودِ فَذَكَوَهُ (۲۵۵۷) گذشته مدیداس دومری سندے می مروی ہے۔

### حَديثُ أُمُّ الدُّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ مَنْ الْنَبِيِّ مَنْ الْنَبِيِّ

#### حضرت ام در داء فالفا كي حديثين

( ٢٧٥٧٨ ) حَدَّثَنَا حَسَنَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيمَة قَالَ حَدَّثَنَا زَبَّانُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ آلِيو النَّهَ سَيعَ أَمَّ اللَّوْدَاءِ نَصُّلُ خَرَجُتُ مِنْ الْنَحْمَّامِ لَلَهِيَنِينَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ مِنْ آلِنَ يَا أَمَّ الذَّرْدَاءِ قَالَتُ مِنْ الْحَمَّامِ قَفَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِهِدِهِ مَا مِنْ امْرَاقٍ تَعْمَعُ لِيَابَهَا فِي غَيْرٍ بَنْتِ آخَدٍ مِنْ أَمُّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَارِكُهُ كُلَّ سِنْمٍ بَيْنَهَا وَبُشِنَ الرَّحْمَنِ [انظر بعده].

( ۸۷۵ ) حضرت ام دروا ہ فیجئا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عمل مے ساکل روی تھی کہ رواستے عمل ہی میٹھا سے الما قات ہو گئی، ٹی فیٹھانے پوچھا اے ام دروا وا کہاں ہے آ روی ہو؟ حوش کیا تمام ہے، ٹی فیٹھانے فرمایا کہ اس وات کی قسم جس ک وست قدرت عمل میری جان ہے، جوجودت مجی اپنی مال کے گھرکے علاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتا رقی ہے، وہ اسپنے اور رحمان کے درمیان حاکل تمام بروے چاک کروچی ہے۔

( ٢٧٥٧٩ ) مَدَّلَكَا يَخْتَى بُنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدُّلَقَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّلَتِى زَبَّانُ عَنْ سَهْلِ بُنِ مُعَافٍ عَنْ أَبِيهِ اللَّهُ سَمِعَ أَمَّ لَا الكَرْدَاءِ تَقُولُ حَرَّجْتُ مِنْ الْحَمَّامِ فَلَقِيتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكَرَهُ وراحد: ٢٧٥٧٨ ).

(۲۷۵۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( .١٧٥٨ ) حَدَّلَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّلَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّشِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمُوو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّوَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمَّ الدُّرْدَاءِ تَرُفِعُ الْحَدِيثَ قَالَتُ مَنْ رَابَطَ فِى شَيْءٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاقَةَ آيَّامِ الْجُزَاتُ عَنْهُ وَبَاطَ سَنَةٍ

( ۲۷۵۸۰) حضرت ام ورواه فاتفاے مروی ہے کہ جو مختص تین دن تک مسلمانوں کی سرحدوں کی چوکیداری کرتا ہے، وہ ایک سال کی چوکیداری کے برابرشارہ وتا ہے۔

## 

( ٢٧٥٨ ) حَدَّقَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ وَهْبِ قَالَ وَقَالَ حَمْوَةُ الْخَيْرَنِي أَبُو صَخْمِ أَنَّ يُحَشَّرَ إِنَا مُوسَى حَدَّثَهُ أَنَّ أَمَّ الدَّرْدَاءِ حَدَّثَتُهُ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيْهَا يَوْمًا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِنْبَ يَا أَمَّ الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ مِنْ الْحَتَّامِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ امْرَاقٍ تُنْزِعُ يَهَابَهَا إِلَّا هَنَكُتْ، مَا يُنْهَا وَيُنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سِنْم

(۲۷۵۸۱) حظرت ام دروا و بیگانے مروی ہے کہ ایک مرجہ یں تمام سے نکل رئی تھی کہ رائے بیں ہی ہایتا ہے ملاقات ہوگئ، نی میٹنائے پوچھا اے ام دروا و اکہاں ہے آ رہی ہو؟ عرض کیا تمام ہے ، نی میٹنائے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے دست لقدرت بیں میری جان ہے، جو مورت بھی اپنی مال کے گھر کے طلاوہ کہیں اور اپنے کپڑے اتا رتی ہے، وہ اپنے اور دحمان کے درمیان حاکم تمام پردے جاک کردیتی ہے۔

# حَديثُ أُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ ثُنَّا

#### حضرت ام بشرز وجه زيدبن حارثه نافها كي حديثين

( ٢٥٥٨٦ ) حَلَّانَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ قَالَ حَلَّانَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَمَّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِقَةً قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقَالَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اتحدُّ شَهِدَ بَنْدًا وَالْمُحَدُنِيَةَ قَالَتْ حَفْصَةُ اللّمِنَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَهُ كُمَّةً نَدْجَى الْلِينَ الثَّقُوا (صححه حسلم). [انظر: ٢٩٩٦].

( ۱۲۵۸۲) حضرت ام مبشر نظافات مروی ہے کہ تی ملیٹانے حضرت حصد نظاف کے گھریش ادشا دفر مایا ، بھے امید ہے کہ انشاء اللہ غزوۃ برراور صدیبیہ پیش نشر یک ہونے والاکوئی آ دی چہنم میں واشل نہ ہوگا ، حضرت حصد بھٹانے نے عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ٹیس فرما تاکہ'' تم میں سے برخص اس میں وارد ہوگا' تو ہی ملیٹانے فر مایا'' بھرہم تھی لوگول کو تجا ت و سے دیں میے اور فالموں کو اس بھی محشوں کے مل پڑ ارجنے کے لیے چھوڑ ویں مگے۔''

( ٢٧٥٨٣ ) حَكَّلَنَا أَبُو مُمَّاوِيَةَ حَكَّلَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمْ مُبَشِّرٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَسَ غَوْسًا أَوْ زَرَعَ زَرْعًا فَأَكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ سَبُعٌ أَوْ دَابَّةٌ أَوْ طَيْرٌ فَهُوْ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه مسلم (٢٥٠٠)].

( ۲۷۵۸۳) حفرت ام بیشر خاف مروی بر کم نی میشاند ارشاد فرمایا جو فنم کوئی پودا گائے ، یا کوئی فعمل ا گائے اور اس سے انسان ، پرندے ، درندے یاچ پائے کھا کی لووواس کے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٥٨٠ ) حَذَّتَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ قَالَ حَدَّتَنَا الْكُفَمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ بَجابِرْ عَنْ أَمْ مُبَشِّرٍ قَالَتْ دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا فِي حَانِطٍ مِنْ حَوَانِطٍ بَنِى النَّجَارِ فِيهِ فُهُورٌ مِنْهُمْ قَدْ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يُعَذَّبُونَ فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ اسْتَعِيدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَالَثُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّهُمْ لِيَّعَلَّهُونَ فِي فُهُرُوهُمْ قَالَ نَعُمْ عَذَابًا تَسْمَعُهُ الْبَهَائِمُ

( ۱۷۵۳) حفرت اسمبھر فیان ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس ، نوتجارے کی باغ بیس تھی کہ نی افاقیا میرے پاس تشریف لے آئے ، اس باغ بیس زیادہ جا بلیت بیس مرجانے والے کی کھو کول کی قبری بھی تیس، نی افاقی کو انہیں عذاب ویسے جانے کی آواز سائی دی ، نی افاقیہ کہتے ہوئے اس بات ہے ہامرآ سے کہ تفا اب قبرے اللہ کی بنا واظویس نے عرض کیا یارسول اللہ اکیا انہیں قبروں میں عذاب ہور ہاہے؟ تی افزال نے فرمایا ہال اور جانور بھی اس عذاب کو شنتے ہیں۔

( ٢٠٥٨٥ ) حَلَثَكَا مُعَاوِيَهُ بُنُ عَمْرِو قَالَ حَلَثَنَا وَالِنَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَمَّ مُبَشِّرٍ قَالَتُ جَاءَ عُكِرُمُ حَاطِبٍ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُ حَاطِبٌ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَيْتَ قَدْ شَهِدَ يَدُرًا وَالْحُدَيْبَةَ

( ۲۷۵۸ ) جعزت ام مبشر نقافاے مروی ہے کہ ایک موتبہ حعزت حاطب نقائظ کا غلام آیا اور کہنے لگا بخدا حاطب جنت میں داخل نہ ہو کس کے، نی مایانا نے فر مایاتم غلط کہتے ہو، وہ غز وہ بدراورحد یسپیش شریک ہو چکے ہیں۔

## حَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ

#### حضرت زينب زوجه عبدالله بن مسعود فيا الله كي حديثين

( ٢٧٥٨٦ ) حَلَّكُنَا يَحْمَى عَنِ ابْنِ عَجُلَانَ قَالَ حَلَّقَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشْجُ عَنْ بُسُرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُيْنَبَ امْرَاةٍ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِذَا شَهِلَتُ إِخْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا [صححه مسلم (٤٤٣)، وابن حزيمة (١٩٨٠). (انظر بعده].

(۲۷۵۸۷) حضرت زینب رہی ہے مردی ہے کہ نبی دلیجیائے ارشاد فر مایا جب تم میں ہے کوئی عورت نما زعشاء کے لئے آئے تو خوشبور لگا کرند آئے۔

( ٢٧٥٨٧ ) حَلَّتُنَا يَمْقُوبُ وَسَعْدٌ قَالَا حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنْ مُتَحَدِّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدٍ بْنِ هِشَامٍ عَنْ بُكُمْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجَّ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَتُنِى زَنْنَبُ الطَّقِيئَةُ امْرَاةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهَا إِذَا حَرَجَتْ إِخْدَاكُنَّ إِلَى الْمِشَاءِ فَلَا مَسَّ طِيبًا [مكرر ما حدم].

(۷۷۵۸۷) حعزت زینب ٹیٹھئا ہے مروی ہے کہ نی ملیٹھ نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی عورت نماز عشاء کے لئے آئے تو خرشبولکا کرینہ آئے۔ (٢٥٨٨) عَثَلْنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ عَلَىٰنَا الْكُمْعَشُ عَنْ هَقِيقِ عَنْ عَمْوِ بُنِ الْحَادِثِ بْنِ الْمُصْطِيقِ عَنِ ابْنِ آخِي وَنَسَبَ الْمُرَاةِ عَيْدِ اللَّهِ عَلْ وَيَسَبَ الْمُرَاةِ عَيْدِ اللَّهِ عَلْمَ وَلَانَ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَالَ يَا مَهْ مَرَ الشَّسَاءِ تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حَيْدِ عَنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْفَقَةُ عَلَى وَجُوى مِنْ السَّدَقَةِ النَّفَقةُ عَلَى وَوْجِي وَالْيَامِ فِي حِجْدِي لِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ الْقِيتُ عَلَيْهِ النَّهَةَ عَلَى وَوْجِي وَالْيَامِ فِي حِجْدِي قَالَتُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ الْقِيتُ عَلَيْهِ الْمُهَا وَيُسَامِ فَاللَّهِ قَالَتُ وَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّوْلَ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُمَا الْجُوانِ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُمَا الْجُوانِ الْمُولِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَسَلَمَ الْمُعَالَةُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْ

( ۲۷ ۵۸۸ ) حضرت زینب فابخانے مروی ہے کہ ایک دن نبی طابات اس خلبدویے ہوئے فر مایا اے گروہ خوا تین! میں نے ویکھا ہے کہ قیامت کے دن الل جہنم میں تبہاری اکثریت ہوگی ، اس لئے حسب استفاعت اللہ ہے قرب حاصل کرنے کے لئے صدقہ خیرات کیا کرواگر چہاہے ذیورے ہی کرو۔

وہ کہتی ہیں کہ حضرت این مسعود ظالف الی طور پر کمزور تھے، عمل نے ان ہے کہا کہ نی طیائے ہے وہ یافت بجے کہ اگر میل اپنے شو ہراوراپنے زیر پرورش بیموں پر فرق کروں تو بیٹی ہوگا؟ چونکہ بی طیائ کی شخصیت مرافوب کن تھی اس لئے وہ جھ سے کہ سے شو ہراوراپنے اور اسے بی وہ بی سے کہ کہ اوراپ بی وہ بی اس مقاج و بھے ہے اور اسماری طورت بھی موجودتی اوراپ بی وہ بی کام تھا جو بھے ہے اور کام تھا جو بھے کے اور کم مقاج ہے کہ وہ وہ اندر چلے کے اور کم مقاب کے اور کم مقاب کے اور کم مقاب کی ایک دروازے پر زینب ہے، تی طیائ نے تو جھا کون می تینب؟ ( کمونکہ یہ کی طوروں کا تام تھا) حضرت بال انتیاف تین و برا کا کہ مقال حضرت عبداللہ بین مصود دائلن کی اور بیسک اور بیسک بھی جوری ہیں، بی طیائ ہمارے یاس تشریف لاے اور فرما یا آئیس و برا اجرائے کہ مقاب کے اور فرما یا آئیس و برا اجرائے کہ کہ درواز کے فیال رکھنے کر اور ایک مقدرت کر نے پر۔

( ٢٧٥٨٩ ) حَكَّنَا ٱلسُّوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْمُومٍ عَنْ زَيْنَبَ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَّكَ النِّسَاءَ خِطَعَهُنَّ

(١٤٥٨٩) حضرت زينب فالفائ مروى بكرتي الفائل في عودتول كوورا الت على ان كا حصد دلوايا ب-

( ٢٧٥٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلُومٍ فَاللَّتْ كَانَتْ

## الله المنافق المنافق

زَيْنَبُ تَفْلِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ امْرَأَهُ عُنْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ وَلِسَاءٌ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ يَشْكُونَ مَنَازِلُهِنَّ وَآنَهَنَّ يَمُعُرُجُنَ مِنْهُ وَيُعَيِّقُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيكَلَمَتُ زَيْنَبُ وَتَرَكَّثُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكِ لَسُتِ تَكُلِّمِينَ النِّسَاءُ قَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ عَمَلَكِ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِلِ أَنْ يُورَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ قَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثْتُهُ الْمُرَاتُهُ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِلُ أَنْ يُؤرِّكُ مِنْ الْمُهاجِرِينَ النِّسَاءُ قَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ فَوَرِثْتُهُ الْمُورَاتُهُ وَالْمَا الْمُعْدِينَةِ (عَالَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَالْهِ دَاوِد: ٢٠٨٠). قال شعب: اسناده حسن).

( 400) حفرت کلام کے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت زینب فاٹھا ٹی اطاقا کے سرے جوئیں نکال رہی تھیں ، اس وقت وہاں حضرت عنان بن منطقون فاٹھنڈ کی اہلیہ میں موجود تھیں اور دیگر مہا جرخوا تمن میں ، وہا ٹی تھر بلا مشکلات کا تذکرہ کر رہی تھیں اور ہید کہ مکر مدے نکل کرو دیگی کا شکار ہوگی ہیں ، حضرت زینب فاٹھا ہمی نی طاقا کا سرچھوڈ کر اس گفتگو ہیں شریک ہوگئیں، ٹی طیفائے نے ان سے فر لمایا تم نے آتھوں سے بات نہیں کرنی ، یا تھی مجی کرتی رجواور اپنا کام بھی کرتی رجو، اور ای موقع پر ٹی طیفائے نے سیم جاری کر دیا کہ مہاجرین کی مورتی وراشت کی حقدار ہوں گی ، چنا نچہ حضرت مجدا اللہ بن سسود ڈاٹھنڈ کی وفات پر ان کی بیوی ند ید مورد ہیں ایک گھر کی وارث قرار یائی۔

### حَدِيثُ أُمَّ الْمُنْفِرِ بِنْتِ قَبْسِ الْكُنْصَادِيَّةِ نَظِيَّةً حفرت ام منذر بنت قيس انصار بدينظمًا كي حديثيں

( ٢٧٥٩ ) حَدَّلَنَا ٱلْوَ عَامِرِ قَالَ حَدَّلْنَا فَكَيْحٌ عَنْ ٱيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَمْقُوبَ بْنِ آبِي يَعْقُوبَ

عَنْ أُمَّ الْمُنْدِرِ بِنُتِ فَيْسِ الْأَنْصَارِيَّةِ فَالَّ دَعَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَعَهُ عَلِيٌّ وَعَلِيٌّ وَعَلِيًّ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَأَكُلُ مِنْهَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَأَكُلُ مِنْهَ وَالَّمَ عَلِيْ بَأَكُلُ مِنْهَ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَأَكُلُ مِنْهَ وَالْمَ عَلِيْ بَأَكُلُ مِنْهَ لَعَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْلِي مَنْ عَلَا أَعِيبُ فَهُو الْفَعْ لَكَ وَاسَاده صعيف فال الزمذى: حسن المودود: ١٩٥٩، ١٩٤ المعلى المُوسِدَى: ٢٠١٧) [انظر: ١٩٥٩ ٢١]. عرب منذر فظالم الإلهائية عند المودود: ١٩٥٩ لا المعالى المولِق المنظم المنافق المنا

( ٢٧٥٩٢ ) حَكَثَنَا يُونُسُ قَالَ حَكَثَنَا فَكَمْحٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَفَقُوبَ بْنِ أَبِي يَفَقُوبَ عَنْ أَمَّ الْمُسْلِدِ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ وَحَلَ عَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَتَهُ عَلِيْ وَعَلِيٌّ نَفِهُ فَلَ تَوَرَّ أَنْ الْمَهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ جَعَلْتُ لَهُمْ مِسْلُقًا وَهَجِيرًا قَالَ لَهِى وَكَذَلِكَ قَالَ فَزَارَةُ بُنُ عَمْرِو سِلْقًا [راحن: ٢٧٥٩١].

(۲۷۵۹۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٥٩٣ ) حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا فَلَيْعٌ عَنْ أَيُّوبَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَعْصَعَةَ الْأَنْصَادِئْ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ آبِى يَعْفُوبَ عَنْ أَمَّ الْمُعْنِوِ بِنُتِ قَلِسٍ قَالَتْ وَخَلَ عَلَىْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَةً عَلِيْ بُنْ آبِي طالِبٍ وَعَلِيٌّ نَافِهٌ مِنْ مَرْضٍ قَالَتْ وَلَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةً فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَعَلِيْ يَأْكُلُونِ مِنْهَا فَطَيْقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ مَهُلًا فِإِنَّكَ نَافِةٌ حَتَى كَثَّ عَلِيْ وَسِلْعًا لَمُلَّا جِنْنَا بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيْ مِنْ هَلَا أَصِبُ فَهُوۤ أَوْفَقُ لَكَ فَآكَلَا وَلِكَ

## حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عُلْهُ

### حضرت خوله بنت قيس فأثفنا كي حديثين

( ٢٠٥٨ ) حَكَثَنَا يَوْيهُ بُنُ هَارُونَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَعْنَى بَنُ سَعِيدِ أَنَّ عَمْرَ بَنَ كَثِيرِ بَنِ الْلَتَحَ مَوْلَى إِبِي الَّهُوبَ الْلَّنْصَادِ فَى الْحَدَّوَةُ مَنِ عَلَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مَعْدُونَا مَنْ عَلَى حَمُونَا قَيْدِ الْمَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَ عَلَى حَمُونَا قَلْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَمَا لِللَّهُ وَمَالِ وَسُولِهِ لَهُ اللَّهُ وَمِنْ مَالِلَهُ وَمَالَ وَسُولِهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاللَهُ عَلَيْكُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

حاصل کرے گا اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی ، اور اللہ اور اس کے دسول کے بال میں بہت ہے تھینے والے ایسے ہیں چنہیں اللہ ہے بلنے کے دن جنہم میں داخل کیا جائے گا۔

( ٢٧٥٩٥ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيِئَنَةَ عَلَى يَحْمَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ الْمَلَحَ عَنْ حَبْرُ لَمَّا أَنَّهَا سَمِعَتْ حَمْزَةً يُمْدَاكِرُ النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ ثِنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّذُيَّا خُلُونَّ خَصِرَةٌ وَرُبَّ مُتَخَوِّضٍ فِي مَالِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَهُ الثَّارُ (راجع: ٢٠٥٧ع).

(400) معفرت خولہ بنت قیس بی ای اجر معفرت من و بی الم المسیقیں ' سے مردی ہے کہ ایک دن نی دیا احضرت من و بی ان ا کے پاس تشریف لاک اور دینا کا تذکرہ ہونے لگا، نی بیانانے فرایا دینا سرمبر وشیری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے مال عمل بہت سے مجھنے دالے ایسے ہیں جنہیں اللہ سے لمنے کے دن جنہ عمل واقع کیا جائے گا۔

## حَديثُ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ اللهَ

#### حضرت ام فالدبنت فالدبن سعيد في كا عديثين

(٢٧٥٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو قُوْةَ مُوسَى بُنُ طَارِقِ الزَّبَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ عُرُوَةَ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ آلَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْفُتْرِ [صححه البعارى (١٣٧٦)، وابن حباد (١٠٠١)، والحاكم (٢٧٤). وانظر: ٩٨ [٢٧٥].

(١٤٥٩) حفرت ام خالد في بخف مروى بكرانبول في ني مايكا كوعذ السية قرب بناه ما تكتي موسك سناب

( ٢٥٥٧ ) حَدَّثَنَا الْبُو النَّصْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ سَعِيدٍ عَنْ آمِيهِ عَنْ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ بُنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَتِى بِكِسُوةٍ فِيهَا خَصِيصَةٌ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ مَرُونَ أَحَقَّ بِهِذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَقَالَ انْتُونِي بِأَمْ خَالِدٍ فَأَنِيَ بِهَا فَٱلْبَسَهَ إِيّاهَا ثُمْ قَالَ لَهَا مَرَّتَنِ الْمِلِى وَالْحَلِقِي وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَلَمٍ الْقَوْمُ فَقَالَ انْتُونِي بِأَمْ خَالِدٍ وَسَنَاهُ فِي كَلَامِ الْحَمْقِي الْحَسَنُ [صححه البحارى (٢٧٩)، والحاكم (٦٢/٢)].

(۱۷۵۹) حضرت ام خالد بھٹنے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی افیاں کے پاس کہیں سے مکھ کیڑے آئے جن میں ایک چوٹا رہی کہ ایک موٹر رہی کے ایک خاص خاص وٹر کرا بھی تھا نے محالہ بھائیں ہے ہوٹا کہ خاص خاص وٹر کہ کہ اس کہ اور دو مرتبہ ان رہے، نبی بیٹا نے فرمایا اس خالد کو میر سے پاس با کہ لاؤ ، آئیں لایا گیا تو تبی بیٹا نے دہ کیڑے آئیں پہنا دیے ، اور دو مرتبہ ان سے فرمایا پہنا اور پرایا کہ کا فیسب ہو، مجر نبی بیٹا اس کیڑے پر مرخ یا زرود تک کے نشانات کود کھتے جاتے تھے اور فرماتے جانے ان خالد اکتفاع تھا گار ہائے۔

## 

( ٢٧٥٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُنِيْنَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ سَمِعَ أَمَّ خَالِدٍ بِنْتَ خَالِدٍ قَالَ وَلَمْ ٱسْمَعُ آخَدًا يَهُولُ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ [راحم: ٢٧٥٩٦].

(۲۷۵۹۸) حفرت ام خالد فریخان مروی ب که انهول نے ٹی مایا، کوعذاب قبرے بناہ ما تکتے ہوئے سا ب

#### حَدِيثُ أُمِّ عُمَارَةَ أَنَّهُ

#### حضرت ام مماره بیخنا کی حدیثیں

( 4209 ) حضرت ام عمارہ فیانگ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میٹھاان کے بیال تشریف لائے ، جس کی اطلاع ملنے پر ان کی قوم کے مجھود وسرے اوگ مجی ان کے بیال آگھے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجود میں چیش کیس، ہوگ وہ کھانے گئے لیکن ان ٹس سے ایک آ دی ایک کونے جس جیٹا ہوا تھا، ٹی میٹھانے پو چھا اسے کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ بیس روز سے سے موں، ٹی میٹھانے فر بایا کہ جب کس روز ہواد کے سامنے روزہ تو ڑنے والی چیز میں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اضحنہ تک فرشتے اس روز ہے دار کے لئے وعائمیں کرتے رہتے ہیں۔

( ... ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا يَمْحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّتَنِى حَبِيبٌ الْأَنْصَادِئَ عَنْ لِبْلَى عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ عَمَارَةَ أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا قَالَ ادْبِي فَكُلِي قَالَتْ إِنِّي صَابِمَةٌ قَالَ الصَّابِمُ إِذَا أُكِلَ عِنْدُهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمُلَاثِكُةُ (راحم: ٢٧٥٩).

( ۲۷ ۲۰۰) حضرت ام عمارہ نگائی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیلا ان کے بیمان تشریف لائے ، انہوں نے مہمانوں کے سامنے مجوریں چیٹی کیس ، نی ملیلائے ام عمارہ ٹیٹی سے فر مایا تم بھی ترب آ کر کھاؤ ، انہوں نے بتایا کہ عمل روز ہ نی ملیلائے فر مایا کہ جب کمی روز ہوار کے سامنے روز ہوڑ ڑنے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اٹھنے تک فرشتے اس روز سے دار کے لئے وعائمیں کرتے رہتے ہیں۔ ( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا شُمُبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَادِئُ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا يُقَالُ لَهَا لَبَلَى تُحَدُّثُ عَنْ جَلَيْهِ أَمْ عُمَارَةَ بِنْتِ كَمْبِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَلَ لَهَا كُلِى فَقَالَتْ إِنِّى صَائِمَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الطَّائِمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدُهُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَكَرَبِكَةُ حَتَّى يُفْرَعُوا وَرُكِمًا قَالَ حَتَّى يَقْضُوا أَكْلَهُمْ (راحع: ٢٩٥٧).

۲۷۰۱) حضرت ام عمارہ فیگنا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی فیٹھان کے بہال تشریف لاے، انہوں نے مہمانوں کے اضح تک فرشتے کی فرشتے کے مرتبہ ہیں۔ اس دوزے دار کے لئے دعا کم کرتے رہتے ہیں۔

### حَدِيثُ وَانِطَةَ بِنْتِ سُفْيَانَ وَعَانِشَةَ بِنْتِ فُدَامَةَ بْنِ مَظْمُونِ مِنْ اللهِ حضرت دا نظ بنت سفيان اورعا ئشر بنت قد امد نُنْ اللهُ كل حديثين

( ٢٧٠٠٢ ) حَكَتَنَا إِمْرَاهِمَ مُنُ أَبِى الْعَبَّسِ وَيُونُسُ الْمُعْنَى فَالَا حَكَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عُمْمَانَ مُنِ إِبْرَاهِمَ بُنِ مُحَمَّدِ مِن الْمُحَامِيةِ مَنْ أَنَّهِ عَالِيَسَةً بِنْتِ قَلَامَةً قَالَتُ كُنْتُ أَنَّا مَعَ أَكُمْ عَالِيْهَ بِنْتِ مُعَنَامَةً قَالَتُ كُنْتُ أَنَّا مَعَ أَكُمْ وَسَلَّمَ لِيَابِعُ النَّسْرَةَ وَيَعُولُ الْمُهِمُّكُنَّ عَلَى انْ لَا تُشُورُكَنَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلاَ تَعْنَى وَلاَ تَقْنِي بَهُونَانِ تَغْتَرِينَهُ بُيْنَ آيْدِيكُنَّ وَآلَ بَحُلِكُنَّ وَلاَ تَغْمِينَ فِي مَعْمُونَ فِي قَالَ لَهُنَّ الْمُؤْلِقُ فَقَالَ لَهُنَّ الْمُؤْلِقُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعْمُ فِيمَا اسْتَطَعْمُنَ فَكُنْ تَعْلَى وَلَا تَقُولُ لَا مُنْ الْمُعَلِينَ فِي اللهِ مَنْ الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعُمْ فِيمَا اسْتَطَعْمُنَ فَكُنْ يَعُلُنَ وَالْوَلُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُنَ نَعْمُ فِيمَا اسْتَطَعْمُنَ فَكُنْ يَعُلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعْمُ فِيمَا اسْتَطَعْمُنَ وَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ فَعَمْ فِيمَا الْسَطَعُمُونَ وَكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَنَ عَمْ فِيمَا السَّعَلِيمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ نَعْمُ فِيمًا السَّعَلَى وَالْمَعُ مُنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمُنَالِقُولُ كَالِيمُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ عَلَيْسُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَالَعُونُ وَلَا لَكُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْنَ عَلَى الْكُولُ عَلَيْمُ وَلِي الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللْهُ عَلَيْ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالِكُونُ وَلَالِيمُ وَلَيْنَالُكُونُ وَلِيمُ وَلِيلًا لَكُونُ لَكُونُ وَلِيمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ وَلَالِهُ لِلْمُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَالِكُونُ وَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلِيلًا لَعَلَى الْعَلْمُ الْمُعْلِقُ وَلَالِمُ الْمُولُ عَلَيْ وَلَوْلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُسْتَعِلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ وَالْمُؤْلِقُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ لِلَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُؤْلِع

(۲۷۱۳) حضرت عائشہ بنت قد امد بیجائے سروی ہے کہ میں اپنی والدہ را نظ کے ساتھ نبی طیٹا کی خدمت میں بیعت کے ساتھ میں طیٹا کی خدمت میں بیعت کے ساتھ مراوی کہ بیٹری شہراؤ گی ، چورئ نبیس کر دگی ، بیدکاری نبیس کردگی ، بیاد اولا دکولٹی نبیس کردگی ، کوئی بہتان اپنے ہاتھوں بیروں کے درمیان نبیس گھڑو گی ، اور کسی نبی کے کام میں آپ کی نافر مانی نبیس کردگی ) نبی بیٹا نے ہمیس لقرد یا کہ 'حسب استطاعت اور بیقر وطاقت ایسا ہی کریں گی'' مسب استطاعت اور بیقر وطاقت ایسا ہی کریں گی'' مسب استطاعت اور بیقر والدہ جھے''حسب استطاعت' کی ساتھ بیا آفر ادکر دی تھی اور میری والدہ جھے''حسب استطاعت' کی ساتھ بیا تی کریں تھیں ۔
ساتھ نبی کردی تھیں ۔

( ٢٧٦.٣ ) حَلَكُنَا إِبْرَاهِيمُ وَيُونُسُ قَالَا حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَحَلَّلِنِي آبِي عَنْ أَكْمِ عَائِشَة بِنُتِ قُدَامَة قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَزِيزٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ رَجَلَ إِنْ يَأْخُذَ جَوِيمَتَى مُسْلِيمٍ ثَمَّ يُدُخِلَهُ النَّارَ

قَالَ يُو نُسُ يَعْنِي عَيْنَيْهِ

(١٤٧٠٣) حفرت عائشه بنت قدامد فأن عمروى بكرني مليا في ارشادفر ما الشتعالي يربد بات يوى شاق كذرتى ب کے کسی انسان کی آنجھیں واپس لے لیے اور پھراہے جہنم میں وافل کر دے ۔

## حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كُرُدَمٍ ثَاثَا

#### حضرت ميمونه بنت كردم زقافنا كي حديثين

( ٢٠٠٠٠ ) حَلَّكَ بْزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مِفْسَمٍ قَالَ حَلَنْنِي عَتَيْنِي سَارَةُ بِنْتُ مِفْسَمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرُدُم قَالَتُ رَايَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِيهِ وَإِنَّا حَعَ إِيَّ وَبَيْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرَّةٌ كَيدَّةِ الْكُتَّابِ فَسَمِعْتُ الْكَعْرَابَ وَالنَّاسَ بَقُولُونَ الطَّبْطِيَّةَ فَدَّنَا مِنْهُ أَبِي فَآخَذَ بِقَدَمِهِ فَآقَوَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ فَمَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ طُولَ أُصْبُع لَمَدِهِ السَّبَّابَةِ عَلَى سَائِر أَصَابِعِهِ قَالَتْ فَقَالَ لَهُ أَبِي إِنِّي شَهِدْتُ جَيْشَ عِثْرَانَ قَالَتُ فَعَرَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْجَهْشَ لَقَالَ طَارِقٌ بْنُ الْمُرَقِّعِ مَنْ يُعْطِينِي رُمْحًا بِتَوَابِهِ قَالَ فَفُلْتُ وَمَا نْوَابُهُ قَالَ أَزَوَّجُهُ آوَّلَ بِنْتِ تَكُونُ لِي قَالَ فَاعْطَيْتُهُ رُمْحِي ثُمَّ تَرَكْتُهُ حَتَّى وُلِدَتْ لَهُ ابْنَةٌ وَبَلَغَتْ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جَهِّزُ لِي الْفِلِي فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَجَهِّزُهَا حَتَّى تُحْدِثَ صَدَافًا غَيْرَ ذَلِكَ فَحَلَفْتُ أَنْ لَا أَفْعَلَ فَقَالَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِقَدْدٍ أَنَّى النَّسَاءِ حِيَ قَالَ قَدْ زَأَتْ الْقَيِيرَ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهَا عَنُكَ لَا خَيْرَ لَكَ فِيهَا قَالَ فَرَاعَينى ذَلِكَ وَنَظَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْلُمُ وَلَا يَأْلُمُ صَاحِبُكَ قَالَتُ فَقَالَ لَهُ آبِي فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَذْبَتَ عَدَدًا مِنْ الْفَنَمِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ تَحْمُسِينَ شَاةً عَلَى رَأْسِ بُوَانَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْهَا مِنْ هَلِهِ الْأَوْقَان شَيْءٌ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْفِ لِلَّهِ بِمَا نَذَرْتَ لَهُ قَالَتُ فَجَمَعَهَا أَبِي فَجَعَلَ يَذْبَحُهَا وَانْفَلَتَتْ مِنْهُ شَاةً فَطَلَبَهَا وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَوْفٍ عَنَّى بَنُلُوى حَتَّى أَخَلَهَا فَلَهَحَهَا وَاسَاده ضعف. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۱۰۳ و ۲۳۱۶). [انظر بعده].

(٢٤ ٢٥٠) حفرت يموند بنت كروم في الله عدوى ب كديس في اليهاكي زيارت كمدكرمه يلى كي بيالا ا نی اونٹی برموار تھے،اور میں اینے والدصاحب کے ساتھ تھی، نبی نیکٹا کے ہاتھ میں ای طرح کا ایک در و تھا جیسا معلمین کے یاس موتاب، میں نے ویہاتیوں اور عام لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طبطید آئی ہے، میرے والدصاحب نی مایدا کے قریب ہوئے اوران کے یاؤں پکڑ لئے ، نی ملینا نے انہیں اٹھالیا ، وہ کہتی ہیں کہ میں بہت ی باتیں بھول عمیٰ لیکن پہنیں بھول کی کہ نی مائیا کے پاؤل کے اتھو تھے کے ساتھ والی انگی دوسری انگیوں سے لمی تھی۔

میرے دالد نے نی میٹا کو بتایا کہ بی زایہ جالمیت کے اجمیش عوران ایس شال تھا، نی میٹا کواس لنگر کے متعلق معلوم تھا انبذا اسے پیچان گئے ،میرے دالد نے بتایا کہ اس جنگ میں طارق بن مرقع نے بیا علان کیا تھا کہ کون ہے جو بجھے ''جونے دال سب سے پہلی بٹی کا نکاح اس سے کو جہا کہ اس کا ''جول'' کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے یہاں پیدا جونے دالی سب سے پہلی بٹی کا نکاح اس سے کردوں گا ، اس پر میں نے اسے اپنا غیز دو ہے دیا۔

اس کے بعد پھوش میں نے اسے چھوڑ سے رکھا حتی کہ اس کے بیاں ایک بنی پیدا ہوگی اور وہ بالغ بھی ہوگی، عمد اس کے باس کیا اور اس سے کہا کہ میری بیوی کی رخعتی کی تیاری کرو، تو وہ کہنے لگا کہ بخدا عیں اس کی تیاری ٹیس کروں کا یہاں تک کتم اس کے طاوہ کوئی فیا میر شرر کرو، اس پر عمل نے بھی تھم کھا لی کہ عمد ایدا ٹیس کروں گا، تی میڈا نے پوچھا کہ اب اس کی گئی عمر ہے؟ عمل نے عرض کیا کہ اب تو وہ بڑھا پاو کھر دی ہے، تی میڈا نے فر مایا ہے چھوڑ وہ تمہارے لیے اس عمر کوئی خیرٹیس ہے، اس پر بھے اپنی شم ٹوشنے کا خطرہ ہوا اور عمل نے تی میڈا کی طرف دیکھا، تو تی میڈا نے فر مایا تم گز کار ہو گے اور نہ تمہار اور مرافر فل گئیگار ہوگا۔

(۲۰۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٠.٦ ) حَدَّلُنَا ٱبُو ٱخْمَدَ قَالَ حَدَّلُنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى الطَّانِفِيَّ عَنْ يَوْيَدُ بْنِ مِفْسَمِ عَنْ مَوْلَةِيهِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ قَالَتْ كُنْتُ رِدْق آبِي فَسَمِعْتُهُ يَسْأَلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى نَلَوْتُ أَنْ ٱنْحَرَ بِهُوَانَةَ فَقَالَ آبِهَا وَثَنَّ أَمْ طَاعِيَةٌ فَقَالَ لَا قَالَ الرَّفِ بِنَذْرِكَ إِمَال الاَباسِ:

صحيح (ابن ماحة: ٢١٣١). قال شعيب: اسناده حسن].

(۲۰۱۷) حضرت میموند بنت کردم ٹانٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹا کی زیارت کد کرمہ میں کی ہے، اس وقت نبی طیئنا اپنی اونٹی پرموارتے، اور میں اپنے والدصاحب کے ساتھ ان کے بیچیے سوارتنی،

## مِ مُنظَالِمُ فَانْ المُعَدُّونَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللّ

حطرت میموند قابل محتی میں کد مرسد والدنے ہی مانتا ہے ہو جھا کہ میں نے بدمنت مانی تھی کد میں ' ابوانہ' کی جو ٹی پر پہاس بکریاں فرخ کروں گا، ہی مانتا نے لوچھا کیا وہاں کو ئی بت وغیرہ ہے؟ انبول نے مرض کیا نمیس، نی مانتا نے فرمایا تو پھرتم نے اللہ کے لیے جومنت مانی ہے اسے پورا کرو۔

#### حَدِيثُ أُمَّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ ثَلَهُ

#### معرت ام صبيح بنية فأفا كاحديثين

( ۱۷۸.۷ ) حَلَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَلَّتَنِى خَاوِجَهُ بْنُ الْحَاوِثِ الْمُؤَنِّيُّ قَالَ حَلَّتَنِى سَالِمُ بْنُ سَوْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ صَبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةَ تَمُّ لُ اُحْتَلَقَتْ بَدِى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصُوءِ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِلِهِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ۱۷۸ ابن ماجة: ۲۸۷). قال شعب: صحيح]. [انظر بعده]. (۲۷۲۰) معرّت ام مبيه فاللَّ عروى بكرا كم مرتبيث في اور في المنافقة في مرتبيث في الرَّمَ المُوالِي وَصَوَلِها۔

يَدى وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي الْوَصُوءِ [دامع: ٢٧٦٠٧]. (٢٧٦٠) معرت امهيد عَلَيْف مردى برك إلى مرته ين في اوري في الله في السنة إلى سي برت ب إرى بارى وضوكيا.

## حَدِيثُ أُمَّ إِسْحَاقَ مَوْلَاةِ أُمَّ حَكِيمٍ عَلَاثًا

### حفرت ام اسحاق فأها كي حديث

( ١٧٠. ) حَلَمَانَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّقَنَا بَشَارُ بُنُ عَبْدِ الْمَدَلِكِ وَقَالَ حَدَّتَنِي أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ وِبَنَادٍ عَنْ مُؤْلَاتِهَا أَمُّ السَّحَاقَ إِنَّهَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِي بِفَصْعَةٍ مِنْ نَوِيدٍ فَآكَتُكُ مَعَهُ وَمَعَهُ ذُو الْهُسَحَاقِ إِنْسَحَاقَ آصِيبِي مِنْ عَذَا فَلَاكُرُثُ الْمَى الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا فَقَالَ يَا أَمْ إِسْحَاقَ آصِيبِي مِنْ عَذَا فَلَاكُوتُ الْمَى كُنْتُ كُنْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكِ قَالَتُ كُنْتُ صَائِعَةً فَسَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَإِنَّمَا هُوَالَ النَّيْعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَإِنَّمَا هُوَالِهُ وَرُولُى مَافَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَإِنَّالًا هُولَالًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقَى صَوْمَتِ فَإِنَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًى مَوْمَتِ فَإِنَّا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًا لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلِيقًا لَا لَكُونُ اللَّهُ ال

(۱۷۰۹) حضرت ام اسحاً ق بی است مروی ب کدا یک مرجه ده نی میشا کی خدمت ش حاضرتیس ، کرثر ید کا ایک بیالدادیا کیا ، ش نی میشا کے ساتھ کھانے میں شریک ہوگئ ، نی میشا کے ساتھ و دائیرین بھی ہتے ، نی میشا نے بچھے بوٹی گلی ہوئی ایک دی ، اور فریایا ام اسحاق! بیکھاؤ ، اموا یک مجھے یاد آیا کہ ش تو روزے سے تھی ، بی خیال آتے ہی میرے ہاتھ شنڈے پر کے اور

## المنتان يوالم المنتاريون والمراكب والمر

ش اُنیس آ کے کرکل اور نہ یکچے، ٹی میٹھانے فر مایا تہمیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو روزے سے تھی ،اور بھے یا دی نیس ر با، فوالیدین کئنے گھے کہ جب خوب انجھی طرح ہیں ہمر کھیا تو اب تنہیں یا دا آر ہا ہے؟ ٹی میٹھانے فر مایاتم اپنا روز و کھمل کرلو، یہ تو انشری طرف سے رز قر تھاجواس نے تمہارے یاس بھیج ویا۔

## حَديثُ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أُمُّ المُؤْمِنِيْنَ بَيْهُا

#### حضرت امرومان فيتفها كي حديثين

( ٢٧٦٠ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَشْيى الرَّازِيَّ عَنْ حُصْيُرٍ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةً عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ أَمَّ رُومَانَ وَحِيَّ أَمُّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنتُ أَنَّا وَعَائِشَةً قَاعِدَةٌ فَدَخَلَتُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلان وَفَعَلَ تَغْنِي ابْنَهَا قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا وَمَا ذَلِكَ قَالَتُ ابْنِي كَانَ فِيمَنْ حَدَّث الْحَدِيثَ قَالَتْ فَعُلْتُ لَهَا ۚ وَمَا ٱلْحَدِيثُ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ اسْمِعَ بِلَئِكَ أَبُو بَكُمٍ قَالَتْ اعْمُ قَالَتْ اسْمِعَ بِلَئِكَ أَبُو بَكُمٍ قَالَتْ اعْمُ قَالَتْ اسْمِعَ بِلَئِكَ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَعَمْ فَوَقَعَتْ أَوْ سَقَطَتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَ فَاقَافَتْ حُتَّى بِمَافِصِ فَٱلْفَيْتُ عَلَيْهَا النِّيَابَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِهَذِهِ قَالَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اتَحَلَّمُهَا حُمَّى بِمَا يُصِي قَالَ لَعَلَّهُ مِنْ الْحَدِيثِ الَّذِي تُحَدِّث بِهِ قَالَتُ قُلْتُ نَمَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَتْ عَائِشُةً رَأْسَهَا وَقَالَتُ إِنْ قُلْتُ لَمْ تَمْلِرُونِي وَإِنْ حَلَفْتُ لَمْ تُصَلَّقُونِي وَمَثِلِي وَمَثَلَكُمْ كَمَثَل يَمْقُوبَ وَبَيهِ حِينَ قَالَ لَصَرَّرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ فَلَمَّا نَزَلَ عُلْرُهَا انَّاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَرَهَا بلَيْكَ فَقَالَتْ بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِكَ أَوْ قَالَتْ وَلَا بِحَمْدِ أَحَدِ (صححه البخاري (٣٣٨٨). ]. [انظر بعده]. ( ۱۷ ۲۷ ) حضرت ام رومان فرجها " جو كه حضرت عا تشه فرجها كي والدونتيس" كهتي بين كه مين اور عا كشر بيني بوخ يتحره كه ايك انساری مورت آ کر کہنے تھی اللہ فلال کے ساتھ ' مراداس کا اپنا بیٹا تھا' ایبا کرے، بیس نے اس سے وجہ بیچھی تو وہ کہنے تک کہ مرابیا بھی چدیگوئیاں کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے بوچھاکیوں چریگوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بتاوی تو عائشہ جھ نے یو چھا کدکیا حفرت ابو بکر ٹائٹڑنے بھی ہے با تھی کی چیں؟ اس نے کہائی ہاں انہوں نے یو چھا کہ بی طاہ نے بھی ٹی جی ؟ اس ف كها بى بان! "وعش كما كركريوس اور أنيس نهايت تيز بخارج هاكيا، بي ف أنين جاوري اوز هاوي، ني ماية آئ تو ہو چھا کداسے کیا ہوا؟ بیں نے عرض کیا یارسول اللہ! اپنے نہامت تیز بخار چڑھ کیا ہے نبی پیٹھ نے فر مایا شایدان باتوں کی وجہ ے جو جاری ہیں، می نے عرض کیا تی یارسول اللہ! ای دوران عائش ظاف نے سرانھایا اور کمبااگر میں آپ کے ساسنے! بے آ پ کوئیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آ سکتا اور اگر میں نا کروہ گناہ کا آپ کے سامنے اقر ارکروں (اور خدا گواہ ب كديس اس سے پاك موں ) تو آب جھ كوسيا جان ليس مے خدا كى تىم مجھے اپن اور آپ كى مثال سوائے معنرت يعقوب ميشا

## 

( ٢٧٦١ ) حَذَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ آبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُمّ رُومَانَ قَالَتْ بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ دَخَلَتْ عَلَيْنَا أَمْرَأَهُ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِائِيهَا وَفَقلَ فَالتْ عَائِشَةُ وَلِيمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَانَ فِهِمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاتَّى حَدِيثٍ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ وَقَدْ بَلَغَ ذَاكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَتُ نَعَمُ وَبَلَعَ آبَا بَكُو فَالَتُ نَعَمُ فَالَتُ فَخَرَّتُ عَائِشَهُ مَمُشِيًّا عَلَيْهَا فَمَا الْفَلْتُ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى بِنَافِصٍ قَالَتْ فَقُمْتُ فَدَكَّرُتُهَا فَالَتُّ وَدَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا شَأَنُ هَذِهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱخَذَنْهَا حُمَّى بِعَافِينِ قَالَ لَعَلَّهُ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّث بِهِ قَالَتْ فَاسْتَوَتْ لَهُ عَائِشَةُ قَاعِدَةً فَقَالَتُ وَاللَّهِ لِينْ حَلَفْتُ لَكُمُ لَا تَصَدَّقُونِي وَلَينُ اعْتَدَرْتُ إِلَّيْكُمْ لَا تَغْذِرُونِي فَمَثَلِي وَمَثَلَكُمْ كَمَنَالٍ يُمْقُوبَ وَيَنِيهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِغُونَ قَالَتْ وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْزَلَ اللَّهُ عُذْرَهَا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ الْهُو بَكُو فَدَخَلَ فَقَالَ يَا عَائِشَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ أَنْوَلَ عُدْرَكِ قَالَتْ بِحَدْدِ اللَّهِ لَا بِحَدْدِكَ قَالَتْ قَالَ لَهَا آثُو بَكُو تَقُولِينَ هَذَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ نَعَمْ قَالَتْ فَكَانَ فِيمَنَّ حَدَّت الْحَدِيثَ رَجُلَّ كَانَ يَقُولُهُ أَبُو بَكْرٍ فَحَلفَ آبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَصِلْهُ فَالْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ وَلَا يَأْتُلُ أُولُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ ٱلْوَبَكُرِ بَلَى فَوَصَلَهُ واحدَ: ٢٧٦١. ( ۲۷۱۱ ) حضرت ام رومان نظام ''جو كه دهنرت عاكشه نظاما كي والدونيس' كهتي جي كه ش اورعاكشه بينيم بوئ تقر كه ايك انساری مورت آ کر کہنے کی اللہ فلال کے ساتھ 'مراداس کا اپنایٹا تھا' ایسا کرے، میں نے اس سے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی کہ مرامینا بھی چدمیگوئیاں کرنے والوں میں شامل ہے، میں نے یو جھاکیوں چدمیگوئیاں؟ اس نے ساری تفصیل بناوی تو عائشہ وا نے یو چھا کد کیا حصرت ابو بحر و اللہ نے میں یہ باتیں تن ہیں؟ اس نے کہا تی بال! انہوں نے یو چھا کہ نی مائیا نے محل تن ہیں؟ اس نے کہا جی باں! ''غش کھا کرگر پڑیں ، اورانہیں نبایت تیز بخار چڑھ گیا ، میں نے انہیں چا دریں اوڑ ھاویں ، تبی طینا آئے تو یو چھا کداے کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اے نہایت تیز بخار چڑھ کیا ہے ٹی میٹا نے فر مایا شایدان باتوں کی وجہ ہے جو جاری ہیں، ٹیں نے عرض کیا تی یا رسول اللہ! ای دوران عائشہ ٹاٹھانے سراٹھایا اور کہا اگر ٹیں آپ کے سامنے ایج آپ کوعیب سے پاک کیوں کی تو آپ کو یقین نہیں آسکا اور اگر میں ٹاکردہ گنا دکا آپ کے سامنے اقرار کروں (اور خدا کواہ ہے کہ ش اس سے پاک ہوں ) تو آپ جھوکو جا جان لیس مے خدا کہ تم مجھے اپنی اور آپ کی مثال سوائے معزت لیعنو ب ملینا ا ك وكي تيس لتى انبول في كما تها؛ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ جب ان كاعذر ما زل مواتر في المياان کے پاس آئے اور انہیں اس کی خبر دی تو وہ کینے لیس کداس پر اللہ کاشکر ہے، آپ کانہیں۔

یہ س کر حضرت صدیق اکبر مٹاٹئونے ان سے فریایا ہے بات تم ہی مؤااسے کیدری ہو؟ انہوں نے کہائی ہاں! وہ کمٹن بیس کران چرمٹیوئیوں میں ایک وہ آ دی بھی شال تھا جس کی کھا است حضرت ابو بکر ٹاٹٹو کرتے تھے، انہوں نے آئندہ اس کی مدونہ کرنے کی تھم کھالی ہو اللہ تعالی نے بیا تازل فرما وی وکا یا ٹائیل اُولُوا الْفَصْلِ مِنسکُمْ ..... تو حضرت ابو بکر ٹاٹٹو کہنے سکھ کیول ٹیس ، اوروہ کھراس کی مدوکرنے تگے۔

### حَديثُ أُمَّ بِلَالِ ثُنَّهُ

#### حضرت ام بلال خافها كي حديثين

( ٣٠١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ آبِى يَحْتَى فَالَ حَدَّثَنِي أَثْمَى عَنْ أُمَّ بِلَالٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ صَخُوا بِالْجَذَعِ مِنْ الطَّأْنِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ

( ۱۷۲ ۲۷) معزت ام بلال نظافات مروی بے کہ نی طیا کے فرمایا جمیز کا پچه اگر چھ ماہ کا بھی موقو اس کی قربانی کرلیا کرو کہ یہ جائز ہے۔

( ٣٠١٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو صَمْرَةً قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَحْمَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّسَ عَنْ أَكُمْ قَالَ الْحَمْرَنْيِي أَمَّ بِلَالِ ابْنَةُ هِلَالٍ عَنْ آبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنْ الصَّأْنِ أَضْحَةً

(۱۳۳) حضرت ام بلال نظائب مروی ہے کہ ٹی مایٹانے فر مایا جھیڑ کا بچداگر چھاہ کا بھی ہوتو اس کی قربانی کرلیا کروکہ یہ جائز ہے۔

### حَدِيثُ امْرَ أَوْنَهُمُ

#### ایک خاتون محابیه دی شاک کروایت

( ٢٠٦٤ ) حَدَّقَا حَسَنٌ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدُّقَا ابْنُ لَهِيعَة قَالَ حَدَّقَا مُوسَى بْنُ وَرْدَانَ قَالَ اَخْمَرَنِى عُنَيْدُ بْنُ حُسَّنِ مَوْلَى خَارِجَةُ أَنَّ الْمُوْأَةَ الْنِي سَالَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صِمَامٍ بَوْمِ السَّبْتِ حَدَّقَتُهُ أَنَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا لَكِ وَلَا عَلَيْكِ

( ۲۷۱۳) ایک خانون محاب فیگانے نی طفیاسے ہفتہ کے دن روز ور کھنے کا تھم یو چھاتو نی طفیانے فر مایاس کا کوئی خاص ثواب ہاور ندی کوئی وبال۔

### حَدِيثُ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسُونَهُ

#### حضرت صماء بنت بسر بن فجا كي حديثين

( ٢٧٦٥ ) حَدَّلْنَا الْهُو عَاصِمِهِ قَالَ حَدَّلْنَا لَوْوْ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْمٍ عَنْ أُخْيِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا مَا الْمُوْسَ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ آخَدُكُمْ إِلَّا فَهُو دَعِيَبٍ أَوْ لِحَى شَجَرَةٍ فَلْيَمُضُعُهَا [صححه ابن عزيمة (٢١٩٣). وقد حسنه الترمذى. قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ١٩٤١، ابن ماجة: ٢٧٢١، الترمذى: ٤٤٧). قال شعيب: رجاله ثقات الا انه اعل بالا ضطراب والمعارضة]. [نظر: ٢٧٦١٧].

(٢٤١٥) معترت سماء بعت بسر ظاف سے مروی ہے کہ بی میٹھائے ارشاد قربا یا ہفتہ کے دن قرض روز وں کے معادہ کو کی روز وند رکھا کرو، اور اگرتم بیں ہے کی کو کھانے کے لئے کچو مجی ند طیح اوائے آگور کی ٹنی کے یاور خت کی مجمال کے قواس ہی کو چہائے۔ ( ١٣٠١٦) حَدَّثَنَ يَا يُحْدَى بُنُ إِيْسُتَحَاقَ قَالَ الْحَرِّزَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَعَدَّى وَ ذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ فَقَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي اَنْهَا وَحَلَّى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَتَعَدَّى وَ ذَلِكَ يَوْمَ السَّبْتِ لَقَالَ تَعَالَى فَكُلِى فَقَالَتُ إِنِّى صَائِمَةً فَقَالَ لَهَا صُمْتِ أَمْسِ فَقَالَتُ لَا ظَالَ لَكُكِى فَإِنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَا لَكِ وَ لَا عَلَيْكَ.

(۱۷ ۲۷) ایک خالق ن محابیہ نگانا نے ٹی مائٹا ہے وفتہ کے دن روز ہ رکھنے کا تھم پوچھا تو ٹی مئٹا نے فر مایا اس کا کوئی خاص ثواب ہے اور نہ ہی کوئی وبال۔

بهب به به المتحكم أن كافع قال حَدَّتَنَا إِسْسَاعِيلُ إِنْ عَيَّاشٍ عَنْ مُحَتَّدٍ أِنِ الْوَلِيدِ الزَّهَيُّدِيْ عَنْ لُفْمَانَ أَنِ عَامِهِ عَنْ أَعْدِهِ الصَّبَّاءِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَلِيهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَعْدُ وَقَالَ لَا يَعْدُ وَقَالَ لَا يَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لَا يَعْدُ وَقَالَ لَا يَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالُ لَا يَعْدُ مِنْ الْعَلَيْمِ وَلِي فَيْ فَيِعَنْ وَإِنْ لَمْ يَعِدُ إِلَّا لِعَى شَجَوَةٍ فَلْيُفْعِلُ عَلَيْهَ [راحت: ٢٧٦١]. وهو من المناز والله عن المناز والله عن المناز والله على المناز والله عن الله عن المناز والله عن المناز والله عن الله عن الله عن الله عن الله والول المناز الله عن الله عنه المناز الله عنه عنه الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه ا

### حَدِيثُ فَاطِمَةَ عَمَّةِ آبِي عُبَيْدَةً وَأُخْتِ حُذَيْفَةَ شُكَّا

حصرت فاطمه 'ايوعبيده رُأَتُنَا كَي يُعويهن 'اورحصرت حديفه رُنَّتُونا كَي بمشيره كي حديث (١٧٦٨) حَدَّنَا وَرَعِمْ قَالَ حَدَّنَا مُفْقِالُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ دِيْعِيَّ عَنِ الْمَرَّلِيهِ عَنْ أَخْتِ لِحَدَّيْقَةَ قَالَتْ عَلَيْمَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَحَلَّنَ الذَّهَبُ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِطَّةِ مَا تَحَكَّنَ بِهِ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَحَلَّى ذَهَا نُظْهِرُهُ إِلَّا عُلْبَتُ بِهِ [راحيّ ٢٣٧٧٢].

( ۲۷۱۸) حضرت عذیفہ ڈاٹنڈ کی بمن سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ تی میٹائے جمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ہے گروہ خواتین! کیا تہارے لئے جاندی کے زیورات کافی نہیں ہو سکتے ؟ یا در کھواتم جمل سے جوگورٹ ٹمائش کے لئے سونا پہنچ گیا اسے قیامت کے دن عذاب میں جٹلاک جائے گا۔

(۱۷ ۲۸) معزت فاطمہ فیگفاسے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم میکوخوا تمن نبی میٹھا کی عیادت کے لئے حاضر ہو کیں تو دیکھا کہ ایک مشکیزہ ہی دیکھ کے قریب لاکا ہوا ہے اور اس کا پانی نبی میٹھ پر چک رہا ہے کیونک نبی بیٹھ کو بخار رست شدت سے محسوں ہو رع تمی ،ہم نے عرض کیا یارسول اللہ ااگر آ ہا اللہ سے دعا مرکہ تے تو دہ آ ہی وشقا ددے دیتا؟ نبی دیٹھ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بخت معیمیتیں انبیا مرکم میٹھ ہم آئی رہی ہیں، میرورجہ بدوجدان کے قریب لوگوں پر آئی ہیں۔

#### حَدِيثُ ٱسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ نَكَّهُ حفرت اساء بنت عميس فَكَهُا كِي حديثيں

( ٢٧٦٠ ) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَشَّدٍ وَسَعِفْتُهُ آنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَقَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةً قَالَ حَدَّلَنَا آبُو أَسَامَةً عَنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ زُرُعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَى لِمَعْمَرِ النَّبِينِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ مَمْدِينَ قَالَتُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاذًا كُنْتِ تَسْتَنْفِينَ قَالَتُ بِالنَّبْرُمِ قَالَ حَازٌ جَازٌ ثُمَّ اسْتَشْفَيْتُ بِالسَّنَا قَالَ لَوْ كَانَ شَيْءٌ بَشْفِي مِنْ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا أَوْ السَّنَا شِقَاءً مِنْ الْمَوْتِ إِمَالِ الأَلْبَائِي: ضعيف وابن ماجه: ٣٤١ع).

(۱۲۷ ۲۰) حفرت اساء بنت عمیس فیگفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بیٹھانے جھے سے پوچھا کہتم کون کا دوالیلورسبل کے ستعال کرتی ہو؟ بیں نے مرض کیا کہ شبرم کو (جرکہ ایک بڑی پوٹی گانام ہے) ہی بیٹھانے فر مایا کہ دہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، تھرمیں سنانا کی بوٹی کو بلورسبل کے استعال کرنے گلی ، نی بیٹھانے فر مایا اگر کی چیز میں موت کی شفاء ہوتی تو دہ سنامی ہوتی۔ ( ٢٠٨٣ ) حَلَّقَنَا يَمْحَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُوسَى الْجُهَهَىِّ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى فَاطِمَةً بِنُتِ عَلِيْ فَقَالَ لَهَا رَفِيقِى الْبُو سَهُلٍ كُمْ لَكِ قَالَتُ سِنَّةً وَلَمَانُونَ سَنَةً قَالَ مَا سَمِعْتِ مِنْ ابِيكِ شَيْنًا قَالَتْ حَدَّتُنِي السُمَّاءُ بِنِثُ عَمَيْسِ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِعَلِيِّ ٱلْتُ مِنْى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا اللَّهُ لَيْسَ بَعْدِى نَبِيِّ [احرحه النساني في فضائل الصحابة (٤٠). قال شعب: اسناده صحيح]. [انظر: ٢٨٠١٤].

(۲۷ ۱۲۱) موئی جنی کہتے ہیں کدا کیس مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا ، بیرے رفیق ابو بہل نے ان سے یو چیا کہآ پ کی عمرکتنی ہے؟ انہوں نے بتایا جھیا میں سال ، ابو بہل نے یو چھا کہآ پ نے اپنے والدے کوئی حدیث بن ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ چھے حضرت اسام بنت عمیس ڈبھٹ نے بتایا ہے کہ ہی ولٹیٹا نے مصرت علی ڈبھٹزے فر مایا تعہیں بھھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون ملٹیٹا کوموئی طیٹھ سے نسبت تھی ، الہت فرق ہے ہے کہ بھرے بعد کوئی جی ٹیس آ ہے گا۔

( ١٧٩٣٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَوْيِوْ قَالَ حَدَّثَنَا هَاوُلْ مَوْلَانَا عَنِ آبِی عَمْرَ اَبْنِ عَبْدِالْمَوْيِوْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ اَبْنِ جَمْفَرٍ عَنْ أَمَّهِ السُمَاءَ بِنْتِ عَمَيْسٍ قَالَتُ عَلَمْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ الْفُولُهَا عِنْدَ الْكُرْبِ اللَّهُ رَبِّى لَا أَشْوِلُكَ بِهِ شَيْئًا وَقالِ الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٢٥، ابن ماحة: ٢٨٨٣). قال شعب: حسن!

(۲۷۱۲) حضرت اساء بنت عميس فالله عروى برك تى طيئان مجھے بھو کلمات سكھاد سے بيں جويس بريتانى كو وقت كر لياكرتى موں اللّه دائي كَ أَشُولُهُ بِعِ شَيْئًا۔

( ٢٧٦٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكُمْ بُنُ عُنِيبَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ عُمْيُسٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوْمُ الثَّالِثَ مِنْ قَشْلِ جَمْفَرٍ فَقَالَ لَا تَعِدْدَى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا (انظر: ١٥٠٠، ٢٥، ٢٨٠١٦).

( ۲۷۱۲۳) حضرت اساء فاللفاس مروى ب كد حضرت جعفر الثانة كي شهادت كي تيسر دن في مايشة مير ب باس تشريف لا يك اورفر ما يا آن كے بعد سوگ ندمنانا -

( ٢٧٦٢٤ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ آبِدِ عَنْ آسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْهَا وَلَدَّتْ مُحَمَّدُ بْنَ آبِى بَكُرِ بِالنِّهُذَاءِ فَذَكَ ذَلِكَ أَبُو يَكُو لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْهَا فَلْنَفْسَولُ ثُمَّ لِنَهِلَّ إِمَالَ الأَلبَانِ: صحيح (السائي: ١٢٧/٥). فال شعيب: صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف).

( ۱۲۲۳ ) حضرت اساہ فٹاٹھا ہے مروی ہے کہ ان کے بیال محمد بن ابی بکر کی بیدائش مقام بیدا ہ میں ہوئی ، حضرت صدیق اکبر ڈائٹٹ نے نبی ملیٹھا ہے اس کا تذکر و کیاتو ہی ملیٹھ نے میا انہیں کہو کٹس کرلیں اور تبییہ پڑھ لیں ۔

( ٢٧٠١٥ ) حَلَّتُنَا يَعْقُوبُ قَالَ حَنَّلَنِي أَبِي عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَيْدٍ قَالَ حَدَّتِنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِيمِ الطَّوِيلُ صَاحِبُ

الْمَصَاحِفِ أَنَّ كِلَابَ بُنَ لَلِيدٍ أَخَا بَنِى سَمْدِ بُنِ لَيْنِ أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ جَالِسٌ مَعَ صَعِيد بُنِ الْمُسَبَّبِ جَانَةُ وَسُولُ الْعَصَاحِفِ أَنَّ كِلَابَ بُنِ الْمُسَبَّبِ جَانَةُ وَسُولُ اللَّهِ عَبْنِ جَبْنِ مُعْلِمِ بُنِ مُعْلِمِعِ بُنِ عَدِى يَقُولُ أَنَّ السَّمَاءَ بِنُتَ عَمْسِ الْعَلَى سَعِيدُ بُنُ الْمُسَبِّ آخِيرُهُ أَنَّ الْسَمَاءَ بِنُتَ عُمَسُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَصُبُّ عَلَى الْمُعَامِقِيدَةً وَسُلَمَ يَعُولُ لَا يَصُبُّو عَلَى لَأَوَاءِ الْعَلِينَةِ وَشِدَّتِهَا أَحَدُّ إِلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ لَا يَصُبُّ عَلَى الْمُعَامِقِيمًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ [اعرِهُ النسانى فى الكبرى (٢٨٢)]. فال شعب، صعيح لغيره وهذا اسناد ضعيف.

(۲۷۲۵) کلاب بن تلید ''جن کاتعلق بنوسعد بن لیف سے تھا'' ایک مرتبہ حضرت سعید بن سینب بھینیؤ کے پاس بیٹے ہوئے سے کدان کے پاس نافع بن جمیر بھینی کا قاصد آ گیا اور کہنے لگا کہ آپ کا بھانجا آپ کوسلام کہتا ہے اور پو چھتا ہے کدوہ صدیث سمیسے تھی جو آپ نے جمع سے حضرت اساء بنت محسس فیٹھا کے حوالے سے ذکر کی تھی ؟ سعید بن سینب بھینیٹ نے فر مایا کہ حضرت اساء بنت حمیس فیٹھانے بھے بتایا ہے کہ انہوں نے نی طیٹھا کو بیٹر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشم مجی مدید منورہ کی تکلیفوں اور شدت برمبر کرتا ہے، قیامت کے دن میں اس کی سفارتی اور کوائی دوں گا۔

( ٢٧٠٣٠) حَلَّنَا يَمْفُوبُ قَالَ حَلَيْنِي إِلَى عَنْ مُحَكَدٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ إِلَى بَكُو عَنْ أُمَّ عِلَسَى
الْجَوَّارِ عَنْ أُمَّ جَعْفَرٍ بِشْتِ مُحَكِّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِلِي طَالِبٍ عَنْ جَذَتِهَا أَسْمَاءَ بِشْتِ مُحَمِّى فَالَتْ لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ وَاصْحَابُهُ وَعَلْمُ وَعَلْدُ دَبَعْتُ أَرْبَعِينَ مَنِينَةً وَعَجَنْتُ عَجِينِي جَعْفَرٍ وَالنَّ فَاتَئِنُهُ وَعَلَيْهُمْ وَنَظَفْتُهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ الْعِينِي بِينِي جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ وَعَمَّلُمُ الْعَيْفِ وَسَلَمَ الْعَيْفِ مَنْ الْعَيْفِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْعَيْفِ وَسَلَمَ الْعَيْفِ وَعَلَيْهُ وَمَلْمُ الْعَيْفِ وَعَلَيْهُ وَمَلْمُ الْعَيْفِ وَالْمَحْوَلِ وَاصْحَابِهِ فِيهُمْ فَشَدِّ مَا مُعْجِلُهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْهُمْ وَفَرْجَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ الْمُعْتَى عَنْ جَعْفَرٍ وَاصْحَابِهِ مَنْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ مُعْلَمُ وَمِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَى الْمَاءُ وَمَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُوالِي الْمَالِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْمُ عَلَيْهُ الْعِلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيلُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُعِلَى اللَّهُ وَالْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعَلِيلُوا الْمُعَلِيلُولُوا الْمُعْمُولُوا الْمُعَلِيلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۲۲۷) حضرت اساء فائل میں میں جو سوری ہے کہ جب حضرت جعفر فائٹوا اور ان کے ساتی شہید ہوگئے تو ہی الیٹا میرے یہاں تشریف لائے ،اس وقت میں نے چالیس کھالوں کودیا فت کے لئے ڈالا ہوا تھا، آٹا کوندھ چکی تھی اورا ہے بچوں کوئہلا دھلاکر صاف ستم اکر چکی تھی اور انہیں تیل لگا چکی تھی ، ہی ایٹیا نے آکر فر مایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ ، میں انہیں نے کرآئی ، نمی پیٹیا انہیں سو تھنے گئے اور ان کی آ کھوں ہے آن سو بہدر ہے تھے ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ پر میرے مال باپ قربان ہوں ، آپ کیوں دور ہے ہیں؟ کیا جعفر اور ان کے ساتھیوں کے حوالے سے کوئی فتر آئی ہے؟ ہی میٹا نے فرایا ہاں! آج وہ شہید ہو گئے ہیں، بیری کر میں کھڑی ہوکر چیخے گئی ، اور دوسری مورتیں بھی میرے پاس تی جو نے گئیں ، نی بیٹیا دکل کر

## مِنْ مُنْ النَّمَاءُ مِنْ النَّهَاءُ مِنْ النَّهَاءُ مِنْ النَّاءُ مُنْ النَّهَاءُ مُنْ النَّهَاءُ مُنْ النَّاء

ا بن الل خاند ك پاس چلے محكة اور فرمايا آل جعفر ب غافل ندر بنا، ان ك الله كھانا تيار كرو، كيزنكدوه اپنے ساتھى ك معالم ميں مشخول بيں \_

#### حَدِيثُ فُرَيْعَةَ بِنُتِ مَالِكِ بِنَّهُ حَعْرت فربيد بنت ما لك بَيْنُ كَي حديثيں

الله (۱۷۷۳) حَكَثُنَا يَعْتَى بُنُ سَمِيدٍ عَنْ سَعْدِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَيْسِى رَبْتُ بِشْتُ كَفْيٍ عَنْ فَرْيَعْة بِنْتِ عَالِمُ قَالَتُ حَرَجَ وَرْجِى فِي حَلَّبِ الْحَلَاجِ لَهُ قَالَوْ كَهُمْ بِكُرْفِ الْقَدُومِ لَقَتَلُوهُ فَآتَانِي نَهْدُهُ وَآتَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ الْحَلِي فَآتَهُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُونَ وَلَلْسَ الْمَسْكِنَ لَهُ قَلَلُ تَحَوَّلُتُ إِلَى الْمُلِي وَآخُوالِي ضَالِم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَكُونَ وَلَيْسَ الْمَسْكِنِ لَهُ قَلَلُ تَحَوَّلُتُ إِلَى الْمُلِي وَآخُوالِي ضَامِعةً مِنْ دُورٍ الْحِلِي وَتَعْمَلُ عَلَيْ وَالْحَوَالِي وَالْمَالِي وَالْحَوْلِي وَآخُوالِي لَكُونَ الْمُلْقِي عِلْمَ بَعْلِي اللّهِ عَلَى الْمُلْعِلِي اللّهِ عَلَى الْمُلْعِيقِ اللّهُ عَلَيْ الْوَالْمَ اللّهُ عَلَيْكُمْ الْمَحْلِي فِي يَشْهِ فَالْمُلِي اللّهِ عِلْمَ تَعْمَلُ فَالْحَدِيقِ إِلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ فَاعْمَلُوا اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْعِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

( ٢٧٦٢٨ ) حَكَلَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَصَّلِ عَنْ سَغْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَكَثَنِي زَيْنَبُ بِسْتُ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ عَنْ النَّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكُوهُ (راحم: ٢٧٦٧٣).

(۲۲ ۲۲۸) گذشتر مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَديثُ يُسَيِّرُ وَأَنَّهُا

#### حضرت يسيره ذينفها كي حديث

( ٢٧٦٢٩ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ حَدَّلْنَا هَانِءُ بُنُ عُشْمَانَ الْجَهِنِيُّ عَنْ أَقْهِ حَمَيْضَةَ بِشْتِ يَاسِرٍ عَنْ جَذَلِهَا يُسَيِّرَةَ وَكَانَتُ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّشْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَغْفُلُنَ فَنَشْسُنَ الرَّحْمَةَ وَاعْقِدْنَ بِالْآنَامِلِ فَإِنَّهَنَّ مَسْتُولَاتُ مُسْتُطَعَاتُ [صححه ابن حبان (٨٤٢)، والحاكم (٧/٤٥)، قال النرمذي: غربب، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠١ النرمذي: عرب، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠١ النرمذي: عرب، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠١ النرمذي: عرب، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٥٠١ النرمذي: عرب اللهُ عَلَيْنَ النَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۴۷ کا ۱۶ حضرت میره فیلفان جومها جرصابیات بی سے بین 'سے مروی ہے کہ بی میڈیا نے ہم سے فر مایا ہے کہ اسے سلما نو کی عورتو ایسپنے او پر تیج وہلیل اور تقدیس کو لاا زم کر کو ، عافل شدر ہا کر و کر حمت الذی کوفر اموش کر دو ، اوران تبیعا ہے کو الکیوں بر شار کیا کر دکیونکہ قیامت کے دن ان سے بنچ چھے جمجے ہوگی اور انھیں قوت کو یائی عظام کی جائے گی۔

#### حَدِيثُ أُمْ حُمَيْدٍ عُهُا

#### حضرت ام حميد ذانفا كي حديث

( ٢٠٦٠ ) حَتَثَنَا هَارُونَ حَتَثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَهْبِ أَال حَتَلَنِى دَاوُدُ بْنُ فَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُويْدٍ اللّهَ الْصَادِى عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سُويْدٍ اللّهَ الْحَدِى عَنْ عَبْدٍ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى أُحِبُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى أُحِبُّ الصَّلاةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى أُحِبُّ الصَّلاةِ مَنْ اللّهِ يَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ يَا وَسُولِ مَنْ صَلَاكِ فِي وَالرِلِهِ حَرْدُ لِكِ مِنْ صَلَاكِ فِي مَدْوِلِهِ وَصَلَاكُ فِي دَارِلِهِ خَرْدٌ لَكِ مِنْ صَلَاكِ فِي مَدْوِلِهِ وَصَلَاكُ فِي مُسْجِدِ فَوْمِكِ خَرْدٌ لَكِ مِنْ صَلَاكِ فِي مَدْوِلِهِ وَصَلَاكُ فِي مَدْوِلِهِ خَرْدٌ لَكِ مِنْ صَلَاكِ فِي مَدْوِلِهِ وَصَلَاكُ فِي مَدْوِلِهِ وَصَلَاكُ وَمِي مُحْوِلِهِ فِي مَنْ مِنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ لَكُولُهِ وَصَلَاكُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

(۱۲۷۳) حضرت ام جمید فائفاز وجد ابوجمید ساعدی فائنزے مروی ہے کرایک مرتبدہ نی ایڈا کی ضدمت میں حاضر ہو کی اور عرض کیا یارسول اللہ ایش آپ کی معیت میں نماز پڑ ھنامجوب رکھتی ہوں ، نی طینائے فر مایا بھے معلوم ہے کہتم میرے ساتھ نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، چنانچ ان سے تھم پران کے کھرکے سب سے آخری کونے میں ''جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا'' نماز پڑھنے کے لئے جگہ بنادی کی اور وہ آخری دم تک دسئیں نماز پڑھتی رہیں۔

# حَدِيثُ أُمَّ حَكِيمٍ بَيْفَهُا

#### حفرت ام حكيم فأثبنا كي حديث

( ٢٧٦٣ ) حَدَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَنَادَةَ أَنَّ صَالِحًا أَبَا الْعَلِيلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلِ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِئْتَ الزُّبَنِّ حَدَّثَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ [انظر: ٢٧٨٩٨، ٢٧٨٩١].

(٢٢٦١) حفرت ام عكيم في الماسيم وي ب كدايك مرتبه في عيدا حفرت فها عد بنت زبير المينزك يهال تشريف لا ي اوران کے بیبال شانے کا موشت بڑی سے نوج کر تناول فریایا، پھرنماز ادا فریائی اور تازہ وضونیس کیا۔

## حَديثُ جَدَّةِ ابْنِ زِيَادٍ أُمَّ أَبِيهِ

#### ابن زیاد کی دادی صاحبہ کی روایت

( ٢٧٦٣ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَافِعُ بُنُ سَلَمَةَ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ حَدَّثِنِي حَشْرَجُ بُنُ زِيَادٍ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ آبِيهِ قَالَتُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ خَيْرَ وَانْ سَادِسَةُ سِتْ يَسُوِّهِ قَالَتُ فَبَلَغَ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَعَهُ بِسَاءً قَالَتْ فَآرُسَلَ إِلَيْنَا فَدَعَانَا قَالَتْ فَرَآيْنَا فِي وَجُهِهِ الْفَصَبَ فَغَالَ مَا أَخُرَّجَكُنَّ وَبِالْمْرِ مَنْ خَوَجُئَنَّ قُلْنَا خَوَجْنَا مَعَكَ نُنَاوِلُ الشَّهَامَ وَنَسْفِى الشَّوِيقَ وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجُرْحِ وَنَفْوِلُ الشَّعْرَ فَنْعِينُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ قُمْنَ فَانْصَرِفُنَ قَالَتُ فَلَمَّا فَتَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ خَبْثَرَ آخْرَجَ لَنَا مِنْهَا مِيهَامًا كَيِسِهَام الرُّجَالَ فَقُلْتُ لَهَا يَا جَلَتِي وَمَا الَّذِي ٱخْرَجَ لَكُنَّ قَالَتُ تَمْرٌ إِراحِي: ٢٢٦٨٨).

(۲۷۲۳) حشرج بن زیادا بی دادی ہے تقل کرتے ہیں کہ میں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی پیٹا کے ہمراہ نکلی، میں اس وقت تيريس بي تيمني ورت منى ، في طبط كومطوم مواكدان كي بمراه خواتين بحي بين توني عيدات مارك إس بينا م بعبجا كرتم كون نگلی ہواور کس کی اجازت سے نگل ہو؟ ہم نے جواب دیا کہ ہم لوگ اس لئے نگلے ہیں تا کہ ہمیں بھی حصہ لیے، ہم لوگوں کو ستو کھول کر بلاسکیں ، ہمارے پاس مریضوں کے علاج کا سامان بھی ہے ،ہم بالوں کو کات لیس کی اور راہ خدا ش اس کے ذریعے ان کی مدد کریں گی، نی طینانے فرمایاتم لوگ واپس چلی جاؤ، جب اللہ نے تیبر کو فتح کر دیا تو نی طینا نے ہمیں بھی مردوں کی طرح حصد مرحمت فرمایا، میں نے اپنی دادی سے اپو تھا کددادی جان! نی مینائے آپ کوکیا حصد یا؟ انہوں نے جواب د بانمجور س\_

#### مِيْ مُسْتَدَالِينَ مِنْ يَوْمِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م مُسْتَدَالِينَ مُسْتَدَالِينَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَ

## حَدِيثُ قُنْيَلَةَ بِنْتِ صَيْفِي ثَنْهُ

#### حضرت قتيله بنت منى فافتا كي حديث

( ٢٧٠٣٠) حَلَثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَثَنَا الْمَسْعُودِئُ قَالَ حَلَيْنِي مَعْبَدُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ لَكُمْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا مُحَتَّدُ نِهُمَ الْكُومَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَالْكُمْيَةِ قَالَتُ الْمَى حَبَرُ مِنْ الْلَّحْبَدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَالْكُمْيَةِ قَالَتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَقُهُمْ وَالْحُمْيَةِ قَالَتُ اللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ قَنْهُ مَلُونَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَلْنَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَنْهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَنْهُ قَالَ اللَّهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ فَعَنْ حَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَمَا ذَاللَّهُ وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَسِلْمَ عَنْهُ اللَّهُ قَالَ عَمْ وَالْ مَلْهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ قَالَ فَعَلْ فَالْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْهُمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَلْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَالِكُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَمُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِقُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا مُعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْ

(٣٦٢٣) حضرت قتيل و بي مروى ب كرائل كماب كاليد بناعالم بارگاه نبوت على حاضر بوااور كين لگا ي مواشرا بنايقاً، ثم لوگ بهترين قوم بهوت اگرتم شرك ندكرت ، ني ميشان فراي بيمان الله اوه كيد؟ اس نه كها كد آب لوگ هم كهات وه بهوت "كسيدك هم كهات ، مي اس نه كها كه بي مواش با كه و التفاقية الله الله بي كارت به ميمات و قوتم بهترين قوم بوت ، رب كعبدك هم كهات ، ميم اس نه كها كدات في التفاقية كم لوگ الله كرماته كي كوشريك شغيرات قوتم بهترين قوم بوت ، ني مايشان فرايا بيمان الله اوه كيد؟ اس نه كها كدات به لوگ كين جين "جوالله نه جا با اور آب نه جا با ان مي ميشان بي ميداكيا كر سد كوت كه بعد كدان دول بعلول كدرميان قعل بيداكيا كر سد

## حَديثُ الشِّفَاءِ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهِ وَلَهُ

#### حضرت شفاء بنت عبداللد فأفخا كي مديثين

( ٢٧٠٣١ ) حَلَّنَنَا هَائِسُمُ أَنُّ الْفَاسِمِ قَالَ حَلَّنَا الْمَسْمُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَدُ عَنْ رَجُل مِنْ آلِي أَبِي حَفْمَة عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتُ امْرَاةً مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْفَصْلِ الْمُعْمَالِ فَقَالَ إِيمَانُ بِاللَّهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَجُّ مَنُرُورٌ [اسرحه عد بن حميد (١٩٩١). قال شعيب: صحيح لنبره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٧٦٣٦].

( ۱۲۷۳۳) حفرت شفاء نظافی ''جومها جرخوا تمن عیں سے حیس' سے مروی ہے کہ کی فخف نے ٹی ملیٹا سے بوجھا کرسب سے اضل عمل کیا ہے؟ ٹی ملیٹا نے فریا یا اند پر ایمان انا نا، جہا دئی سمیل انشداور جج مبرور۔

## مِي مُنظامَنْ لَنَا وَمُوْلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٧١٣٥ ) حَلَنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُهْدِئٌ قَالَ حَلَّتُنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ ذَخَلَ بْنِ كُلِسَانَ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُلَيْمُانَ بْنِ أَبِى حَشْمَةً عَنِ الشَّفَاءِ بنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ ذَخَلَ عَلَيْنَا النِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَ حَفْصَة فَقَالَ لِى الَّا تُمُلِّينَ عَذِهِ رَفْتَةَ الشَّلَةِ كُمّا عَلَمْشِيهَا الْكِنَابَةَ [نال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٨٧). قال ضيب: رحاله نفات.

(۲۷۲۳) حفرت شفاء فالفائ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیالان کے پاس تشریف لائے تو میں حضرت هده فالفائے یہاں تھی ، نی طیالانے جھے نے رمالے کہ پیطریقہ هدر کومی سکھا دوجیسے تم نے انہیں کابت سکھائی۔

( ١٧٠٣٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْرَنَا الْمَسْمُودِيُّ وَآبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُفُوءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَآبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُفُوءُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَوْ عَنْ رَجُل مِنْ آلِ آبِي حَفْمَةَ عَنِ الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ آنَ النِّي سُيْلَ آئَى الْأَعْمَالِ الْفَصْلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَحَجٌّ مَيْرُورٌ قَالَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ آوُ حَجَّةً مَنْوُورٌ وَرَاحِدَ ٤٧٦٣٤.

(۲۷۱۳۱) حضرت شفا و نگانی''جومها جرخواتین علی ہے تھیں'' ہے مروی ہے کہ کی فخض نے نبی طابقا ہے یو چھا کہ سب ہے اضل عمل کیا ہے؟ تبی طابقائ نے مرایا اللہ برا بیان لا تا ، جہا دئی سمبیل اللہ اور ج سرور۔

#### حَدِيثُ ابْنَةٍ لِنَحَبَّابٍ فَيْهُ

## حفرت خباب فالنز كى صاحبزادى كى مديثين

( ۱۷۷۳) حَدَّنَا وَرِحِيعٌ حَدَّنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْفَاتِشِيِّ عَنِ ابْنَةٍ لِحَبَّابٍ فَالْتُ حَرَّجَ حَبَّابٌ فِي سَرِيَّةٍ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بِتَعَاهَدُنَا حَتَى كَانَ يَعْلَبُ عَنْوًا لَنَ فَكَانَ يَعْلَبُ عَنْوًا لَنَ فَلَكُ فَكَانَ يَعْلَبُ عَنْوًا لَنَ قَلْتُ فَكَانَ يَعْلَبُ عَنْوًا لَنَ وَقَالَ مَوَّةً حَتَى يَعْمِقُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَقَالَ مَوَّةً حَتَى تَعْلِيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَقَالَ مَوَّةً حَتَى تَعْلِيلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا لَمُ وَلَا لَمُ وَلَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْلِمُ وَلَا مَا مِنْ وَلَا مَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعْلَمُ وَلَا عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَلَمُ وَلَا مَا عَلَى مُولِ وَالْمَ لَكُولُ وَلَا مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِعْ وَلَا مُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُولِ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُولِلْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلَى مُعْلِمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مِنْ عَلَيْكُ وَلَا مُعْلَمُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا عَلَالِهُ مِنْ عَلَيْكُ وَلَا مُعْلِمُ لَا عَلَالِهُ وَلَا عَلَالِمُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُ وَلَا مُعْلِمُ وَلَا مُعْلَمُ لَا عُلَالِمُ عَلَيْكُ وَلِمُ الْعَلَمُ فَلَا عَلَا عَلَامُ وَلَا مُعَلِمُ وَلَا عَلَالَا عَلَامُ وَلَا مُعَلِمُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَالَا عَلَاكُمُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَاكُ عَلَالِمُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَامُ وَالِع

( ٢٧٦٢٨ ) حَلَّتَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَلَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَالِلِكِ الْأَحْمَدِيِّ عَنِ

## هي مُنظامَدُن بن روي من المستكالنساء الله المُنظل المنظام الله المُنظل المنظل ا

الْنَةِ لِنَجَبَّابِ بْنِ الْأَرْثَ قَالَتْ مَوْرَةِ إِلِي فِي غَزَاةٍ وَلَمْ يَتُرُكُ إِلَّا شَاةً فَذَكَرَ نَحُوهُ إراح: ٢٧٦٣٧]. ( ٢٢ ٢٨) كذه تعد يث ال دور ي مند ي محرول بـ -

## حَديثُ أُمَّ عَامِرٍ ثِنَّهُ

#### حضرت ام عامر بالغفا كي حديث

( ٢٧١٣٠ ) حَدَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِى حَبِيبَةَ قَالَ حَدَّنَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَبْدِ اللّه الْاَهْهَائِينُ عَنْ أَمَّ عَامِرٍ بِنْتِ بَزِيدَ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ أَنَّهَا أَنَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَرْقٍ فِى مَسْجِدِ نِنِي فَاتَن فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَلَمْ بَتَوَضَّأَ

( ۱۲۷ میر) حضرت ام عامر چیجند ''جو بی میده کی بیعت کرنے والی خواتین میں شامل ہیں' سے سروی ہے کہ ایک مرحبه وہ بنو ظلال کی مجد ہیں نبی میر اللہ کی خدمت میں بڈی والا گوشت کے کرآئیں، نبی میرا نے اسے نتاول فر مایا اور تازہ وضو کیے بغیر کھڑے ہوکر نماز پڑھنے گئے۔

#### حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنُتِ فَيْسٍ ثَلْنَا حفرت فاطمہ بنت قیس بُنْنَا کی حدیثیں

( ١٧١٠ ) حَتَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَتَنَا مُجَالِدٌ قَالَ حَتَنَا عَامِرٌ قَالَ قَدِمُتُ الْمَدِينَة قَاتَمِتُ فَاطِعَة بِنْتَ فَلَيْسٍ فَحَتَتُنِي انَّ زَرُجَهَا طَلْقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَعْتُ إِنَّ لَمِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ إِنَّ لِيهِ فَلَكُ إِنَّ لَمِنَّ الْعَبْهُ وَسُلَمَ فَقُلْتُ إِنَّ لَمُلاَا طَلْقِي وَبِنَّ آخِوهُ الحَرْجِي مِنْ اللّهَ إِنَّ لَمُلاثًا طَلْقَيى وَإِنَّ آخِوهُ الْحَرْجِي وَمَنتي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَتُ عَرَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَهُ وَسَلّمَ فَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَ

أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّي لَمْ أَقُمْ مَقَامِي هَذَا لِفَزَع وَلَكِنَّ تَمِيمًا الدَّارِئَّ آثَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًا مَنْعَنِي الْفَيْلُولَةَ مِنْ الْفَرِّح وَقُرَّةٍ الْعَيْنِ فَاحْبَيْتُ أَنْ الْشُرَ عَلَيْكُمْ لَرَحَ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَرْنِي انَّ رَهُمًّا مِنْ يَبِي عَنَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ لَمَاصَابَتُهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ فَالْجَانُهُمْ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَقَعَدُوا فِي قُرَيْرٍبٍ بِالسَّفِينَةِ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ فَإِذَا هُمُ بِشَيْءٍ الْفَلَبُ كَيْبِرِ الشَّفْرِ لَا يَلْرُونَ ارَجُلَّ هُوَ أَوْ اشْرَأَةً لْمَسَلِّمُوا عَلَيْهِ لَوَذَ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ قَالُوا الَّا تُعْيِرُنَا قَالَ مَا أَنَا بِمُغْيِرَكُمُ وَلَا بِمُسْتَغْيِرِكُمْ وَلَكِنُ حَذَا الدَّيْرَ قَدْ رَهِفُتُمُوهُ فَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشُواقِ أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَيَسْتَخْبِرَكُمْ قَالَ أَلَمُكَ فَمَا الْتَ قَالَ النَّا الْجَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى آتُواْ الدِّيْرَ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوثَقٍ شَدِيدِ الْوَثَاقِ مُطْهِمِ الْحُزْنَ كَدِيرِ الشَّشْكَى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَوَةً عَلَيْهِمْ فِمَالَ مِمَّنْ أَنْتُمْ قَالُوا مِنْ الْعَرَّبِ قَالَ مَا فَعَلَتْ الْعَرَّبُ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ بَعْدُ قَالُوا مَنْ الْعَرَّبِ قَالَ مَا فَعَلَتْ الْعَرَّبُ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ بَعْدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلُوا قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَنُو ۚ فَاظَّهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَالْعَرَّبُ الْيُومُ إِلَهُهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَبْنُ زُغَرَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا الْمُلْهَا لِشَفَيْهِمْ وَيَسْفُونَ مِنْهَا زَرْعَهُمْ قَالَ فَمَا لَعَلَ نَحْلٌ بَيْنَ عَمَّانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَائعٌ يُطْيِمُ جَنَاهُ كُلَّ عَامٍ قَالَ فَمَمَّا فَعَلَتُ بُحَبْرَةُ الطَّبَرِيَّةِ قَالُوا مَلْكَى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَّا تَوَكُّتُ ٱرْضًا مِنْ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى هَذَا انْنَهَى فَرَحِى لَلاث مِرَادٍ إِنَّ طَيْبَةَ الْمَدِينَةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ حَرَمِي عَلَى الدَّجَّالِ أَنْ بَدُحُلُهَا ثُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي لَا إِلَّكَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طَرِيقٌ ضَيْقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهْلِ وَلَا فِي جَهَلِ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ مَا يَسْتَطِيعُ الدَّجَّالُ أَنْ يَدُّخُلُّهَا عَلَى آهْلِهَا [صححه مسلم (٢٩٤٢)، وابن حبان (٢٧٨٧)]. [انظر: ٢٧٦٤٣، ٢٧٨٦٦،

ہے جس سے وہ رجوع کرسکنا ہوا ور جب اس کے پاس رجوع کی عجائش نہ ہوتو عورت کو نفقہ اور سکی نہیں مالا، اس لئے تم اس گھر ے فلاں مورت کے مرخفل ہوجاؤ ، پھرفر مایاس کے یہاں لوگ جن ہوکر یا تی کرتے ہیں اس لیے تم این ام مکتوم کے یہاں چلی جاؤ، کیونکدوه نابینا بیں اور تہیں و کیونیس سکیں گے اور تم اپنا آئنده نکاح خودے نہ کرنا بلکہ بیں خود تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران جھے قریش کے ایک آ وی نے پینام نکاح میں ہی ایس ایس میں کے اس میں میں کے لئے ماضر ہوئی تو ہی مایٹانے فرمایا کیاتم اس فخض سے فکاح نہیں کرلیتیں جو بچھے اس ہے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں ، یار سول اللہ! آ پ جس سے جا جیں میرا نکاح کرادیں، چنانچہ نی پیٹھ نے مجھے حضرت اسامہ بن زید ڈٹٹڑ کے نکاح جی وے دیا، امام ضعی بھٹے كتے بيں كه جب يم و إلى سے جانے لكا تو انہوں نے جمع سے فر مايا كه بينم جاؤ يم تهمين ني ميلا كر ايك حديث ساتى بور، ایک مرتبہ نبی عید ابا بر نظے اور ظهر کی نماز بر حالی، جب رسول الله فائیز کم نے اوجی نماز پوری کر لی تو بیٹے رہو،منبر برتشریف فرما ہوئے لوگ جیران ہوئے تو فرمایا لوگو! اپنی نماز کی جگہ بر ہی جس نے تنہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ ہے ڈرانے کے لیے جمع نبیں کیا۔ میں نے حمین مرف اس لیے جمع کیا ہے کہم واری میرے پاس آئے اوراسلام پر بیعت کی اور سلمان ہو سے اور مجھ ایک بات بنائی ، جم فے خوشی اور آ تھوں کی شندک سے جھے قیلول کرنے سے روک ویا ، اس لئے میں نے چاہا کے تبہارے تیفیر کی خوثی تم مک پھیلا دوں، چنانچہ انہوں نے جھے خر دی کہ وہ اپنے بچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ،اجا تک سمندر میں طوفان آ عمیا ، ووسمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کسورج غروب ہوگیا تو وہ چھوٹی چھوٹی مشتیوں میں بیند کر جزیرہ کے اندروافل ہوئے تو انہیں وہاں ایک جانور ملا جوموٹے اور کھنے بالوں والا تھا، انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا:اے قوم!اس آدى كى طرف كرج بن چلوكوكده وتهارى فرك بارے بن بهت شوق ركھتا بى بم نے اس سے يو جھا كرتم كون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جسامہ ہوں، چنانچہ وہ مطلے بیہاں تک کہ گر ہے میں واقل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہائی تحق کے ساتھ باندھا کیا تھا ووانتہا کی ملکن اور بہت زیادہ شکایت کرنے والا تھا،انہوںنے اے سلام کیا،اس نے جواب اور یو چھا تم كون ہو؟ انہوں نے كہا بم عرب كوك بين اس نے يو چھا كدا ال عرب كا كيا بنا؟ كيان كے نبى كاظبور ہوگيا؟ انبوں نے كبابال!اس نے بوچھا مجرابل عرب نے كيا كيا؟ انہوں نے بتايا كما چھا كيا، ان پرائيان كے آئے اور ان كى تقعد يتى كى، اس نے کہا کدانہوں نے اچھا کیا، ووان کے دشن تھے لیکن اللہ نے انہیں ان پر غالب کر دیا، اس نے بوچھا کہ اب عرب کا ایک خداء ایک دین اورایک کلمہ ہے؟ انہوں نے کہاہاں! اس نے پوچھاز فرچشنے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ پچھے ہے، لوگ اس کا پانی خود بھی بیتے ہیں اور اپنے محیوں کو بھی اس سے میراب کرتے ہیں، اس نے ہو چھا ممان اور بیسان کے درمیان باغ کا کیا بنا؟ انبوں نے کہا کہ سمجھ ہے اور ہرسال پھل دیتا ہے ،اس نے یو چھا بھیرہ طبریے کا کیا بنا؟ انبوں نے کہا کہ بھرا ہواہے ،اس پر وہ تین مرت مینی اور تم کھا کر کینے لگا اگر میں اس مگذ سے نکل کمیا تواللہ کی زمین کا کوئی حصد ایسانیں مچھوڑوں گا جے اپنے یاؤں تلے

## من مُنالا مُن الله مُن الله من الله م

روند نہ دوں ، سوائے طبیبہ کے کہاس پر جھے کوئی قدرت نہیں ہوگی ، نبی ایٹائے فریایا بیال پہنچ کرمیری خوشی بڑھ کی (تین مرتبہ فرمایا ) مدیندی طبیر ہے اور اللہ نے میرے حرم میں داخل ہونا د جال برحرام قرار دے رکھا ہے ، پھر تی مایا ہے قتم کھا کرفر مایا اس ذات کی تم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، مدینہ منورہ کا کوئی نگ یا کشادہ ، وادی اور بہاڑ اپیانہیں ہے جس پر تیامت تک کے لے تکوارسون ہوا فرشتہ مقرر ندہو، د جال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نبیس ر کھتا۔

( ١٧٦٤٠ ) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحَرَّرُ بْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَحَذَّنْتُهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْس فَقَالَ اشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثِنِي كَمَا حَدَّثَتُكَ فَاطِمَهُ غَيْرَ آنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ نَحْوَ الْمَشُوق (أحرحه

الحميدي (٢٦٤)، قال شعيب: صحيح]. [انظر: ٢٧٨٩٢].

(١٣١ ٢٢) عامر كتية بين كد كمر من محرد بن الى طريره بكنية على اوران عد معزت فاطمه بنت قيس كى يه مديث بيان كى تو انہوں نے کہا میں گواہی و بتا ہوں کہ میرے والدصاحب نے جمعے بہ حدیث ای طرح سنائی تھی جس طرح حضرت فاطمہ بیجئانے آب كوسنا كى بالبت والدصاحب في تاياتها كرني مليه في الياب و مشرق كى جانب ب-

( ٢٧٨٢ ) قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةً فَقَالَ آشْهَدُ عَلَى عَانِشَةَ آنَّهَا حَذَّكَتْنِي كَمَّا حَلَّتُكُ فَاطِمَةُ غَيْرَ أَنَّهَا قَالَتْ الْحَرَمَان عَلَيْهِ حَرَامٌ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ إكسابنه ]. [انطر: ٢٧٨٩٣].

(۲۲۲۲) مجریں قاسم بن مجر بہتناہ سے ملااوران سے بیرصدیث فاطمہ ذکر کی ،انہوں نے فر مایا میں کوائی ویتا ہوں کہ حضرت عائشة عُلاَّات بيم مجى بيعديث اى طرح سا كي تني جيم حضرت فاطمه بيَلاً في آب كوسا في ب، البنة انهول في بيرفر ما يا تعاكد دونو ل حرم بعنی مکه محرمداور مدینه منور و د جال برحرام ہوں مے۔

( ٢٧١٤٦ ) حَلَّكَ يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّكَ عَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ يَعْنِي ابْنَ إِلَى هِنْدٍ عَنِ الشَّعْنِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بُنْتِ قَيْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْم مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَنُودِىَ فِي النَّاس الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى لَمُ ٱدْعُكُمُ لِرَغْيَةٍ نَزَلَتُ وَلَا لِرَهُمَةٍ وَلَكِنَّ تَعِيسًا الدَّارَىَّ اَخْمَرَنِي أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهُلِ فِلَسُطِينَ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَقَلَلَتْهُمُ الرَّبِحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَالِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمُ بَدَابَةِ الشَّعَرَ مَا يُدُرَى اذَكُرٌ هُوَ أَمْ أَنْنَى لِكُنْرَةِ ضَعْرِهِ قَالُوا مَنْ أَنْتَ فَقَالَتُ آنَا الْجَسَّاسَةُ فَقَالُوا فَأَخْرِينَا فَقَالَتْ مَا أَنَا بِمُخْسِرَتِكُمْ وَلَا مُسْتَخْسِرَتِكُمْ وَلَكِنْ فِي هَذَا الدَّيْرِ رَجُلٌ فَقِيرٌ الِّي أَنْ يُخْبِرَكُمْ وَالِّي أَنْ يَسْتَخْيِرَكُمُ فَلَدَّخَلُوا الذَّيْرَ فَإِذَا رَجُلَّ أَغْوَرُ مُصَفَّدٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قُلْنَا نَحْنُ الْعَرَبُ فَقَالَ هَلْ بُمِتَ فِيكُمْ النَّبَيُّ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَهَلْ اتَّبَعْتُهُ الْعَرَبُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ قَالَ مَا فَعَلَتْ فَارِسُ هَلْ ظَهَرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهَا بَعْدُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ مَا فَعَلَتُ عَيْنُ زُغَرَ قَالُوا هي تَدْفُقُ مَلُاي قَالَ فَمَا فَعَلَ نَحْلُ بَيْسَانَ هَلْ أَخْمَمَ قَالُوا فَذْ أَطْعَمَ أَوَائِلُهُ قَالَ فَوَثَبَ وَثُبَةً حَتَى طَنَنَا أَنَّهُ سَيَفُكُّ فَقُلُنَا

## هِي مُنِلْا اَمَدُنَّ بُل بِيوْمِ أَنْ اللَّمِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا الذَّجَّالُ أَمَا إِنِّى سَاطَأُ الَّإِصْ كُلُّهَا غَيْرٌ مَكَّةَ وَعَلِيْهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُشِرُوا يَا مَعُشَرُ الْمُسْلِعِينَ هَذِهِ عَلِيْهُ لَا يَلُحُلُهَا يَغْنِى الذَّجَالَ (راحن: ٢٧٦٤).

(١٤٦٨٣) حفرت فاطمه بنت قيس الجيئات مروى ب كدايك مرتبه في مينا بابر فط اورظبرك نمازيز هائى، جب رسول اللهٔ الْقِبْلُ فِيهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِنْ مِن مِن مِن رِيْف فرما وع لوگ جران ہوئے تو فرمایا لوگو! این نماز کی جگہ یہ ہی میں نے تمہیں کسی بات کی ترغیب یا اللہ ہے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہتم وار ی میرے یاس آئے اور اسلام پر بیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور جھے ایک بات بتائی کہ وہ اپنے بچاز او بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی بیل سوار ہوئے ،اچا نک سمندر میں طوفان آ گیا، دوسمندر میں ایک نامطوم جزیرہ کی طرف بینیے یہاں تک کہ سور ٹ غروب ہو گیا تو وہ چھوٹی چھوٹی مشتوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندروافل ہوئے تو آئیں وہاں ایک جانور ملا جو مونے اور محنے بالوں والاتھا، انہیں مجھ شآئی کد و مروب یا عورت انہوں نے اے سلام کیا، اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم! اس آ دی کی طرف گر ہے میں جلو کیونکہ وہ تنہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے یو چھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کدیں جسامہ ہوں، چنا نچہ وہ چلے یہاں تک کدگر ہے میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک انسان تھا جے انجائی تن کے ساتھ با ندھا گیا تھا،اس نے یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں،اس نے یو چھا کہ اہل عرب کا کیا بنا؟ کیا ان کے نبی کا ظہور ہو گمیا؟ انہوں نے کہا ہاں! اس نے بوچھا چرا بل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ اچھا کیا،ان پرایمان نے آئے اوران کی تقعدیتی کی ،اس نے کہا کہ انہوں نے اچھا کیا بھراس نے یو چھا کہ ابل فارس کا کیا بنا، کیا دوان پر غالب آ محے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو اہل فارس پر غالب نیس آئے ،اس نے کہایا در کھو! منقریب دوان پر غالب آ جائیں مے،اس نے کہا: مجھے زخر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ،ہم نے کہا یہ کثیر یانی والا ہے اور و ہاں کے لوگ اس کے یانی سے کیتی باڑی کرتے ہیں، پھراس نے کہانکل بیسان کا کیابنا؟ کیااس نے پھل دینا شروع کیا؟ انبول نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگا ہے، اس پروہ اتنا چھنا کہ ہم سمجھے بیہم پر تملہ کردے گا، ہم نے اس سے پوچھا کہتو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں سنج ( د جال ) ہوں ،عنقریب جمجے نگنے کی اجازت دے دی جائے گی ۔ پس میں نکلوں گا تو زمین میں چکر لگاؤں گا اور چالیس را توں میں ہر برستی پراتروں گا کمداور طیبہ کے علاوہ کیونکدان دونوں پر داخل ہوتا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، نی پڑیانے فر ما مسلمانو! خوش ہو جاؤ کہ طبیبہ یبی مدینہ ہے،اس میں دحال داخل نہ ہو سکے گا۔

## حَدِيثُ أُمٌّ فَرُو َ أَنَّهُمْ

#### حضرت ام فروه فتاتبنا كي حديثين

( ٢٧٦٤٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِيمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَنَّامٍ عَنُ عَمَّاتِهِ عَنْ أُمَّ قَرُوةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى الْتَحْمَالِ أَفْصَلُ قَالَ الصَّلَاةُ يَارَّلِ رَقُنِهَا (۲۲۱۴۳) حفرت ام فروہ فاتا سے مروی بے کہ کمی فض نے ہی مایا سے سب سے افضل عمل کے متعلق ہو چھا تو ہی مایا نے فر مایا اول وقت برنماز بر صنا۔

( ١٧٦٠٥ ) حَدَّثَنَا الْعُزَاعِىُّ اَخْتَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعُمَرِئُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ عَنْ جَلَيْهِ اللَّمُنْيَا عَنْ أَمَّ فَرُوّةَ وَكَانَتُ قَدْ بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سُيِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُصَل الْمُعَلَ لَقَالَ الصَّلَاةُ لِإِلَّى وَفِيهَا

(۱۷۲۳۵) حضرت ام فروہ نیجانی جنہیں ہی ایجا ہے بیت کرنے کا شرف حاصل ہے ہے مروی ہے کہ کمی فض نے نبی ایجا ہے سب ہے افضل عمل کے متعلق ہو جھاتو ہی ایجا ہے فر ایا اول وقت پر نماز پڑ حنا۔

(١٧٦١٦) حَنَّتُنَا يُونُسُ قَالَ حُنَّقَنَا لَيْكَ عَنْ عُيَيْدالَّا فِي بِنَ عُمَرَ بُنِ حَفْصِ بُنِ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ الْمَحْطَابِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ الْمَحْطَابِ عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَاصِم بَنِ عَمَرَ بُنِ الْمَحْطَلِ عَنْ جَنَّتِهِ أَمْ أَيِهِ اللَّذِي عَلَيْهِ إِلَّهُ فِي وَقَلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مَكْنَ بَابَعَ الْعَاسَدِهِ لِلصَّلَةِ لِلْآلِ وَقُيْعَ الصَّلَةِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ تَعْجِدُ الصَّلَةِ لِلَّوَا وَقُيْعَ الصَحدِد العاكم (١٩٠/١). فال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٦ ٤ النومذي: ١٧٠). فال شعبب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى اللهِ عَنْ وَمَنْ اللهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### حَدِيثُ أُمَّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ جُنَّهُ

#### حضرت ام معقل اسديه بخافهًا كي حديثين

( ٢٧٠١٧ ) حَلَّتُنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَلَّنِي يَخْتَى بُنُ أَبِي كَيْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ مَفْفِلِ بْنِ أَمِّ مُفْفِلٍ الْاَسْدِيَّةِ قَالَ أَزَادَتْ أَمَّى الْحَجَّ وَكَانَ جَمَلُهَا أَغْجَفَ فَذَكَرَتُ فَلِكَ لِلشَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اغْتَبِرِى فِي رَمْضَانَ فِإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ كَحَجَّةٍ إراحِ: ١٧٧٩٣.

(٢٧٦٧) حفرَت معمَّل بِيَنْ عَرَى مِن كَ الكِ مرتب مِيرى والده فَ فَى كا داده كياليكن ان كا اون بهت كزود ها، ني هيئاسے جب به بات ذكرك گئ آ آ ب بُلْقَتْل فرما يا كمة رمضان مى عمره كود كي كدر مضان شى عمره كرائ كى طرح ب ( ١٧٠١٨) حَدَّثَ عَفَانُ قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً قالَ حَدَّثَنَا إِبْراَقِهُم بْنُ مَهَا جِو عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَحْمَة بْنُ مَهَا جِو عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَة بْنِ بْنِ الْحَادِي وَاللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْدُ الرَّحْمَة بِنَ الْمَعْلِي قالَ قالْتُ أَمَّ مَلْهِل إِلَّكَ قَالْ عَلْمَة اللهُ عَلْمَة اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ قالْتُ فَا تُعْلِينِي عِرَادَ مَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ قالَتُ فَإِنْ مُعْمَلِكُ اللهُ قالْتُ فَإِنِّي مُعَلِّدَةً اللّهِ عَلْمُ اللهُ قالْتُ فَا أَعْمِلِنِي عِرَادًا وَاللهُ عَلْمُ مَا فَلْهُ عَلِيمُ اللهُ قالْتُ فَا أَعْلِينِي عِرَامَ مَعْمِلِكَ قالَ قَلْ عَلِمُتِ اللّهُ قَلْدُ فَإِنِي مُعْمَلِكُمْ النِّيقَ مَلْكُولُ اللهُ قالْتُ فَا أَعْمِلِنِي عِرَامُ لَهُ لِلهُ عَلِيمُ اللّهُ قالْتُ فَا أَعْلِيلِي وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ قالْتُ اللهُ قالْتُ فَا أَوْلِينِي عِرَامُ اللهُ اللهُ قالْتُ فَالْمُ لِلهُ اللّهُ قَالَتُهُ اللّهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قالَتُ فَالْمُلْلِينِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ قالْمُ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ فَالْهُ اللّهُ فَالْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قالْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ قالِمُ لِللْهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ قالْمُ لِللْهُ اللّهُ فَالِيلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَاكِرَتُهُ لَهُ قَالَ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَانِ حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ قَالَ لَقَالَتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَى حَجَّةً وَإِنَّ لَابِي مَفْقِلِ بَكُرًا قَالَ أَبُو مَفْقِلِ صَدَقَتَ جَعَلْنَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ قَالَ أَعْظِهَا فَلْتَحْجَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ قَالَ فَقَلَا أَعْظَهَا الْبَكْرَ فَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْمَرَأَةُ قَلْ كَبُولُتُ وَسَقِمْتُ فَهَلُ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَلَى اللَّهِ إِنِّى الْمَرَأَةُ قَلْ كَبُولُتُ وَسَقِمْتُ فَهَلُ مِنْ عَمَلٍ يُجْزِئُ عَلَى مِنْ حَجَّينِ وَاستاده ضعف بهذه السيانة. قال الألباني: صحيح دون آخره وابود الود: ١٩٨٨ ٢٠٤٥.

چنا نچہ دہ دونوں پیدل چلتے ہوئے ہی بیٹیا کی خدمت ٹی طاخر ہوئے ، ادر ام محل نے عرض کیا یا رسول اللہ!

( نُوَلِیْکُمْ) کھے پر نَے فرض ہے اور ایومعطل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے (لیکن سے تھے دیتے نہیں ہیں ) ایومعطل نے عرض کیا

کہ بیج کتی ہے کین ٹیس نے اسے راہ فعا میں وقف کر دیا ہے ، تی میٹیا نے فرایا وہ اونٹ اسے نج پر جانے کے لئے دے دو

کیونکہ دہ مجمی اللہ تی کی راہ ہے ، جب ابومعطل نے دہ اونٹ ان کے حوالے کر دیا تو ام محل کہنے گئیں یارسول اللہ! ( نُولِیُمُنِمُ)

ٹی بہت بوڑھی ہوئی ہوں اور بیار رہنے گلی ہوں ، کیا کوئی ایساعل ہے جوئے کی جگہ کافی ہوجائے؟ نی بیٹیا نے فر مایا رمضان

میں عمر اکر تا تمہارے کے کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

میں عمر اکر تا تمہار سے کے کی طرف سے کافی ہوجائے گا۔

## حَدِيثُ أُمَّ الطَّفَيْلِ بَيْنَ حفرت الطفيل بَيْنِنَ كي حديثيں

( ١٧٦٤٩ ) حَذَثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ الْحَبَرُنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ بُكُبِرُ عَنْ بُسُوِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبْنَ بْنِ كَفُّ قَالَ نَازَعَنِى عُمْرُ بُنُ الْحَطَّابِ فِى الْمُتَوَلَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى يَحُولُ فَقُلْتُ تُزُوَجُ إِذَا وَضَعَتُ فَقَالَتُ أَمُّ الطَّقَلِلِ أَمُّ وَلَذِى لِفَمَرَ وَلِي قَلْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَيْعَةَ الْاَسْلَقِيَّةَ أَنْ تُنْجِحَ إِذَا وَضَعَتْ

(۱۲۷۳۹) حضرت انی بن کعب التخت مروی ہے کہ ایک مرتبه حضرت محرفاروق التخذے میرااس بات پر اختلاف رائے ہو عمیا کہ اگر کسی حورت کا شو ہرفوت ہوجائے اور وہ حالہ ہوتو کیا تھم ہے؟ میری رائے یو تھی کہ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو

## مِيْ مُسْتَمَالِتُنَاءُ مِنْ يَوْمُ فِي m يُوهِ فِي مُسْتَمَالِتُنَاءُ فِي فَيْ مُسْتَمَالِتُنَاءُ فِي فَيْ مُ

جائے تو د دومرا نکاح کرسکتی ہے، اس پرمیری ام ولد دام طفیل نے دھنرت عمر ٹائٹز ادر جھے سے کہا کہ نبی میٹھانے سیعد اسلمیہ کو تھم دیا تھا کہ جب اس کے پیال بچہ بیدا ہوجائے تو دودومرا نکاح کرسکتی ہے۔

( ١٣٠٥ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ إِسْحَاقَ وَقَسَيَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيمَةَ عَنْ بُكُيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّحَجِّ عَنْ بُسُرٍ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَمَّ الطَّقَيْلِ قَالَ قَتَسَةً امْرَاةُ أَبَى بْنِ كَمْبٍ انْهَا سَمِيعَتْ عَمْرَ بْنَ الْحَطَابِ وَأَبَى بْنَ كَمْبٍ يَخْتَعِيمَانِ فَقَالَتُ أَمَّ الطَّقَيْلِ الْقَلَا يَسْأَلُ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُسْبَعَةً الْأَسْلِيكَةَ تُوثَمَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَحِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِايَّامِ قَانُكُحَةًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

(۱۷۵۰) حفرت انی بن کعب ٹائٹنٹ مروق ہے کہ ایک مرتبہ حفرت محرفارون ٹائٹنٹ میرااس بات پراختا ف رائے ہو عمیا کہ اگر کی محرت کا شوہر فوت ہوجائے اور وہ حالہ ہوتو کیا تھم ہے؟ میری رائے بیٹی کہ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے توہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اس پرمیری ام ولدہ ام طنیل نے حضرت محر ٹائٹزاور جھے ہے کہا کہ بی بیٹیائے سبیعہ اسلمیہ کو تھم ویا تھا کہ جب اس کے یہاں بچہ بیدا ہوجائے توہ دوسرا نکاح کر سمتی ہے۔

## حَدِيثُ أُمِّ جُنُدُبٍ الْكَزُدِيَّةِ عَلَىٰ

#### حفرت المجندب ازديد فأثفا كي حديثين

( ٢٠٠٥ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ ٱرْحَاةً عَنْ آبِىٰ يَوِيدَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمَّ جُنْدُب الْاَرْوَيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَّهَا النَّاسُ لَا تَفْتُلُوا الْفُسَكُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْمَقَيَّةِ وَعَلَيْكُمْ بِحِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ

(۲۷ ۱۵۱) حضرت ام جندب بڑگئا ہے مروی ہے کہ نبی میٹائے فر مایا لوگو! جمرۂ مقبہ کے پاس ایک دومرے کوکل ند کرنا اور مشیری جسے کنگریاں لے لینا۔

( ٢٧٠٥٢ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ آخْرَزَنَا لَيْكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَدَّادٍ عَنْ أُمْ جُنْدُبِ الْأَذِيَّةِ اَنَّهَا سَعِمَتْ النِّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَيْثُ ٱلْمَاصَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالشَّكِينَةِ وَالْوَقَادِ وَعَلَيْكُمْ بِمِثْلِ حَصَى الْحَذْفِ راحه: ٢٣٦٠٦.

( ۷۲ ۱۵۲) حضرت ام جندب پڑھنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرفات سے واپسی پر ٹی بیٹھ کو یے فرماتے ہوئے سالو کو! سکون اور وقا رکوا ہے او پرلازم کرلوا ورشکیری جیسی تکریاں لے لینا۔

( ٢٧٦٥٢ ) حَلَّتُنَا سَفْيَانُ قَالَ يَالَيُّهَا النَّاسُ لَايَقُتُلُ بَعُضَّكُمْ بَعْضًا إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَارْمُوهَا بِعِنْلِ حَصَى الْعَدُفِ ( ٣٧٦٣ ) عفرت ام جنوب ولان عمروى بي كري الله العقال المواجعة على المالي المواجعة على إس ايك دوسر سي كول الدر كالور

منیکری جیسی کنگریاں لے لینا۔

( ١٧٦٥٣م ) قَالَ أَبِي وَقُرِىءَ عَلَيْهِ يَزِيدُ يَنْنِى ابْنَ أَبِي ذِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحُوصِ عَنْ أَكْبِهِ يَعْنِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راح: ١٦١٥٥.].

( ۱۵۳ ۲۵ م) گذشته صدیث ای دوسری سند به می مروی ب

#### حَدِيثُ أُمَّ سُلَيْعِ ثُنَّة

#### حضرت امسليم طافنا كي حديثين

( ٢٧٠٥٤ ) حَلَّتُنَا اللهُ نُعَيْرٍ قَالَ حَلَّتَنَا عُضْمَانُ يَمُنِي ابْنَ حَكِيمٍ قَالَ حَلَّتِي عَمْرُو الْأَلْصَارِيُّ عَنْ أَمَّ سَلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى أَمُّ النَّسِ بْنِ مَالِكِ الْهَا سَعِمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ الْمَرَايْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا لَلَامَ لَلَامَةُ أَوْلَادٍ لَمُ يَمْلُهُوا الْمِحْسَ إِلَّا أَوْحَلَهُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ بِقَصْلِ اللَّهِ وَرَحْمَيْهِ إِيَّاهُمُ السَرحه البحارى في الأدب المغرد (٩ ؛ ١). فال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف. (انظر: ٢٧٩٧٥).

( ۱۵۳۷) حضرت امسلیم بچھنا سے مردی ہے کہ ہی دیٹا نے فر مایا وہ مسلمان آ دی جس کے ثمن نایا گئے ہے فوت ہو مکتے ہوں، اللہ ان بچوں کے مال یاپ کواسیے فضل وکرم سے جنت میں داخلہ عطا وفر مائے گا۔

( ٢٧٠٥٥ ) حَدَّنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّنَا مُحَمَّدٌ يَمْنِي ابْنَ عَمْرُو قَالَ حَدَّنَا ابْنُ سَلَمَةً عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ دَحَلُتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنِ أَمَّ سُلَمَةً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّهِ ارْآئِيَكَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي مَنْامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَتْ أَمُّ سَلَمَةً فَضَحْتِ النِّسَاءَ قَالَتْ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا بَسْتَحْمِي مِنْ الْحَقِّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ رَاى ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْتَفْسِلُ

(۱۵۵) حضرت اسلیم بیجائے سروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی بیٹائے یو جھا کہ اگر عورت بھی ای طرح ''خواب و کیے'' جسے مردد کیا ہے تو کیا بھی ہے؟ نبی میٹائے فرمایا چھورت ایں ''خواب و کیے'' اوراے انزال ہوجائے تو اسے شل کرنا چاہتے ،ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بیجائی شنے کلیں تو ام سلیم بیٹائی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تق بات سے نبیس شرمانا، نبی بایٹا نے فرمایا تم میں سے جواورت ایسا خواب د کیچے ،اسے شسل کرنا چاہئے۔

( ٢٧٦٥٦) حَدَّثَنَا مُحَيِّدُ بُنُ عَيُدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ الْكُومِيمِ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ ابْنَةَ آنَسٍ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ آنَسٍ قَالَ حَدَّنْنِي أَمِّى أَنَّى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ خَشَرِبَ مِنْ الْقِرْبَةِ فَانِمًا قَالَتُ فَعَمَدُتُ إِلَى فَمِ الْقِرْبَةِ فَقَطَمُتُهَا واحرحه الطبالسي (١٦٥٠) والدارمي (٢١٣٠). اسناده ضعيف. وانظر: ٢٧٩٧٤]. ( ۲۷۱۵) حضرت اسلیم فیجندے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہی ملیہ ان کے یہاں تشریف لائے ، ان کے گھر میں ایک مشکیز ولاکا ہوا تھا، ہی ملیہ ان کھڑے کھڑے اس مشکیزے سے مندلکا کر پانی ہیا، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے نی مید ا نے مندلگا کر پانی بیا تھا) کاٹ کراہنے یاس مکالیا۔

(٢٧٦٥٧) حَنَّكُنَا حَسَنَّ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى قَالَ حَلَكُنَا زُهَيْرٌ عَنُ سُلَيْمَانَ النَّيْعِيِّى عَنُ آنسِ بْنِ مَالِكِ عَنُ أَمَّ سُلَيْم اَنَّهَا كَانَتُ مَعَ نِسَاءِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَسُوقُ بِهِنَّ سَوَاقًى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ أَنْجَشَةُ رُويَدُكُ سُوْقِكَ بِالْقَوَاوِيرِ [احرحه النسائي في عمل اليوم واللبلة (٥٣٠). ذكر الهيشمي ان زحاله رحال الصحيح. قال شعيب: اسناده صحيح].

(٢٥٦٥) حفرت اسليم عَيَّهُ عودي به كدا كم مرتب في عِيَّا مز يه تقا ادر حدى فوان امهات المؤسّن كى سوار يول كو إكدر با تقاءاس نه جانورول كوتيزى سه با كناشرو كرديا، ال يربي عِيَّا في ما الجود النات بكيول كوا بستد لرجاو ( ٢٧٠٥٨) حَدَّثُنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثُنَا وُهَنِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَمِي وَلَابَةَ عَنْ أَسَي لِي عَنْ أَمْ سُلَيْمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ كَانَ يَأْلِيهَا فَيَقِيلُ عِنْدَهَا فَتَشِسُطُ لَهُ يَعَلَا فَيقِيلُ عِنْدَهَا وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ "فَتَجْمَعُ عَرَقَهُ فَتَجْعَلُهُ فِي الطَّيبِ وَالْقَوَارِير [صحمه مسلم (٢٣٣٢)].

( 12 10 ) حفرت اسلیم بھائے مروی ہے کہ بی طیالان کے مرتشریف لاکران کے بستر پرسوجائے تھے، دود ہال نہیں ہوتی حمیں، ایک دن می طیالا حسب معمول آئے اور ان کے بستر پرسو کے دو مکر آئیں و دیکھا کہ ہی میٹا پینے میں بھیکے ہوئے ہیں ووروئی ہے اس لیپنے کواس میں جذب کر کے ایک شیشی میں نج زنے نگیں، ادرا بی خوشبو میں شال کر لیا۔

( ١٧٦٨م ) قَالَتْ وَكَانَ يُصَلَّى عَلَى الْخُمُورَةِ [انظر: ٢٧٦٦.

( ۱۵۸ عام ) دو کہتی میں کہ ہی ایشا چنائی پر نماز پڑھایا کرتے تھے۔

( ٢٧٥٥ ) حَكَثَنَا الْهِ الْمَهْرَةِ قَالَ حَكَثَنَا الْأُوْرَاعِيُّ قَالَ حَكَثِينِ إِسْحَاقُ بْنُ عَلْدِ اللّهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ سُكْمَةً وَكُوحٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكَانَتُ مَدُّخُلُ عَلَيْهَا فَلَانَ ثَالَثُمُ عَلَيْهِ مَسَلَمَةً وَقُومٍ النَّبِي كَلَمْ اللّهِ ارْآلِتَ إِذَا رَاْتُ الْمَرْاةُ أَنَّ رَوْجَهَا لَمُحَلَّا وَاللّهِ ارْآلِتَ إِذَا رَاْتُ الْمَرْاةُ أَنَّ رَوْجَهَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَمَةً تَوِبَتُ يَدَالِا يَا أَمَّ سُلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَمَةً تَوْبَتُ يَدَالِا يَا أَمَّ سُلْمً عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَمَةً تَوْبَتُ يَوْنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَتُ أَمُّ سُلَمْ عَلَى عَمْهَا وَلَقَالَ النّبُونِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَمْهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَيْهِ وَمَلْمَ عَلَى عَمْهُ وَعَلْلُ لِلْمَوْلِ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُمُ إِذَا وَجَدَتْ الْمُعَامَ فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَةً بَا رَسُولَ اللّهِ وَعَلْ لِلْمَوْلَةِ عَامُ فَقَالَ لَمُ مُلْكُوعَ لِنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَمَلْمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَمَلًا عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَمَالمًا عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ وَسَلّمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ وَسُلُمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَسُلُمُ وَاللّمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمُ وَسُلْمُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَى اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلَى اللّهُ عَلْمُ اللْمُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ

من المنازن الأوراع الموراع الم

( ٢٧٦٦٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهُمْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ آبِي فِلاَيَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَثْمُ سُلَيْمٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يُصَلَّى عَلَى الْحُمْرَةِ إراحيةِ ٢٧٦٥٨.

(۲۷۱۰) حفزت املیم نیجناے مروی ہے کہ نی مذابی پٹاچٹائی پرنماز پڑھلیا کرتے تھے۔

#### حَدِيثُ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ فَيْهُ

#### حضرت خوله بنت حكيم فالفهاك حديثين

( ٢٧٦١ ) حَكَلَنَا يَحْتَى بُنُ وِسُحَاقَ قَالَ حَكَنَا ابْنُ لَهِيمَةَ قَالَ حَكَثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَيِب عَنِ الْحَارِبِ بْنِ يَمْفُوبَ عَنْ يَمْفُوبَ بْنِ الْآضَةِ عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعُدِ عَنْ سَعُدِ عَنْ حَوْلَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فَقَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَةِ مِنْ ضَرَّ مَا حَلَقَ لَمْ يَصُرَّهُ شَيْءً (٢٧٠٨)، وان عزيمة (٢٥٠٦ و٢٥١٥). [انظر: ٢٧١٦ ، ٢٧٦٦ ، ٢٧٨٠)

(۲۷ ۱۷۱) معنرت خولہ پھٹنے سے مروی ہے کہ بیس نے بی ایٹٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گفش کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور بیکلمات کہدلے اٹھو ڈ پیگلیکاتِ اللّٰہِ النّامَّةِ مِنْ شَوِّ مَا خَلَقَ تواسے کوئی چزنتصان نہ پنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔

( ٢٧٦٦٢ ) حَدَّثَنَا يَعْتَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ جَعْفَدٍ أَنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْفُوبَ بُنِ الْكَشَيْحِ عَنْ عَامِرٍ أَنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدٍ عَنْ سَحْدُ لَهُ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ ذَٰلِكَ (راحع: ٢٧٦٦). (٢٤٦٢) كُذشته عديث الروسرى سندے جي مروى ہے۔

( ١٧٦٦٣ ) حَلَّتُنَا حَجَّاجٌ قَالَ اَخُمِرَكَا لَيْثُ قَالَ حَلَّيْنَيْ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ يَفْقُرِبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُهُ أَنَّهُ مَنِعَ بُسُرَ بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدُ بْنَ أَبِي وَقَامِي يَقُولُ سَمِعْتُ حُولُة بِنْتَ حَكِيمٍ السَّلَمِيةَ

# الم المنظمة الله الله منظمة الله على و الله المنظمة المنظمة

تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ أَعُوذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ النَّامَّاتِ كُلُّهَا مِنْ شَرَّ مَا حَلَقَ لَمْ يَصُورُهُ شَيْءٌ حَتَّى يَوْفَجِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ (راحي: ٢٧٦٦).

( ۱۳۷۳) معزت خولد فالله عصروى ب كدش في بي طياله كوية رائ ، وعد سنا ب كرجو شخص كى مقام بر إذا ذكر سد اور يركفات كهد في أعود في يكيلمات الله النامات محلها مِنْ شوّ مَا حَلَقَ تواسى كونَ چيز تفسان ند يهنا سك كدر وواس جد سه كوچ كرجائ - ...

( ٢٧٠٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَزَلَ مَنْوِلَا لَقَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَّاتِ كُلَّهَا مِنْ شَرَّ مَا حَلَقَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي مَنْزلِهِ ذَلِكَ شَنْءٌ حَتَّى يَظْعَنَ عَنْهُ وانظر: ٢٧٨٥٤).

(۲۷۲۳) حضرت خولہ پڑتا ہے مروی ہے کہ ش نے ٹی میٹھ کو یے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشنس کسی مقام پر پڑاؤ کرے اور پر کلمات کہر لے اُنھو فہ پیشکید مات اللّٰہِ انتاقاتِ گُلْھا مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ تُواسے کو کی چیز نقصان ند پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وواس جگہرے کوچ کرچاہے۔

## حَدِيثُ حَوْلَةَ بِنُتِ قَيْسِ امْرَأَةِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَنْهُ

#### حضرت خوله بنت قيس زوجه ممزه وفظفنا كي حديث

(۲۷۲۵) حضرت خولہ بنت قیمی نگائیا'' جو حضرت تمزہ ٹائٹنڈ کی ابلیہ تھیں'' سے مردی ہے کہ ایک دن ٹی بلیٹا حضرت تمزہ ڈیٹنڈ کے پاس تشریف لائے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگاء ٹی مٹیٹائے فریا ایز ایر سربز وشیریں ہے، جو مخض اسے اس کے تن کے ساتھ حاصل کرے گائی کے لئے اس بیس برکت ڈال دی جائے گی، اور انشداور اس کے رسول کے بال میں بہت سے مھنے والے ایسے ہیں جنہیں افقہ سے ملئے کے دن جنم میں واقل کیا جائے گا۔

(۱۲۱۱۱-۱۲۱۱۱) حَدَّتُنَا

(٢٢١٧- ٢٤٦٧) مارے نتے میں يهان صرف لفظا "حدثنا" لکھا ہوا ہے۔

#### 

## حَدِيثُ أُمٌّ طَارِقٍ ﴿ ثُبُّنَّا

#### حفرت امطارق بناتا كاحديث

( ١٣٠٨٠) حَدَّثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَصَّلُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْأَنْصَادِى عَنْ أَمَّ طَارِقِ مَوْلَاةِ سَعْدٍ قَالَتُ جَاءَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ قَاشَنَاذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثَمَّمَ آعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ فَنَهُ ثَمْ آعَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ فَانْصَرَقَ اللَّبِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتُ فَارْسَلِي إِلَّهِ سَعْدٌ اللَّهُ لَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالْتُ فَارْسَلِي إِلَى سَعْدًا أَنَّهُ لَمْ يَمْنُعُنَا أَنْ فَأَوْلَ لَكَ إِلَّا آنَا أَوْفَى أَنْ تَوْيِلَنَا قَالَتُ فَسَعِفْتُ صَوْمًا عَلَى الْبَابِ بَسُتَأْذِنُ وَلَا أَذَى شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَنْتِ قَالَتُ أَمَّ مِلْدَمَ قَالَ لَا مُرْحَلًّ بِلِي وَلَا أَهْلَا الْهُدِينَ إِلَى الْمُلِ

(۲۷۱۸) حفرت ام طارق فیان فا بو که حفرت سعد دان کی آ زاد کرده باندی بین اسے مروی ہے کہ آیک مرتبہ بی بیشا محرت بی بیشا محرت بی بیشا محرت بی بیشا محرت سعد می ایک است مروی ہے کہ آیک مرتبہ بی بیشا نے حضرت سعد می ایک است کی اجازت جائی ، حضرت سعد می ایک است بی بیشا اور کہا تین مرتبہ اجازت طلب کی اور وہ تین مرتبہ ناموں رہت تین مرتبہ اجازت طلب کی اور وہ تین مرتبہ اور کہا کہ بیش آپ کو اجازت و بیٹ میں کوئی رکاوٹ ندی کی البت بم سے جا جے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہیں سلامتی کی دعا ، دیں ، کا مطارق مزید کہتی ہیں کہ چریش نے درواز سے برکسی کی آ وازی کی دہ اجازت طلب کر رہا ہے ، کین کہ نظر نیس آپ ایک ایک کی بیشا نے اور بیش کی بیشا نے فرایا تیمیس کوئی فوش آ مدید نیس ، بی بیشا کی ایک کی اورون ہیں بیشا کی بیشا کی

## حَدِيْثُ امْرَأَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجِ نَهُ

#### حضرت رافع بن خديج ملافظ كي المبيد كي حديث

( ٢٧٦٦٩ ) حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَقَائُ فَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُرْزُوقٍ قَالَ الْحَبَرَنِي يَعْمَى بُنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ
رَافِع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ الْحَبَرُنِي جَدِّينِ يَغْنِى الْمُرَّاةَ رَافع بْنِ حَدِيجٍ قَالَ عَفَانُ عَنْ جَدَّيْهِ أَمْ آبِيهِ الْمُرَّاقَ وَالْعِ بْنِ
حَدِيجٍ أَنَّ رَافِعًا رَمَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمُ أَحُدِ وَيَوْمُ حَدِيْرَ قَالَ آلَا الشَّكُ بِسَفْمٍ فِي
ثَنْدُورَهِ فَآتَى النَّيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَعِ السَّهُمْ قَالَ يَا رَافع بُو سُنْتَ نَوْعُ السَّهُمْ وَالْمُؤَلِّ وَسَلَّمَ لَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ الْوَعْ السَّهُمْ وَالْمُؤَلِّ وَسُلْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُونَ وَالْمُؤْتِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُونُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتِ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْتُ وَلَا لَلْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُ وَالْمُؤْتُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَالْمُؤْتُولُ وَالْمُؤْتُ

## هي منظانون النظام المنظم ا

(۲۷ ۲۷۹) حضرت دافع خیشن کی ابلیہ ہے مروی ہے کہ غزوۃ احدیا نیبر کے موقع پر دافع جیشن کی چھاتی میں کمییں ہے ایک تیرآ کر لگا ، وہ نی طیشا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرض کیا یار سول اللہ! یہ تیر محضنی کر نگال دیتیے ، نی ھیشائے فر مایا رافع!اگر تم چا ہوتو میں تیراوراس کی کیلی دونوں چیزیں نکال دیتا ہوں ،اوراگر چا ہوتو تیر نکال دیتا ہوں اور کیل رہنے دیتا ہوں ،اور قیا مت کے دن تمبارے شہید ہونے کی گوائی و سے کا وعد و کر لیتا ہوں؟انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ مرف تیر نکال ویں اور کیل رہنے دیں اور آیا مت کے دن محربے شہید ہونے کی گوائی دے ویں ، چنا نجے نئی گوائی نے تیز نکال یا اور کیل رہنے دی۔

#### حَدِيثُ بُقَيْرَةً فَيُهُمَّا

#### حضرت بقيره وفاتفا كي حديثين

( .٣٧٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ كَنِيْنَةَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّبِيئَ قَالَ سَمِعْتُ بَكَيْرَةَ الْمَرَاةَ الْقَمْفَاعِ بْنِ آبِي حَدْرَدٍ تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْفِنْدِ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا سَيِعْتُمْ يَجَيْشِ فَذْ خُسِفَ بِهِ قَرِيمًا فَقَدْ أَطَلَتْ السَّاعَةُ (احرجه الحميدي (٣٥١). اسناده صعيف إ.

( ۱۷۷۰ ) حضرت بقیر ہ پینٹاز دجہ تعظاع بن ابی صدر دے مردی ہے کہ بٹس نے بی بیٹھ کو برسرمنبریفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم بین اوک ایک لفکر تبہارے تریب ہی جہ سندا رہا ممیا ہے تو مجھ لوک قیامت قریب آگئی ہے۔

( ٢٧٧٨) حَتَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِمِ الرَّازِيُّ قَالَ حَتَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَصْلِ قَالَ حَتَنَا مِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ بُقْيُرَةَ امْرَآةِ الْقَمْقَاعِ قَالَتْ إِنِّى لَجَالِسَةٌ فِي صُفَّةِ النَّسَاءِ لَمَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يُشِيرُ بِيَدِهِ النَّسْرَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا سَمِعْتُمْ بِحَسْفِي هَاهُنَا قَرِيهُ فَقَدْ أَطَلَّتُ السَّاعَةُ

( ۷۷ ۱۷ ) حضرت بقیرہ فائلفاز دیئے تعظاع بن ابی حدرد سے مردی ہے کہ بی ان ایک کو برمرنبری فرماتے ہوئے سنا ہے جب تم یہ بن اوکدا کی لشکر تبارے قریب ہی جی دحنسادیا ممیا ہے تو مجھ لوک قیامت قریب آگئی ہے۔

#### حَدِيْثُ أُمَّ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْآخُوَصِ ثِنَّا

#### حضرت امسليمان بنعمرو بن احوص فأثفنا كي حديثين

( ٢٧٦٧٢ ) حَذَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّنَا يَزِيدُ بُنُ عَلمَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَنْنِى ابْنَ آبِى زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ الْأَذْدِى قَالَ حَلَّانِيْى أَثْنِى أَنَّهَا رَآتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَمَ يَرْمِى جَمْرَةَ الْمُقْتَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِى وَحَلْقَهُ إِنْسَانُ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ أَنْ يُصِيبُوهُ بِالْمِحَارَةِ وَهُو يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقُشُلُ بَعْضُكُمْ بَهْصًا وَإِذَا رَمَيْتُمْ فَارُمُوا بِحِيْلِ حَصَى الْخَذْفِ ثُمَّ الْمُلِلَ فَاتَنْهُ امْرَالَّا بِابْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِى هَذَا ذَاهِبُ الْمَقْلِي فَادْ عُ اللَّهَ لَهُ قَالَ الْمَقْلِي فَا اللَّهِ لِللَّهِ لَهُ قَالَ اللَّهِ الْمَقْلِي فِيهُ وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل اللَّهُ اللَّ

( ۱۷۲۷) معترت اسمیلیان بیش سے مردی ہے کہ انہوں نے ہی دیشا کوطن وادی سے جمرہ عقبہ کی دی کرتے ہوئے دیکھا،
نی میشا کے پیچھے ایک آ دی تھا جو انہیں لوگوں کے پھر گلنے ہے بچار ہاتھا، اور نی بیشا فرمار ہے بھو گو! تم جس سے کوئی کی گوتل
نیکر سے اور جب تم ری کر دوتو مشیکر کی کئر ہوں جس کئر ہوں ہے ری کرو، پھر ہی لیشا آ کے کی طرف متوجہ ہوئے تو ایک مورت
اپنا ایک بیٹا ہے کر نی بیشا کی فدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یارسول اللہ! بھر سے اس بنے کی عشل ذاکل ہوگئی ہے، آ پ اللہ
اپنا ایک بیٹا ہے کر نی بیشا کی فدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے گئی یارسول اللہ! بھر سے اس بنے کی عشل ذاکل ہوگئی ہے، آ پ اللہ
اپنا کے اس کے لئے و ما وفر ما دیکتے ، تی بیش نے اس سے فر ما یا جم و مود یا اور دعاء کے بعد فر ما یا کہ جاؤ اور اسے اس پائی ہے
عشل دو، اور اللہ ہے شاہ کی امید و دعاء کا سلمہ جاری رکھو۔
عشل دو، اور اللہ ہے شاہ کی امید و دعاء کا سلمہ جاری رکھو۔

رادی کہتے ہیں کہ میں نے ام سلیمان پیٹن سے عرض کیا کہ اس کا تعود اسا پائی بھیے بھی اپنے اس بینے کے لئے دے دیجے، چنا نچے میں نے اپنی اٹھیاں ڈال کر تعوز اسا پائی لیااور اس سے اپنے بیٹے کے جسم کوتر بتر کر دیا، تو دوبالکل میچ ہو کیا، ام سلیمان بیٹن کمبتی ہیں کہ بعد میں میں نے اس مورت کے تعلق بع چھا تو تایا کمیا کہ اس کا بچہ یا لکل تندرست ہو کمیا۔

( ٢٧١٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي ذِيَادٍ عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَثْهِ قَالَتُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُمِي جَمْرَةً الْعَقْبَةِ بَوْمَ النَّحْوِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَقْتَلَنَّ بَمُصْكُمْ بَمُضَّا وَإِذَا رَمَيْتُمُ الْمِعْدَرَ قَارَمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْمَخْلُقِ قَالَتُ فَرَمَى سَبُعًا ثُمَّ انْصَرَفَتَ وَلَمْ يَقِفْ قَالَتْ وَخَلْقَهُ رَجُلٌ يَسْتَرُهُ مِنْ النَّاسِ فَسَالُتُ عَنْهُ فَقَالُوا هُوَ الْفَصْلُ بُنُ عَبَاسٍ راجه: ١٩١٨ه ].

( ٢٤ ١٧٣) حفرت المسلمان في المن المروى بي كري في ورا ذي المجد كون في الله الموالان وادى بي جمرة عقبه أو تكريال المرتب و المحد المراكة الميد ومراكة الله الميد ومراكة الله ومر

## المُنْ اللَّهُ اللّ

#### حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ ثَاثَة حفرت ملمى بنت قيس نُاثِهًا كي حديث

( ٢٧٧٧ ) حَلَّتُنَا يَمْفُوبُ قَالَ حَلَّتَنَ أَبِى عَنِ أَمْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّتِنِي سَلِيطٌ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ الْحَكُمِ بْنِ سُلَمْمٍ عَنْ أَنْهِ عَنْ سَلَمْمِ عَنْ أَنْهُ عَنْ سَلَمْمِ عَنْ سَلَمْمِ يَنْ سَلَمْمٍ عَنْ أَنْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ صَلَّكُ مَمَّهُ الْفِلْلَمْنِي وَكَانَتُ إِخْدَى خَلَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَهَايَئَتِي وَكَانَتُ إِخْدَى فِلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ فَيَكُونِ مِنْهُوا فِي يُسُورُو مِنْ أَلْفُسُورٍ فَلَكُ وَلَا نَوْبُنَى وَلاَ نَقْلَ أَوْلاَقَا وَلاَ نَالِي مُنْفِي يَشْهُوانِ فَلْ فَالَ وَلاَ نَوْبُى وَلاَ نَقْلَ أَوْلاَقًا وَلاَ تَأْمِلُ فَيَالِمُ مَنْفُو فِي قَالَ قَالَ قَالَ وَلاَ تَوْلِمُ مَنْ أَوْلَامِكُمُ وَلَا فَلَا مُعْلِمُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عِنْمُ الْوَاحِمَا فَاللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مَا عِنْمُ الْوَاحِمَا فَاللّهُ فَعَلَى مُعْلَمُ وَلا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْمُ وَلا مُعْلِمُ وَسَلّمَ مَا عِنْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عِنْمُ الْوَاحِمَا فَاللّهُ فَلَاكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عِنْمُ الْوَاحِمَا فَاللّهُ فَعَالِمُ وَلا نَامُونُ وَلا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

( ۲۷۷۳) حطرت ملی بنت قیس فیگا ''جوکه نی مایشا کی ایک خالداد و تبلیمین کی طرف نماز پر سے والوں بیس سے تیس' سے مردی ہے کہ میں کہ مسال خواتی کی مدمت بیس بیعت کے لئے حاضر ہو کی اور نی میڈا نے پیشرا دا لگائی کہ اللہ کا محاسر ہو گا اور اور آئی میڈا نے بیشرا کو گی ، بدکاری نہیں کردگی ، ابنی اولا داول نہیں کردگی ، بوئی بہتان اپنے ہاتھوں بیروں کے درمیان نہیں گردگی ، اور کی بیٹی بہتان اپنے گا تھوں بیروں کے درمیان نہیں گھڑوگی ، اور کی نیکی کے کام بھی آپ کی نافر مانی نہیں کردگی اور اپنے شوہروں کو موکر تہیں دو گی ، ہم کی بیٹی کی جو کہ بیٹی کے باکر نی بیٹی گئی ہوا کر نی بیٹی کی برائی کا مال کے کو غیر پرانصاف سے بہت کی جو بھوکہ شو برکاد موکر کو غیر پرانصاف سے بہت کر دی جو بھوکہ شو برکاد موکر کو غیر پرانصاف سے بہت کر دی جو برکاد ہو کردا کو کردا کی انہائی کا مال کے کرغیر پرانصاف سے بہت کردی جو کردی کرنے کرنے کرنے کا دیا

## حَديثُ إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللَّهُ سَلَّيْظُمُ نِي مَنْيُثًا كِي اليك زوج رمطبره فَيْقُنْ كى روايت

( ٢٧٦٧٥ ) حَدَّقَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا الْبُو عَوَانَةَ قَالَ حَدَّقَنَا زَيْدُ بْنُ جُمَيْرٍ وَسَالَهُ رَجُلٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنُ اللَّوَابُ فَقَالَ الْخُبِرَئِنِي إِخْدَى ينسُوّةِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ اَمْرَ بِقَنْلِ الْقَارَةِ وَالْمَقْرَبِ وَالْكُلْبِ الْمَقْورِ وَالْحُدَيَّا وَالْمُرَابِ [راحع: ٢٦٩٧١].

( ۱۷۵ ۲۵ ) مُعرَت ابن مر بر الله ف مروى ب كه ايك مرتبه في طيئات كى ف موال په چمايار سول الله ااحرام با عد هذ ك بعد بم كون سه جانور آل كركت بين؟ في طيئان فر مايا با چه هم كه جانورون كول كرف عمى كوئى حرج فيمس به ، چهو، چرب، چل ، كو سادر با ؤك كة \_

# حَدِيثُ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفِ التَّقَفِيَّةِ ثُرَّانَا

#### حضرت ليلي بنت قانف ثقفيه بخافجنا كي حديث

( ٢٧٦٧٦ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَدَّلَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَالَ حَدَّثَنِى نُوحُ بْنُ حَكِيمِ الثَّقَفِيُّ وَكَانَ فَارِنَّا لِلْقُرْآنِ عَنْ رَجُل مِنْ يَنِي عُرْوَةَ بْن مَسْعُودٍ يَقَالُ لَهُ دَاوُدُ قَدْ وَلَدَنْهُ أَمُّ حَبِينَةً بِنْتُ أَبِي شُفْيَانَ زَوْجُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَى ابْنَةٍ فَانِفٍ النَّقَفِيَّةِ قَالَتُ كُنْتُ فِيمَنْ غَسَّلَ أَمَّ كُلُئُومٍ بِنُتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَا أَعْطَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ ثُمَّ اللَّهِ عُ مُهَ الْحِمَارَ ثُمَّ الْمِلْحَفَةَ ثُمَّ أُذْرِجَتْ بَعْدُ فِي التَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْبَابِ مَعَهُ كَفَنْهَا يُنَاوِلُنَاهُ قُولًا ثُولًا إِمَّالَ الأَلْبَانِي: ضعيف (ابو داود: ٢٥١٣) إ.

(٢٧٦٧) عفرت كيافي بنت قانف يجهز عروى بركه بي ميال كى ما جزادى حفزت ام كلوم يجه كى وفات كروقت انيس عشل دینے والوں میں میں بھی شال تھی ، تی میلائے سب سے پہلے ہمیں از اردیا ، پر قیص ، پھروہ پٹر ، پھر لفاف دیا ،اس کے بعد انہیں ایک اور کیڑے میں لپیٹ دیا گیا، نی مینااور وازے برتھے اور کفن ان بی کے باس تھا، جے ایک ایک کر کے نی مینا پکڑارے تھے۔

#### حَدِيثُ امُوَأَةٍ مِنْ بَنِي غِفَادٍ فَيْهَا بنوغفاركي ايك خاتون صحابيه بالغثا كي روايت

( ٢٧٦٧٧ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَالَ حَدَّثِينِ سُلَيْمَانُ بْنُ سُحْيْمٍ عَنْ أُمَيَّةً بِنْتِ آبِي الصَّلْتِ عَنِ امْرَاةٍ مِنْ بَنِي غِفَادٍ وَقَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتُ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَسْوَةٍ مِنْ يَنِى غِفَارٍ فَقُلْنَا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَلْدُ أَرَدُنَا أَنْ نَخُرُجَ مَعَكَ إِلَى وَجْهِكَ هَذَا وَهُوَ يَسِيرُ إِلَى خَيْبَرَ فَشَدَاوِى الْحَرْحَى وَنُعِينَ الْمُسْلِمِينَ بِمَا اسْتَطَعْنَا فَقَالَ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ قَالَتْ فَخَرَجْنَا مَعَهُ وَكُنتُ جَارِيَةٌ حَدِيقَةٌ فَارْدَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللَّهِ لَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصُّلْحِ فَانَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةٍ رَحُلِهِ وَإِذَا بِهَا دَمَّ مِنِّى فَكَانَتُ اوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْنَهَا قَالَتْ فَتَقَبَّضُتُ إِلَى النَّافَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ مَا لَكِ لْعَلَّكِ نَفِسْتِ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمُ قَالَ فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ وَخُذِي إِنَاءٌ مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا لُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيمَةَ مِنْ النَّمِ ثُمَّ عُودِى لِمَرْكَبِكِ قَالَتُ فَلَمَّا فَيَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ رَضَحَ لَنَا مِنْ الْفَيْءِ وَآخَذَ هَذِهِ الْقِلَادَةَ الَّتِي تَرَيْنَ فِي عُنْفِي فَأَعْطَانِيهَا وَجَعَلَهَا بِيَدِهِ فِي عُنْقِي فَوَاللَّهِ لَا

## النَّالْمُنْ اللَّهُ اللَّ

تفادِ فَيْى اَبَدُا قَالَ وَكَانَتُ فِي عَيْمِهَا حَتَى مَادَتُ فَمَّ أَوْصَتُ أَنْ تُدُفَىَ مَعَهَا فَكَانَتُ لَا تَعْلَهُم مِنْ حَيْصَةِ إِلَّا جَعَلَتُ إِلَيْ اَبَدُا قَالَ الْالبان : صعبف (ابو داو دا ۱۳) جَعَلَتُ إِنَّه بِي عَلَيْهِا مِن مَا اَسْهُ فَي عَلَيْهَا كَى فَدَمت مِن عَلَيْهِا كَى فَدَمت مِن عَلَيْهِ كَى اور عَلَى كَلَيْهِ اللهُ اللهُ البَّمِ مِن آبَ بِحَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ كَى مَن مَن مَن عَلَيْهِ كَى مَن مَن مِن عَلَيْهِ كَى مَن مَن عَلَيْهِ كَى مَن اللهُ عَلَيْهِ كَلَيْهُ عَلَيْهِ كَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلَيْهِ وَالْمَع عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَلَيْهِ وَالْمَع عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي مَا عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

کراس شن نمک ڈالو اور کیا وے پر جوخون لگ گیا ہےا ہے دھودو، پھردو بارہ اپنی سواری پرسوار ہو جاؤ۔ پھر جب نی مذیقا کے باقسوں خیبر فتح ہو گیا تو نی مذیقا نے جمیس مجی مال نفیمت بیس سے بچھ عظاء فر مایا ، اور یہ بار جو تم میرے منظے بیس دیکھور ہے ہو، نی مذیقائے بچھے عظاء فر مایا تھا اورا ہے دست مبارک سے میرے کیلے میں ڈالا تھا، بخدا یہ بار جھ سے بھی جدانہ ہوگا ، چنا نچے مرتے وم بک وہ باران کے مطلے بیس رہا اور وہ وہیت کرتی تھیں کہ اس بارکوان کے ساتھ ہی ڈون کر دیا جائے اور وہ جب بھی یا کیزگی کا قسل کرتی تھیں اس بیس نمک ضرور ڈالتی تھیں ، اور یہ ومیت کرگئی تھیں کہ ان سے طسل کے پائی بین' جب وہ فوت ہو جا نمین' نمک ضرور ڈالا جائے۔

#### حَديثُ سَلَامَةَ ابْنَةِ الْحُرِّ عُلَيْنَ

#### حفرت مملامه بنت حرفظها كي حديث

( ٢٧١٧٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَمُّ عُرَابٍ عَنِ امْرَأَةٍ بِكَالُ لَهَا عَفِيلَةٌ عَنْ سَلَامَة ابْنَةِ الْحُرِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُولُ بِأَلِى عَلَى النَّاسِ زَمَانَ يَقُومُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا بُصَلَّى بِهِمْ [فال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٨٥١) إن ماجة ٢٨٥٦، إنظر بعده.

(١٤٧٤٨) معزت سلامد بعت حر پنتن سروى بركر على في الماله كويداد شاوفرات بوئ منا بركولول إليك زماندايدا بحى آك اجب وه كافى دير تك انظارى بى كفر سادين كي اورانين كوئي آوى نماز يزهاف والأيس في كا-( ٢٧١٧٨) حَدَّنَكَ إِسْمَاعِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمِرَاةُ بِكَالُ لَهُا طَلْحَةُ مَوْلَاهُ يَنِي فَوَارَةً عَنْ مَوْلَا فِي لَهُمْ يَقَالُ لَهَا عَقِيلَةً عَنْ سَكِرَةَ الْبَيْةِ الْحُرَّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ

## 

مِنُ اَشُواطِ السَّاعَةِ أَوْ فِی شِرَادِ الْمَحَلُقِ أَنْ يَتَعَافَعَ أَهُلُ الْمُسْجِدِ لَا يَجِعُلُونَ إِمَامًا يُصَلِّى بِهِمْ إِداحد: ٢٧٦٧م] (١٤٦٧) مفرت ملامہ بنت حرقتُلُ سے مروی ہے کہ ش نے نجائِظا کو بدادشادفریا ہے ہوئے شاہر کرلوگوں پرایک زباندایدا بھی آسے گا جب وہ کا فی دیکسانظاری جس کھڑے وہیں گے اورائیس کوئی آ دئی نماز پڑھانے والائیس کے گا۔

## حَدِيثُ أُمَّ كُرُزٍ الْكُعْبِيَّةِ اللَّهُ

#### حضرت ام كرز كعبيه فالجانا كي حديث

( ١٣٧٨ ) حَتَّلْنَا شُفْيَانُ حَتَّلْنَا عَبَيْدُ اللَّهِ بُنُ لَبِي يَزِيدَ عَنْ لَبِيهِ عَنْ سِبَاعِ بُنِ قَابِتٍ سَمِعْتُ مِنْ أَمَّ كُوْزٍ الْمُحْتِيَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُحَتَّئِيةِ وَوَهَبُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُحَتَّئِيةِ وَوَهَبُتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُحَتَّئِيةِ وَوَهَبُتُ الْحَدِيدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُحْتَبِيّةِ وَوَهَبُتُ الْحَدِيدِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِالْمُحْتَبِيّةِ وَوَهَبُتُ الْحَلَيْمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا الْأَلْمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِيْكُوالِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعْلِيْكُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّةِ عَلَيْهِ وَالْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَالْمُعِلَّةِ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالِمُعُلِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَ

( ۱۷۸۰) حفرت ام کرز بینگاے مروی ہے کہ بی نے صدیبیہ بی 'جیکہ بی گوشت کی تلاش بی گئی ہوئی تھی'' نی میا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کدائر کے کی طرف سے مقیقہ بی دو بکریاں کی جائیں اورائز کی گھرف سے ایک بکری اور اس سے کوئی فرق جیس پر تا کہ جانور ند کر ہویا مؤنث ۔

( ١٨٧٨٠ ) قَالَتْ وَسَمِهْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا إِنال ابو داود: وحديث سفيان وهم فال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٥). فال شعيب: هذا استاد نيه وهم].

( ۱۸۰ ۲۷ م) حضرت ام کرز ٹنگائو کہتی ہیں کہ میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے بھی ستا ہے کہ پرندوں کوان کے کھونسلوں میں رہنے دیا کرویہ

( ٢٧٦٨٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سِبَاعٍ بْنِ نَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ يَطُوهُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ الْيُومُ قُرْنَا عَيْنَا نَقْرُ عُ الْمَرْوَكِيْنَا

( ٣٤ ١٨١) مباع بن ابت كتبت بين كه عمل نے زمان جالميت على لوگول كوطواف كے دوران بيشعر پڑھتے ہوئے ساہے كه آج بم اپني آنكھول كوشندا كررہے بين، كه مرده بردستك و بررہے بين ۔

( ٢٧٦٨٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ إِيْمِ عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَمَّ كُوْزِ الْكُفِيئَةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَهَبَتُ النَّبُوّةُ وَبَقِيَتُ الْمُبَشِّرَاتُ [فال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. فال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٩٦) فال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد فيه وهم). (۲۷۱۸۲) حفرت ام کرز فائفاے مروی ہے کہ میں نے نی الیا کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نبوت ختم ہوگی ہے اور خوشخری دیے والی چزیں روگئی ہیں۔

( ٢٧٦٨٦ ) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَمِينَة بِنْتِ مَيْسَرَةً عَنْ أَمَّ كُرْزٍ الْكَفْيِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَنْ الْفَكْرَمِ شَاتَانِ مُكَافَلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً قَالَ الْبُو عَبْد الرَّحْمَنِ سَمِعْت أَبِي يَقُولُ سُفْيَانُ بَهِمُ فِي هَلِهِ الْأَحَادِيثِ عُبْدُهُ اللَّهِ سَمِعَهَا مِنْ بِبَاعٍ مِن قَامِتٍ إِنال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٨٣٤ النسائي: ٢٠/٧). قال شعيب: صحيح لنبره]. وانظر: ٢٧٩١٥ ، ٢٤٧١).

( ۱۷۵۳) حضرت ام کرز نگافاے مروی ہے کہ نی مایلانے فر مایا لڑ کے کی طرف سے مقیقہ بیں دو بکریاں کی جا کمیں اورلڑکی کی طرف ہے ایک بکری۔

( ٢٧٨٨ ) حَلَثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زُهُدٍ قَالَ حَلَثِنى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ قَالَ حَلَّئِنى سِبَاعُ بَنُ لَابِتٍ عَنْ أُمَّ كُوزٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْ الْفُكَرِمِ ضَاتَانِ مِثْلَانِ وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةً [راحد: ٢٧٦٨٠].

( ۲۷۱۸۳) حفرت ام کرز نگاناے مروی ہے کہ نی میٹائے فر مایا لڑ کے کی طرف سے مقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اورلڑکی کی طرف سے ایک بکری۔

## حَدِيثُ حَمْنَةً بِنْتِ جَعْشِ عَيْنَ حَرْت مِنْدِبْت بِحَشْ فَيْنًا كَلَ مَدِيث

( ١٣٨٥ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَيَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ عَلَيْ اللَّهِ مِن مُحَطَّدِ بُنِ عَقِيلٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ بُنِ مُحَطَّدِ بُنِ عَلَيْحَةً عَنْ أَمَّةً حَمْنَةً بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتُ آئِيثُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفُلُ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفُلُ النَّمَةُ عَنْ أَنْكُرَةً شَدِيدَةً فَقَالَ احْمَيْسِ كُوسُفًا قُلْثُ إِنَّهُ آضَلُهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِى اللَّهِ سِنَّةً أَيَّامٍ أَوْ سَنِّعَةً أَيَّامٍ ثُمَّ اعْمَلِيلَ عَلْمُ اللَّهِ سِنَّةً أَيَّامٍ أَوْ سَنِّعَةً أَيَّامٍ ثُمَّ اعْمَلِيلَ عَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْفَالِ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْم

(۲۷۹۸۵) حضرت حمنہ بنت جش نگائف مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی میٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ جھیے بہت زیادہ شدت کے ساتھ ما ہواری کا خون جاری ہوتا ہے، نبی میٹائے نے فرمایا کبڑا استعال کرو، میں نے عرض کیا کہ واس زیادہ شدید ہے ( کپڑے نے ٹیل رکما) اور میں تو پہنا نے کی طرح بہدرتی ہوں ، پی بیٹنانے فرمایا اس صورت ہیں تم ہر مہینے کے چھ یا سات دنوں کو کھم النبی کے مطابق ایا م چین شار کرنیا کرد ، پھر قسل کر ہے ۲۳ یا ۲۳ وفوں تک نماز روز ہو کی رہو ، اوراس کی ترمیب بدر کھوکد ایک مرحیہ نماز تجر کے لئے قسل کرنیا کرد ، پھر ظہر کوم تر اور عمر کو مقدم کر کے ایک ہی مرحی<sup>قس</sup> کرکے یہ دونوں نماز میں پڑھو ، پھر مفر ب کومؤ قراور عشا ، کو مقدم کر کے ایک ہی مرحیقسل کے ذریعے بدونوں نماز میں پڑھ لیا کرد ، جھے بیطریقہ دومر سے طریقے سے زیادہ بستد ہے۔

### حَدیثُ جَدَّةِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَهُ الْ حِده رباح بن عبدالرحمٰن کی روایتیں

( ٢٧٠٨٦) حَدَّثَنَا هَيْتُمُ يَمْنِي ابْنَ خَارِجَةً قَالَ حَدَّثَنَا حَفْضُ بْنُ مُيْسَرَةً عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةً عَنْ ابِي فِقَالِ الْمُرْتَى الْنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَبّاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ حُرَيْطِلَّ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدَّتِى الْنَهَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُصُوءَ لَهُ وَلَا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي وَلَا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لَا يُوحِبُ الْأَلْصَارَ راسِمَ ١ مِعدا ١ مِ

( ۲۷۹ م ) رباح ہی عبدالرحمان ہی وادی کے حوالے نے قبل کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے والدیے سا کہ ہیں نے نبی بیاناً کو میڈر ماتے ہوئے ساہے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضو شہو، اور اس شخص کا وضوئیس ہوتا جواس میں انشد کا نام شاک اور وہ شخص اللہ پرالیمان رکھنے والائیس ہوسکتا جو بھے پرالیمان شدلائے اور وہ شخص بھے پرالیمان رکھنے والائیس ہوسکتا جوانصار سے عبت شکرے۔

( ١٣٨٨ ) حَدَّقَنَا يُونُسُ حَدَّقَنَا أَبُو مَعْشَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي فِفَالِ الْمُرَّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ آبِي فِفَالِ الْمُرَّى عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خُونُمِطِي عَنْ جَلَيْدِهِ فَالتَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُعِبُّ الْأَنْصَارَ وَلا صَلَاةً لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُو السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَنْ لا يُعِبُّ الْمُنْصَارَ وَلا صَلَاةً لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ وَلا وُصُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكُو السَّمَ اللَّهِ عَلَى مَنْ لا يَعْفِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللَّهِ مَنْ لا يُعْمِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللللِهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقِي الْمُؤْمِنَ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ

( ۱۸۷ م) رباح بن عبدالرحن اپنی دادی کے حوالے نے نقل کرتے ہیں کدانہوں نے اپنے والدے سنا کہ ہیں نے نہی مینا، کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اس خفص کی تمار نہیں ہوتی جس کا وضو نہو، اور اس فخص کا وضوئیس ہوتا جو اس میں اللہ کا نام ندلے، اور و مخفص اللہ پرائیمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو بھو پرائیمان شدلائے اور و مخفص بھھ پرائیمان رکھنے والانہیں ہوسکتا جو انصار ہے عبت شکرے۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا وُهُرُبٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا لِفَالٍ يُحَدَّثُ يَقُولُ

المنظمة المنظ

سَيِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الوَّحْمَنِ وَلَمْ يَعُلُ عَقَانُ مَرَّةً الْنَ آيِي سُفْنَانَ بْنِ حُرَيْطِبٍ يَقُولُ حَدَّلَيْنِي جَدَّتِي الْهَا سَيِعَتُ أَبَاهَا يَعُولُ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا صَلَاةً فَلْهِ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ صَنْ لاَ يُؤُمِنُ بِي مَنْ لاَ يُوجَّ الْلَّصَارُ واحد: ١٦٧٦٨ ب لِمَنْ لَمْ يَذْكُرُ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يؤمِنُ بِاللَّهِ صَنْ لا يُؤُمِنُ بِي وَلدے با كريم نے ني ايس كو يزمات بوت بنا جاس محتى كا اورى كے حوالے ني اور شيء من اور اس محتى كا وضوئيس بوتا جواس شي الشكانام ني اور ووقعى الله برائيان ركتے والائيس بوسكا جوانصار سے اور وقيم الله برائيان ركتے والائيس بوسكا جوانصار سے عرب ني كرے ب

## حَدِيثُ أُمِّ بُجَيْدٍ فَيْهَا

#### حضرت ام بخيد فالفا كي حديثين

( ۲۷۸۸) حَكَلَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِي ذِنْبٍ عَنْ الْمَقْبُرِى عَنْ عَنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدِ عَنْ جَدَّتِهِ أَمَّ بُجَدِهٍ فَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ إِنَّ الْمِيشُكِينَ لَكِفَكُ عَلَى بَابِي حَتَّى السَّحْمِيَ فَلَا آجِدُ فِي بَيْتِي مَا أَوْلَعُ فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَفًا وَصَعَمَه ابن حزيمة أَوْقَعُ فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَفًا وَصَعَمَه ابن حزيمة (٢٤٧٣). قال الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعِي فِي بَدِهِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَفًا وَصَعَمَه ابن حزيمة (٢٤٧٣). قال الله الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٦٧)، النرمذي: ٢٦٥٠ النسائي: محري، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٦٧)، النرمذي: ٢٦٥٠ النسائي: محري، قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٩٧)، النرمذي: ٢٦٥٠ النسائي:

(۱۷۷۸۹) حضرت ام بجید فاقا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ( مُنْ فَقِقُم) بعض اوقات کوئی سکین میرے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا او جہا تا ہے اور بھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر ش پھی بھی تی تیں ہے جواے دے سکوں، نی مذابات نے فر مایاس کے ہاتھ پر پچھر تھور کھو دیا کر واگر چہوہ طاہ دوا کھر بی کیوں نہ ہو۔

( .٢٧٦٩ ) حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ وَٱلْو كَامِلِ فَالَا حَدَّنَنَا لَكُ يَمْنِي ابْنَ سَمْدٍ فَالَ حَدَّلَيْ سَعِيدٌ يَمْنِي الْمُفَرِّرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يُجَبِّدٍ آئِي يَنِي حَارِلَةَ آلَّهُ حَدَّلَتُهُ جَدَّلَتُهُ وَهِيَ امْرَاهُ بُجَيْدٍ وَكَانَتُ تُؤَعَمُ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَّهَا فَالَتْ يَرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلّمَ فَذَكُو مَثْنَاهُ اراحِي: ٢٧٦٨٩.

(۲۲۹۰) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٧٦٩١ ) حَدَّلَنَا هَاشِمُ بُنُ الْفَاسِمَ حَدَّلُنَا اللَّبِّثُ حَدَّلَنِى سَعِيدٌ يَعْنِى الْمَقْبُرِئَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يُجَيْدٍ الْخِى بَنِى حَارِثَةَ الْنَهُ حَدَّثَتُهُ جَدَّنَهُ وَهِى أَمُّ بُمَجَيْدٍ وَكَانَتُ مِثَنُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَثُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنَّ أَيْسِنْكِينَ لِيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا آجِدُ لَهُ مَنْنَا أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَ لَهَا

## من منتالناء والمراجع المراجع ا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ تَجِدِى لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِنَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي بَيْهِ اراح: ٢٧٦٨٩).

(۱۷۲۹۱) حفزت ام بجيد رفي عن مروى ب كدايك مرتبه يل في بارگاه نبوت يش عرض كيا يا رسول الله! ( مُنْ يَشْفِرُ) بعض اوقات كوئى سكين ميرے كمرے دروازے برآ كركو ابوجاتا ہاور بحضرُم آتى ب كديمرے پاس كمريش كي كائين ب به بي بين ب ب جواے دے سكوں، تي بينا في فراياس كے باتھ بر يكي نہ مجدر كادواكر چدو والا بواكمر بى كون ند ہو۔

( ٢٧٦٩٢) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبِى سَعِيدٍ الْمَعَفُوتِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ بُهَبْدٍ عَنْ جَلَيْهِ أَمْ بُعَيْدِ الْهَا فَالتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَ عَمْرٍ و بْنِ عَوْفٍ فَاتَتَّجِدُ لَهُ سَوِيقَةً فِى قَفْيَةٍ لِى فَإِذَا جَاءَ سَقَيْتُهَا إِنَّهُ قَالَتُ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَأْتِينَى السَّائِلُ فَآتَزَعُدُ لَهُ بَعْضَ مَا عِنْدِى فَقَالَ ضَعِى فِي يَدِ الْعِسْكِينِ وَلَوْ ظِلْفًا مُحْرَقًا وراح: ٢٧٦٨٩].

(۱۷۲ ۱۹۲) حضرت ام بحید فیگفات مروی ب کدایک مرتبه علی نے بارگا و نبوت علی عرض کیا یا رسول الله! (مَنْ اَلْتُمْلِ) بعض اوقات کوئی مسکین میرے کھر کے درواز بر برآ کر کھڑ ابوجا تا ہے اور جھے شرم آتی ہے کہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی ٹیس ب جوابے دے سکول، نی مایشانے فرمایا اس کے ہاتھ پر بچھوز کھور کھوریا کرواگر چدو وطابود کھر بی کیوں نہ ہو۔

ا التحديث والتحديث بن التبارك ما التحديث التحديث التحديث التحديث التحديث عن الدود التحديث الت

40000



#### **مسند القبائل** مخلف قبائل <u>ك</u>صحابه ثفاثیم كى مرويات

## حَديثُ ابْنِ الْمُنْتَفِقِ ثَالِّوْ حفرت ابن مثقق لِثَالِيَّ كَلَ حديثين

( ٢٧٠٩٠) حَدَّتَ عَفَّانُ حَدَّتَنَ هَتَامٌ قَالَ حَدَّتَنَ مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّتَنِي الْمُهِيرَةُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهِ الْهُشُكُوعُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمُكَلِّفُ إِلَى الْكُوفَةِ لِأَجْلِبَ بِعَالًا قَالَ قَالَيْتُ السَّوقَ وَلَمْ يَقُمْ قَالَ فَلْتُ لِصَاحِبِ لِي لَوْ دَحَنْنَ الْمُسْتَجِةِ وَمُو يَعُولُ الْمُسْتَجِةِ وَمَوْ يَعُولُ الْمُسْتَجِةِ وَمَوْ يَعُولُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلّى فَطَلَيْتُهُ بِعِنَى فَلِيلَ لِي قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحَلَى فَطَلَيْتُهُ بِعِنَى فَلِيلَ لِي هَوَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ وَحَلّى فَطَلَيْتُهُ بِعِنَى فَلِيلَ لِي قِلْكَ عَنْ طَرِيقِ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَعُوا الرَّجُلَ الرِب مَا لَهُ فَلَا فَوْا عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَكَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَى عَلَى مَكُمّلًا عَلَى السَّمَاءِ وَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّى السَّمَاءِ وَلَا اللّهُ عَلَى السَّمَاءِ وَالْمَوْلُ عَنْهُ وَالْمَوْلُ عَنْى السَّمَاءُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَوْلُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ عَلَى السَّمَاءُ وَالْمُولُ عَلَى السَّمَاءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْلُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الل

(۱۹۳۳) عبداللہ یککری مینید کیتے ہیں کہ جب کوند کی جائع معبد پیکی مرتبہ تعیر ہوئی تو میں وہاں گیا ،اس وقت وہاں مجوروں کے درخت بھی تنے ادراس کی دیواریں ریت میسی ٹی کی تعیں ، وہاں ایک صاحب ''جن کا نام این مشکل تھا'' یہ صدید بیان کر رہ بے تنے کہ بھے نی بیٹھا کے جمۃ الوداع کی فجر لی تو میں نے اپنے اونٹوں میں ہے ایک قائل سواری اونٹ جھانٹ کر لکال ،اور روانہ ہوگیا ، بیمان تک کر فرف کے راستے میں ایک جگر کئے کر میٹھ کیا ، جب نی بیٹھ سوار ہوئے تو میں نے آپ کٹھ کڑکو آپ کے

طید کی وجدے بیجان لیا۔

ای دوران ایک آوی جوان ہے آئے تھا، کینے لگا کہ سوار یوں کے رائے ہے ہٹ جاؤ، نی مائیلانے فرمایا ہو سکتا ہے کہ
اے کوئی کا م ہو، چنا نچیش نی میٹلاکے اتبا قریب ہوا کہ دونوں سوار یوں کے سرائید دوسرے کے قریب گئے ، میں نے عرض
کیا یا رسول انشدا جھے کوئی ایسائمل بتا دیئے جو تھے جنت میں واضل کر دے اور چہم ہے نجائت کا سب بن جائے؟ نی میٹلانے
فرمایا واو واو اتم نے اگر چہ بہت مختصر کین بہت محدہ سوال کیا ، اگرتم مجھ وار ہوئ تو تم صرف انشد کی عمیا دہ کرتا ، اس کے ساتھ
کی کوشر یک زختم بانا ، نماز قائم کرنا ، زگو تا او اکرنا ، بیت انشد کا جج کرنا ، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ، اب سوار یوں کے لئے
راست مجھوڑ و و ۔۔

( ٢٧٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِعَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَسَّنَ يَغْنِى الْمَسْلِمَى قَالَ حَدَّنِى الْمُهْرِرَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَشْكُوكُوكُ عَنْ الْبِهِ

قَالَ دَخُلُتُ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ اَوَّلَ مَا يُبَى مَسْجِدُهَا وَهُوْ فِى أَصْحَابِ التَّمْرِ يَوْعَيْلُو وَجُدُرُهُ مِنْ سِهْلَةٍ فَإِذَا

رَجُلَّ يُحَدِّثُ النَّاسَ قَالَ بَلَقِيى حَجَّةُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ قَالَ فَاسْتُنَهُتُ

رَاحِلَةً مِنْ إِيلِى نُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جَلَسْتُ لَهُ فِي طَوِيقِ عَرَفَةَ اَلْ وَقَفْتُ لَهُ فِي طَوِيقِ عَرَفَةَ قَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِيْهِ بِاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِيهِمْ بِاللّهِ قِنْقَالَ رَجُلٌ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيُحَمَّ وَعُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَمَلٍ يُذْجِئِي الْجَنَّةَ وَيَتَجْرِنِي مِنْ النَّارِ قَالَ بَعْ يَتِي لِينُ كُنتُ قَصَّرْتَ فِي الْخُطْرَةِ

بَرْسُولَ اللّهِ مُلِينَى عَلَى عَمَلِ يُدْجِئِي الْجَنَّةَ وَيَتَجْرِنِي مِنْ النَّارِ قَالَ بَعْ يَتِ لِينُ كُنتُ قَصَّرْتَ فِي الْخُطْرَةِ

يَرْسُولُ اللّهِ مُلِي عَلَى عَمَلِ يُدْجِئِي الْجَنَّةِ وَيَتَجْرِنِي مِنْ النَّارِ قَالَ بَعْ يَتَعْ لِينُ كُتُنتَ قَصَّرْتَ فِي الْخُطْرَةِ

وَلَوْلَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مُلْقِي عَلَى عَمَلِ يُدْجِئِي الْجَنَّةَ وَيَتُجْزِى مِنْ النَّارِ قَالَ اللّهِ مُنْ عَلَى عَمَلِ يُدْولِكُ اللّهِ وَتُوجَى مِنْ النَّارِ قَالَ اللّهِ عَلَى عَلَى عَمَلِ يَشْهُ لَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ إِللّهِ وَتُوجَى مِنْ النَّارِ قَالَ اللّهِ مُنْ عَلَى عَلَى عَمْلِ يَلْكُولُ اللّهِ وَلَوْلَى اللّهُ وَتُولِدُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهِ مُنْ اللّهِ وَلَوْلِكُولُ وَلَوْلِكُولُ وَلَوْلِكُولُ وَلَوْلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ

(۲۷۹۵) عبداللہ یکل بھٹنٹ کتے ہیں کہ جب کو فی جامع مجد بھٹ مرجہ تھیں ہوئی قدیں وہاں گیا، اس وقت وہاں مجوروں کے درخت بھی تتے ادراس کی ویواریں ریت بھی مٹی گھیں، وہاں ایک صاحب برعدیث بیان کرد ہے تھے کہ جھے تی میٹنا کے ججہ الوواع کی خبر بی قدیش نے اپنے اونوں ہیں ہے ایک قابل مواری اونٹ چھانٹ کر نکالا، اور دوانہ ہوگیا، یہاں تک کسرفد کے داستے بھی ایک جگر بھٹی کر بھٹر کیا، جب بی مؤیلا مواری ویت قدیم نے آپ نگر گھڑ کو آپ کے طبد کی وجہ سے بیچان لیا۔

ای دوران آیک آ دی جوان ہے آ کے تھا، کمینے لگا کرموار یول کے داستے ہے بہت جاؤ، ہی طیاسے فر مایا ہوسکتا ہے کہ اے کوئی کا م ہو، چنا نچہ مل ہی طیاسے اتنا قریب ہوا کہ دونوں موار یول سک مرایک دومرے کے قریب آ گئے، ہیں نے عرض کیا ارموان اللہ ابھے کوئی کا م ہو، چنا نچہ مل تا دیئے جو بھے جنت میں داخل کروے اور جہنم ہے نجا سے بن جائے ؟ ہی میاسے فرمایا وادواہ! تم نے اگر چر بہت مختصر کین بہت عمدہ موال کیا، اگر تم مجھ وار ہوئے تو تم صرف اللہ کی مواوت کرنا، اس کے ساتھ کی کوشر کے نہ نظم بران، نماز قائم کرنا، وکو قادا کرنا، سے ساتھ کے کہا کہ اور مشان کے روزے رکھنا، اب مواد یوں کے لئے

راسته جيموژ د و

( ٢٧٩٦ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ تَعْوَدُ وُراحِد: ٢٧٦٩٤.

(۲۷ ۱۹۲) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ قَتَادَةَ بُنِ النُّعُمَانِ الْكُثْ

#### حضرت قماده بن نعمان الثنيُّؤ كي حديثين

( ٢٧٦٩٧ ) حَكَثَنَا عُبُدُ الْعَلِكِ بْنُ عَمْرٍو وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى ۚ قَالَا حَدَّثَنَا زُعَيْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ الْمُحْدُرِى عَنْ أَبِيهِ وَعَمَّهِ فَنَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ كُلُوا لُمُوعَ الْآصَاحِيِّ وَالْحِرُوا إِراحِي: ١٩١٤].

(۲۷۱۹۷) حضرت ابوسعید خدری ڈکٹٹو اور حضرت قاد و ڈکٹٹو سے مروی ہے کہ بی ایٹھ نے فرمایا قربانی کا کوشت کھا بھی سکتے ہو اور ذخیر مجمی کر سکتے ہو۔

( ٢٧٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَغِيى ابْنَ سِيرِينَ عَنْ ابِي الْعَلَائِيَةِ عَنْ ابِي سَعِيدٍ الْحُدْرِى قَالَ النِّتُ هَذِهِ يَغِيى الْمَرَاثَةُ وَعِنْدَهَا لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الْاَصَاحِى قَلْ رَفَعَتُهُ فَرَقَعْتُ عَلَيْهَا الْعَصَا فَقَالَتْ إِنَّ فَلَانًا آثَانَا فَاخْبَرَنَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّى كُنْتُ نَهَيْئُكُمْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْاَصَاحِى فَوْقَ ثَلَاقَةِ آيَامِ فَكُلُوا وَاذَّحِرُوا

( ۲۷ ۱۹۸ ) حضرت ابوسعید فدری نظافا اور حضرت آناه و نظافات مروی ب که نبی طیالات فرمایا بیس نے حمیس پہلے قربانی کا گوشت تین دن سے زیاد و رکھنے کی ممانعت کی تھی ،اب تم قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہواور ذخیر و بھی کر بیکتے ہو۔

( ١٧٦٩٩ ) حَلَّتُنَا يُونُسُ قَالَ حَلَّقَا لِيْكُ عَنْ يَزِيدُ يَغْنِى ابْنَ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ قَنَادَةَ بْنَ النَّهُمَانِ الظَّفَرِىَّ وَقَمْ بِغُرِيْشٍ فَكَالَةَ نَالَ مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَا فَخَادَةً لَا تَسُبَّنَ قَرَيْكً فَلَمَلَكَ أَنْ تَرَى مِنْهُمْ رِجَالًا تَزْدَرِى عَمَلَكَ مَعَ أَعْمَالِهِمْ وَفِلْلَكَ مَعَ أَفْعَالِهِمْ وَتَغْمِطُهُمْ إِذًا أَنْ تَطْعَى فَرَيْشٌ لَاخْبَرْتُهُمْ بِاللّذِى لَهُمْ عِنْدَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ

( ۲۹۹ کے ۲ حضرت قاوہ بن نعمان دیکٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے کس موقع پرقریش لوگوں کی شان بی سخت کلمات کبے، ٹی میٹائے وہ من کے اور فرمایا اے قاوہ! قریش کو برا بھلامت کہا کرو، کیونکہ تم ان ش سے بہت ہے آ دمیوں کو دیکھو کے اوران کے اعمال کے مماسنے اسپیغ ممل کو، اور ان کے افعال کے ماسنے اسپے تھل کونتیر بجھو گے اور جب آئیس دیکھو کے قا ان پردشک کرد گے، اگر قریش کے مرکثی عمل جنا ہونے کا خطرہ ندہوتا تو عمل آئیں بتا تا کدانند کے یہاں ان کا کیامتام ومرجہ ہے۔ ( ۲۷۰۰ ) قالَ بَنِیدُ سَمِعَیِی جَعْفَرُ ہُنُ عَبُدِ اللَّهِ ہُنِ اَسْلَمَ وَآنَا أَحَدُّثُ هَذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ هَکَذَا حَدَّتِی عَاصِمُ ہُنُ عُمَرٌ ہُن قَنَادَةً عَنْ آہیہِ عَنْ جُندُّہِ

( ۲۷۷۰) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ الْمُحْزَاعِيِّ الْكُمْبِيِّ عَنُ النَّبِيِّ طَالَّيْظِ حضرت ابوشرَ تُرْزاع كعبي اللهُ كل حديثين

( ٢٧٧٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ نَافِعِ بْنِ جُمَيْرٍ بْنِ مُطْعِمِ عَنْ أَبِى شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ النَّاسِ فَلْيُكُومٍ صَيْفَهُ مَنْ فَلْيُحْسِنُ إِلَى جَارِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْمَاجِوِ فَلْيَكُولُ عَمْرًا أَوْ لِيَصْمُتُ وراحِ: ١٦٤٨٤.

(۱۷۷۱) حصرت ابوشر کی خواق خاتی می خواب کی شیر نے نی طاق کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوخش اللہ پراور ہو م آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اے اپنے مہمان کا اگرام کرنا چاہیے ، اور جوخش اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اے اپنی پڑوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے ، اور جوخش اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اے انچی بات کہنی چاہیے یا پھر خاموش رہنا جاہئے ۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ أَبِى ذِنْبٍ قَالَ حَدَثَنَا سَعِيدٌ يَغْنِى الْمَفْرُيَّ قَالَ سَمِفْتُ أَبَا صُرَيْحِ الْكُفْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَلْحِ مَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكُّةَ وَلَمْ يُحَرِّمُهُ النَّاسُ فَعَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَأَيُوْمِ اللَّحِرِ فَلَا يَسْفِحُنَّ فِيهَا شَعَرًا فَإِنْ تَرَخَّصَ مُعَرِّخُصٌ فَقَالَ أُحِلَّتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ اَحْلَهُ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّ اللَّهِ الْمَعْلَى وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهِ الْمَعْلَى وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ الْمَلِّيلِ وَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَصِلُ وَإِنِّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَالْمَالَعُولُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيلُ وَإِلَى الْمُعْلِقِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْوالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيلُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعِلُ وَاللَّهُ الْمُلْعِلُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الل

( ۲۷۷۰۲) حضرت الوشرع فائٹونٹ مروک کے کدفتے مکہ کے دن ٹی طینگانے فر مایا اللہ نے جس دن زیمن و آسان کو پیدا فر ایا قعاء ای دن مکہ کرمہ کوجرم قرار دے دیا تھا او گوں نے اسے حرم قرار نیمیں دیا البندا وہ قیامت تک حرم بی رہے گا ،اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے کی آ دمی کے لئے اس میں خون ریز کی کرنا ،اور ورخت کا شاجا ترفیمیں ہے ،اور چوشخس تم ہے کیے کہ نی طینگانے بھی تو مکہ کمرمہ میں قال کیا تھا تو کہد بیٹا کہ اللہ نے تی میٹھاکے لئے اسے طال کیا تھا بھہارے لیے ٹیس کیا ،اسے مگر و فتراند! اس سے پہلے تو تم نے جس خفس کوئل کر دیا ہے ، میں اس کی ویت وے دوں گا، کین اس مجکہ پر میر سے کھڑے ہونے بعد جوشن کی کوئل کرے گا تو مقتول کے ورٹا مکو دو میں ہے کی ایک بات کا اختیار ہوگا یا تو قاتل ہے قصاص لے لیں ما مجروبت لےلیں۔

( ۱۷۷۰ ) حَدَّثَنَا يَهُمَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدُّثَنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّتَنِى سَعِيدُ بُنُ آبِي سَعِيدِ عَنْ آبِي شُرَيْحِ الْكُفِي قَالَ قَالَ حَدَّتَنِي سَعِيدُ بَنُ آبِي سَعِيدِ عَنْ آبِي سُويدِ عَلَيْكُومُ جَارَهُ مَنْ كَانَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومُ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَةُ جَارَوْتُهُ بُومٌ وَلِللَّةً وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَةٌ جَارَوْتُهُ بُومٌ وَلِللَّةً وَالْمَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكُومُ صَلْفَةٌ بَاللَّهِ وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالْمَوْمُ اللَّهِ وَالْمَوْمُ اللَّهِ وَالْمَوْمُ مَنْ مَعْدَ بُعَالَا مَعْدَ مَنْ كَانَ بَوْمَ مَلْلَةً لَا يَعْوَلُ لَهُ أَنْ يَعْوَى عَدْدَهُ حَتَى يُعْوِجُهُ واسع: ۱۱ الشَّيَافَةُ لَلْكُومُ مَا اللَّهِ وَالْمَوْمُ مَنْ اللَّهُ وَالْمَوْمُ مَنَّ مِنْ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَمَنْ اللَّهُ وَالْمَا مِعْرَاهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَمَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ بِاللَّهُ عَلَى مُومَا اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَمَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمُومُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُو

( ١٣٧٠. ) حَلَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا ابْنُ آبِى فِنْبِ عَنِ الْمَقْبُرِيِّى عَنْ ابِى شُرَيْحِ الْكُفِيِّى الَّذِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ الْجَارُ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَرَافِقَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا بَوَائِقُهُ قَالَ ضَرَّهُ راحه: ٢٠٤٤، ٢٠.

( م م ۲۷۷ ) حفرت ایوشر کی نظیفت مروی ب کدایک مرتبه نی طیاب نی تمین مرتبه تم کما کرید جملده برایا کده و خص مؤسمن نیس بوسکنا، محاب مخلف نے بوچھا یا رسول الله اکون؟ فرمایا جس سے بزدی اس سے ' بوائن' سے محفوظ ند بوں، محاب جملیم نے ' بوائن' کامعنی بوچھا تو فرمایا شر۔

( ٢٠٧٠٥ ) حَنَّلْنَا صَّفُوانُ قَالَ الْخَبْرَانَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَمِينِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي شُرَيْحِ بْنِ عَسْرِو الْخُوَاعِتْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الصُّفَذَاتِ فَمَنْ جَلَسَ مِنْكُمْ عَلَى الصَّعِيدِ فَلْهُمُطِهِ حَقّهُ قَالَ فُلْنَا يَا رَسُولَ اللّهِ وَمَا حَقَّهُ قَالَ عُصُوصُ الْبَصْرِ وَرَدُّ النَّجِيَّةِ وَآمُزٌ بِمَعْرُوفٍ وَبَهْىً عَنْ مُنْكُو

عصف من مصنا یا رسون بھی وہ مصف من عصوص ابھی وود العجمید و امر بمعنوو پر وہ می عن مصحو (۲۷۷۵) حضرت الاشریخ ٹائٹنٹ مروی ہے کہ نمی اللہ انسان استوں میں میٹنے سے اجتاب کیا کرو، جو محض وہاں بیٹھ عی جائے آواس کا حق بھی ادا کرے، ہم نے عرض کیایار سول اللہ! اس کا حق کیا ہے؟ ٹی بیٹا نے فریایا نگا ہیں جمکا کر رکھنا ، سلام کا جواب دینا ، امر بالمعروف اور ٹی می المحکر کرنا۔

( ٢٧٧.٦ ) حَلَثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ حَلَثَنَا لَيْكُ قَالَ حَلَثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ الْمَفْرِي عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْمَدَدِي مَا أَنَّهُ

قَالَ لِمَمْرِو بْنِ سَعِيدُ وَهُوَ يَنْمُتُ الْبُمُوتَ إِلَى مَكَّةَ الْذَنْ لِي آيُهَا الْآمِسُ أَحَدَّنْكَ قُولًا قَامْ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآمِصَوْلُهُ عَيْنَاىَ حَيْثَ تَكَلَّمْ بِهِ اللَّهُ حَيْدَ اللَّهَ وَالنَّهُ عَلَيْ وَمُنَامًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَآمِسُولُهُ عَيْنَاىَ حَيْثُ لِللَّهِ وَالْدُومُ الْآخِرِ الْ وَالنَّيْ عَلَيْهِ لَمْ قَالَ إِنَّ مَكُمْ وَلَمْ يُعَرِّمُهُا النَّسُ فَلَا يَعِقُ لِالْمِو يَؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّرُمُ النَّهِ عَلَيْهِ وَالنَّرُمُ النَّهِ فَيْهُ وَالنَّهُ فِيهَا يَشْعُولُهُ فَإِنْ الْحَدُّ مَرْخُصُ يِفِينَالٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فِيهَا فَعُولُوا إِنَّ اللَّهِ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فِيهَا فَعُولُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهُ وَسَلَمْ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فِيهَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُوا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

(۲۷۵۰۲) حضرت ابوشری فی فی سودی ہے کہ جب بحروی ن صدرت عبداللہ بن زیر نگانت مقابلے کے لئے کہ کمر مدی طرف ابندین زیر نگانت مقابلے کے لئے کہ کمر مدی طرف ابن انگار جینے کا اداوی کیا تو وہ اس کے پاس کے اس سے بات کی ادرات نی بیات کا ادرائی قرم بی حمل میں آ کر بیض کے ، بمی بھی ان کے پاس جا کہ بیٹ کیا ادرائی تو میں کا اداوی بھر ابنی قوم بی حمل میں آ کر بیٹ کی حدیث ادر بھر بحرو بین سعید کا جواب بیان کرتے ہوئے فرمایا بیس نے اس سے کہا کہ اسے فلال افر کھی کہ کے موقع پر ہم لوگ نی بیٹ ہم اور بھر بحر وہ بن سعید کا جواب بیان بخو کر اے نو فرمایا لوگو اللہ نے ہم کہ کہ کے موقع پر ہم لوگ نی بیٹ ہمارے درمیان خطبہ دینے کے لئے کرنے ہوئے اللہ بھر اپنی کی اللہ بھر اپنی فلید دینے کے لئے کرنے ہوئے اللہ بھر نون ر بزی کر کرنا ، اور کھڑے ہوئے کہ ان اور کہ بھر کہ کی دن پر ایمان و کہ وہ بیان کے فوالے کو آدی کی کے لئے طال ہوگا ، اور میر سے لیمی مون ر بزی کر کرنا ، اور مرس کے والے کی آدی کے لئے طال ہوگا ، اور میر سے بھی مرف اس می تعرف رائے کا فاصل ہوگا ، اور میر سے لیمی مرف اس می تعرف رائے کی ان میں مرف اس کے حالے طال ہوگا ، اور میر سے لیمی مرف اس کے حالے طال ہوگا میں ، اور جو می اور کہ کر کے سے اس کی تعرف کی کے لئے طال ہوگا ، اور میر سے لیمی کی طرف اس کی تعرف کی کے لئے طال ہوگا ہو ہوگا ہے کہ کے کہ سے جو لوگ موجو وہ ہیں ، وہ خان کی سے میں اس کی ترمن اور بھر میں ہی کی ایک اس کی وہ بیان کے لؤگو کی کہ انسان کی تعرف کی گئے کہ سے میں اس کی وہ بیان کے لئے اسے طال کیا تھا، تبدار سے لیمی کی ایک اس کی وہ بیان کے لئے اس میں کہ کی تو کہ کی کھڑے کی کہ کہ کو گئی کر وہ بیا کہ وہ بیان کے لئے اسے مطال کیا تھا، تبدار سے کی ایک بیات کا درو گئی کی وہ بیان اس کے بوتر بی گئی کر وہ بیان کے لئے اس کی کہ درو قرت کے درو گئی کی وہ بیان کے لئے اس کی کہ بیان کے لئے اس کی کہ درو گئی کی وہ بیادا کر دی ہوئی کی وہ بیادا کر دی ہے بوتر بوش کی کھڑی کر دیا تھا کے درو گئی کی وہ بیان کے لئے اس کی کہ بیان کی کھڑی کر دیا تھا کہ کو کی وہ بیادا کر دیا ہوئی کی درو ان کہ دیا ہوئی کی درو گئی کی درو ان کو کی کہ دیا ہوئی کی درو گئی کر دیا ہوئی کو درو گئی ہوئی کی درو تھی کے درو گئی کی درو گئی کر دیا تھا کہ کو کھڑی کی کھڑی کر دیا ہوئی کی کھڑی کر دیا تھا کہ کو کھڑی کی کھڑی کر دیا تھا کہ کھڑی ک

بیصدیث من کرعمرو بن معیدئے حضرت ابوشر تل کاٹنزے کہا ہوے میاں! آپ واپس چلے جا کیں، ہم اس کی حرمت آپ سے زیاد و جائے تیں، بیرحمت کی خون ریز ی کرنے والے ،اطاعت چھوڑنے والے اور جزیدرو کئے والے کی حفاظت

# مَنْ مُنْ النَّاء فَيْ مُنْ لِيَوْمِ فِي مُنْ النَّاء فِي مُنْ النَّاء فِي مُنْ النَّاء فِي مُنْ النَّاء فِي مُ

نہیں کر کتی ، میں نے اس سے کہا کو میں اس موقع پر موجو دفقاء تم غائب متھ اور ہمیں نجی مایٹھ نے غائبین تک اسے پہنچانے کا تھم دیا تھا ، موش نے تم تک میتھا دیا ، اب تم عالو اور تمہارا کام جانے ۔

(٢٧٧.٧) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُمْ قَالَ حَلَقَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ الْحَمَرَنِي سَعِيدُ بْنُ إِلِي سَعِيدٍ الْمُقْمِئَ عَنْ البِي شُرَيْحِ الْفَدَوِيِّ مِنْ خُوَاعَةً وَكَانَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَحِيى اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الضَّبَافَةُ لَلاكُ وَجَائِزَتُهُ يَوْمُ وَلَيْلَةً وَلَا يَبِحلُ لِاَحْدٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ الْحِيدِ حَتَّى يُؤْمِنَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَا بُؤْمِهُمُ قَالَ يُكِيهُ عِنْدَهُ وَلَا يَجِدُ شَيْئًا يَقُونَهُ إِراحِي: ١٦٤٨٨.

(۷۰ مع) معترت ابوشری خوای خوانی مودی ہے کہ بی طیائی ارشاد فر مایا ضیافت تین دن تک ہوتی ہے اور جائزہ (پرتکلف دعوت) صرف ایک دن دات تک ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہوگا وہ اس پرمدتہ ہوگا ، اور کس آ دی کے لئے جائز نہیں ہے کہ کی فخش کے یہاں امنا عرصر تغیرے کہ اسے کنا ہگا رکر دے محابہ میکٹر نے بع چھایا رسول اللہ! کنا ہمگار کرتے سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ میزبان کے یہاں تغیرار ہے جہد میزبان کے یاس اسے کھلانے کے لئے کہو بھی ند ہو۔

#### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْمُنْهُ

#### حضرت كعب بن ما لك الماثنة كي مرويات

( ٢٧٧.٨ ) حَلَّنَا مُشْكِنُ عَنْ عَمْرُو عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنِ انْيِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْنِي أَذَّ أَزُوَا حَ الشُّهَقَاءِ فِي طَائِرٍ خُصْرٍ تَعْلَقُ مِنْ لَمَرِ الْجَنَّةِ وَقُرِىءَ عَلَى سُفْهَانَ نَسَمَةٌ تَعْلَقُ فِي تَمَرَّةٍ أَوْ شَجَرٍ الْجَنَّةِ اراح: ١٥٨٦٨).

(۸۷ ۲۷۷) حضرت کعب ٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی ملیا انے فر مایا شہداء کی روح مبز پر غدوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے۔

( ٢٨٧٠.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدٍ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ مَفْمَرِ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ عَبْدِ اللَّه بُنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسَمَةُ المُؤْمِنِ تَعْلُقُ فِي شَجَرٍ الْجَنَّةِ حَتَّى يُرْجِعَها اللَّهُ إِلَى جَسَدِهِ [سقط من السهنة]. [راحع: ١٥٥،٦٨.

( ۸۸ عام ) حضرت کعب ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نی میٹھانے فر مایا مسلمان کی روح پر ندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رہتی ہے ، تا آ کلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اے اس کے جم میں واپس لوٹا دیں مے۔

( ٢٧٧.٩ ) حَلَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ابْدِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَّاكُ بِنَلَاثٍ أَصَابِعَ وَلا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا (راحي: ٥٥ هـ ١٥) (۱۷۷۰۹) حضرت كعب بن ما لك ثانة سيمروى بركم في اليه تمن الكيول سد كهانا تناول فرمات اور بعد يمن الي الكليال جاث ليع تقيه

( ٢٧٧٠ ) حَدَّثَنَا أَنُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ سَوْدَاءَ ذَبَحَتْ شَاةً بِمَرْوَةٍ فَلَاكَرَ كُفْبُ لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهُ بِأَكْلِهَا (راحد: ١٥٨٦).

( ۱۷۷۱) حضرت کعب جنگزاے مروی ہے کہ ان کی ایک سیاہ فام یا ندی تھی جس نے ایک بھر کی کو ایک وھاری وار پھر سے وَنَّ کُرِلِیا ،حضرت کعب جنگزانے ہی ملیلاک اس بھری کا تھم یو چھاتو ہی ملیلائے انہیں اس کے کھانے کی اجازے وے دی۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُعَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ أَوْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَعْبَرَاهُ عَنْ آبِيهِ كَعْبِ أَنَّهُ حَدَّتُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَأْكُلُ

بِفَكَّرِثِ أَصَابِعَ فَإِذَا فَرَ ثَحَ لَعِقَهَا اصححه مسلم (۲۰۲۷). (۱۱) ۲۵ ) حغرت کسب بن ما لک چُنْنُڈے مروی ہے کہ تِی طِیْقِ تَین انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے اور بعد ش اپنی انگلیاں جائ کہ - نت

(۲۷۷۲) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً قَالَ ٱلْحُمَرَنَا ابْنُ جُرَئِج عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَمْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا فِي الطَّنَحَى قَبَيْدَاً بِالْمَسْجِدِ فَيُصَلّى فِيهِ رَكْحَتَيْنِ وَيَقْعُدُ فِيهِ (راح: 1020).

( ۲۷۷۱۲) حفرت کعب بھٹھٹاسے مروی ہے کہ نی ملیا جب می چاشت کے وقت سفرے والی آتے تو سب سے پہلے مجد ہیں جاکر دورکھتیں پڑھتے تھے ادر کچھ دیروہاں میٹھتے تھے۔

( ٢٧٧٣) حَدَّنَا يَزِيدُ وَأَبُو النَّصْرِ قَالَا أَنَّ الْمَسْمُودِيُّ عَنْ سَمْدِ بْنِ بِيْرَاهِهِمْ عَنِ ابْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَيْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَلُ الْمُؤْمِنِ كَالْمَحْمَةِ مِنْ الزَّرْعِ فُقَيْنَهَ الزَّيَاحُ تَصْرَعُهَا مَرَّةً وَتَعْدِلُهُا أَخْرَى حَتَّى يَأْتِيهُ أَجَلُهُ وَمَثَلُ الْكَافِرِ مَنْلُ الْأَرْزَةِ الْمُجْذِيَةِ عَلَى أَصْلِهَا لَا يُعِلَّهَا شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ الْجَعَافَهَا مَرَّةً أصححه مسلم ( ١٨١٠).

(۳۷۷۳) حضرت کعب وٹنٹ سے مردی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال کھیتی کے ان دانوں کی ہی ہے جنہیں ہوا اثر اتی رہتی ہے، بھی برابر کرتی ہے اور بھی دومری مگھ کے جا کر پٹڑ و بی ہے، یہاں تک کداس کا وقعید مقررہ آ جائے اور کا فر کی مثال ان چاولوں کی ہی ہے جواپی بڑ پر کھڑے رہے ہیں، انہیں کوئی چڑئیس ہلا کتی، یہاں تک کدایک ہی مرجہ انہیں اتا را جاتا ہے۔

( ٢٧٧١٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْعِ قَالَ حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ

# النَّالِيُّن اللَّهُ ا

اللَّهِ بْنِ كَفْبِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَعَنْ عَنْدٍ عُنْيُدِ اللَّهِ بْنِ كَفْبٍ عَنْ كَفْبٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ كَانَ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا نَهَارًا فِي الصَّحَى وَإِذَا قَدِمَ بَدَاً بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ وَتُحْتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ [راحع: ١٥٨٦٧].

(٣٤٤١٣) حفرت كعب ثانوت مروى ب كرنى الخابب كى سفرے جاشت كروت والى آتے توس سے بہلم مجد عمل تشريف في الح وال دوركعتيں يزمح ، اور سام بھيركرا في جائے نمازيرى بيند جاتے تھے۔

( 17000 ) حَدَّثَنَ سُرَمَيْعٌ وَأَثُو جَمْعَةٍ الْمُدَانِينَّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سُفَهَانَ بْنِ حُسَيْنِ عَنِ الزَّهْرِئَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَهِدِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلاَدِمٌ رَجُلًا فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرِمٌ فِى وَأَشَارَ بِيْدِهِ أَنْ بَاعُدَ النَّصْفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَعَمْ قَالَ فَآعَدَ الشَّطْرَ وَتَوَكَ الشَّطْرَ [راحم: 3004].

(۲۷۷۱) دھنرت کعب ڈٹٹٹز سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن افی صدر دٹٹٹؤ پر ان کا پچھوٹر خس تھا ، ایک مرتبہ راستے ہی ملاقات ہوگئ ، حضرت کعب ٹٹٹٹز نے اٹیس پکڑلیا ، یا ہمی تحرار میں آ وازیں بلند ہوگئی ، امی اثناء میں تمی میڈٹاو ہاں ہے گذرے ، تمی مٹٹٹانے اشار وکر کے جھے سے فر مایا کداس کا نصف قرض معاف کر وہ چنا نجیہ آنہوں نے نصف چھوڑ کرنصف مال لے لیا۔

( ١٧٠٨ ) حَلَّتَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَصْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدُ أَنْزَلَ هِى الشَّهْرِ مَا أَنْزَل وَلِسَايِهِ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَكَانَّ مَا تَرْمُونَهُمْ بِهِ نَصْحُ النَّهِلِ (احت: ١٨٨٨).

(۲۷۷۱۲) حضرت کعب منتش سروی ہے کہ نبی منتھ نے فر مایا اشعار سے مشرکین کی قدمت بیان کیا کرو،مسلمان اپنی جان اور مال دونوں سے جہاد کرتا ہے۔

اس ذات کی شم جس کے دست قدرت میں مجوز کا ٹیٹا گیا جان ہے بتم جواشعار مشرکین مے متعلق کہتے ہو ،ایبا لگتا ہے کہ تم ان پر تیروں کی بوجھا ڈبر سار ہے ہو۔

( ٢٧٧٧) حَلَكُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدُّقَ مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَفُبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ إَبِيهِ قَالَ لَمْ اَنَحَلَفْ عَنْ النِّينَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى عَزَاهِ عَزَاهَا حَتَّى كَانَتُ عَزْوَةً ثَبُوكَ إِلَّا بَهُوا وَلَهُ يُعَامِبُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَمَ اَحَدًا تَحَلَّقَ عَنْ بَهُرٍ إِنَّمَا حَرَّ بُرِيدُ الْمِيرَ عَمَو عَنْ فُرُيْشُ مُعَرِّفِينَ لِعِيرِهِمُ قَالْتَقُواْ عَنْ خَبُو مَوْجِدٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَعَهُوى إِنَّ الْشُوتَ مَشَاهِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى النَّسِ لَبَدُو وَمَا أُحِبُّ الْمَى كُنتُ شَهِلْمَتُهُمَ مَكَانَ بَيْتِي لِللَّهَ الْمُعَيَّةِ حَبْثُ وَالْفَنَا عَلَى الْمِسْلَامِ وَلَهُ الْمَعْلَفُ بَعْدُ عَنْ النَّجِى صَلَى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ فِى عَزْوَةٍ عَزَاهَا حَتَى كَانَتُ غَزْوَةً تَبُولَ وَهِى الْجِورُ عَزَاها فَاذِنَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ بِالرَّحِيلِ وَازَادَ أَنْ يَتَاتَّمُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ وَذَلِكَ حِينَ كابَ الطَّلَالُ وَطَابَتُ الثَّمَارُ فَكَانَ قَلْمَا أَرَادَ غَزْوَةً إِلَّا وَرَّى غَيْرَهَا وَقَالَ يَفْقُوبُ عَنِ ابْن أَحِي ابْن شِهَابٍ إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا حَدَّثَنَاهُ سُفْيَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْكِهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَلِلِكٍ وَقَالَ فِيهِ وَرَّى غَيْرَهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَكَانَ يَقُولُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ فَآرَادَ الَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي غَزُوَةِ تَبُوكَ أَنْ يَتَأَهَّبَ النَّاسُ أَهْبَةً وَأَنَا آيْسَرُ مَا كُنْتُ قَدْ جَمَعْتُ رَاحِلَتَيْن وَآنَا أَفْتَرُ شَيْءٍ فِي نَفْسِي عَلَى الْجِهَادِ وَحِثَّةِ الْحَاذِ وَآنَا فِي ذَلِكَ أَصْفُو إِلَى الظَّلَالِ وَطِيبِ النَّمَادِ فَلَمْ أَزَلُ كَلَلِكَ حَتَّى قَامَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا بِالْغَدَاةِ وَذَلِكَ بَوْمَ الْخَمِيسَ وَكَانَ يُجِبُّ أَنْ يَخْرُجَ بَوْمَ الْخَمِيس فَاصَّبَحَ غَادِيًا فَقُلْتُ ٱنْطَلِقُ غَدًا إِلَى السُّوقِ فَاشْتَرِى جَهَازِى ثُمَّ ٱلْحَقُّ بِهِمْ فَانْطَلَفُتُ إِلَى السُّوقِ مِنْ الْفَدِ فَعَسُرَ عَلَيَّ بَعْضُ شَأْنِي فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ ٱزَّجِعُ غَدًّا إنْ شَاءَ اللَّهُ فَالْحَقُّ بَهِمْ فَعَسُرَ عَلَى بَعْضُ شَأْنِي فَلَمْ أزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى الْتَبَسَ بِي الذُّنْبُ وَتَخَلَّفُتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلْتُ أَمْنِينِي فِي الْكُسُواقِ وَٱطُّوفُ بِالْمَدِينَةِ فَيُحْزِنِنِي أَنِّي لَا أَزَى آحَدًا تَخَلَّفَ إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النَّفَاق وَكَانَ لَيْسَ أَحَدٌ تَخَلَّفَ إِلَّا رَأَى أَنَّ ذَلِكَ سَيُحْفَى لَهُ وَكَانَ النَّاسُ كَلِيرًا لَا يَجْمَعُهُمْ دِيوَانٌ وَكَانَ جَمِيعُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَةً وَتَمَانِينَ رَجُلًا وَلَمْ يَذُكُونِي النِّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا فَلَمَّا بَلَغَ تَبُوكًا قَالَ مَا فَعَلَ كَعُبُ بْنُ مَالِكِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي خَلَّفَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بُرُدَيْهِ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ وَقَالَ يَهْفُوبُ عَنِ ابْنِ آخِي ابْنِ شِهَابٍ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَمَلٍ بِنْسَمَا قُلْتَ وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا فَبَيْنًا هُمْ كَلَيْكَ إِذَا هُمْ يِرَجُلٍ يَزُولُ بِهِ السَّرّابُ فَقَالَ النِّيثُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنُ أَبَا حَيْثَمَةَ فَإِذَا هُوَ آبُو حَيْثَمَةَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوَّةً تَبُوكَ وَلَقُلَ وَدَنَا مِنُ الْمَدِينَةِ جَعَلْتُ الْمَدَّكُمُ بِمَاذَا ٱلْحُرُجُ مِنْ سَخُطَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَيْعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِى رَأْيِ مِنْ ٱهْلِي حَتَّى إِذَا قِيلَ النَّبِيُّ هُوَّ مُصْبِحُكُمْ بِالْفَدَاةِ زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ آتَى لَا أَنْجُو إِلَّا بِالصَّدُقِ وَدَّخَلَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحَّى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكَعَيْنِ وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرَ فَعَلَ ذَٰلِكَ وَدَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى رَكُعَيِّنِ ثُمَّ جَلَسَ فَجَعَلَ يَأْتِيهِ مَنْ تَخَلَّفَ فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَيَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَيَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَيَقْتَلُ عَلَائِيَتَهُمْ وَيَكِلُ سَرَائِرُهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَآنِي تَبَسَّمَ تَبَسَّمَ الْمُفْصِّبِ فَجِلْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ ٱلْمُ تَكُنْ الْمُعْتَ ظَهْرَكَ فُلْتُ بَلَى يَا نَبَيَّ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَلَفَكَ قُلْتُ وَاللَّهِ لَوْ بَيْنَ يَدَى ٱحَدٍ مِنْ النَّاسِ غَيْرَكَ جَلَسْتُ لَحَرَجْتُ مِنْ سَخُطَيهِ بِعُذْرِ لَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا وَقَالَ يَعْفُوبُ عَنِ ابْنِ آخِي ابْنِ شِهَابٍ لَرَآلِتُ أَنْ آخُرُجَ مِنْ سَخُطيهِ بِمُدُّرٍ وَفِي

حَدِيثِ عُقَالٍ الْحُرُجُ مِنْ سَخْطَيَهِ بِعُلْمٍ وَلِيهِ لَمُوشِكَّ أَنَّ اللَّهَ يُسْخِطُكَ عَلَى وَلَيْنُ حَدَّثَتُكَ حَدِيثَ صِدْق تَحِدُ عَلَىَّ هِيهَ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفُوٓ اللَّهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَاقِ وَلَكِنُ قَدْ عَلِمْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ الْيَ إِنَّ أُخَرُنُكُ الْيَوْمَ بَقُولِ تَجدُ عَلَى فِيهِ وَهُوَ حَقٌّ فَإِنِّي ٱرْجُو فِيهِ عَفُوَ اللَّهِ وَإِنْ حَدَّثُنُكَ الْيَوْمَ حَدِيثًا تَرْضَى عَنَّى فِيهِ وَهُوَ كَذِبٌ أُوشِكُ أَنْ يُطْلِمَكَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ ٱبْسَرَ وَلَا اخْتَ حَاذًا مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَفَكُمُ الْحَدِيثَ فُمَّ حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ فِيكَ فَقُمْتُ فَنَارَ عَلَى الْرَى نَاسٌ مِنْ قُوْمِي بُؤَنَّتُونِنِي لَقَالُوا وَاللَّهِ مَا تَعْلَمُكُ أَوْنَبُتَ وَنُهُا فَعُلَ هَذَا فَهَلًا اغْتَدَرُت إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِعُذُرٍ يَرُضَى عَنْكَ فِيهِ فَكَانَ امْيَعْفَارُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيَلْتِي مِنَّ وَوَاءٍ ذَنْبِكَ وَلَمُ تُقِفْ نَفْسَكَ مَوْلِفًا لَا تَدْرِى مَاذَا يُقْطَى لَكَ فِيهِ فَلَمْ يَزَالُوا يُؤَتَبُونِنِي حَتَّى هَمَمْتُ انْ ارْجعَ فَأَكَدَّبَ نَفْسِي فَقُلْتُ هَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ أَحَدٌ غَيْرِي قَالُوا نَعَمْ هِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةَ وَمَرَارَةُ يَغْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ فَذَكَّرُوا رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِمَا بَدُرًا لِي فِيهِمَا يَمْنِي أَسْوَةً فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا ٱرْجعُ الِيْهِ فِي هَذَا ٱبَدًّا وَلَا أَكَذَّبُ ﴿ نَفْسِي وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَلَامِنَا أَيُّهَا النَّلاَلَةُ قَالَ فَجَعَلْتُ ٱخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَلَا يُكْلَمُنِي أَخَدٌ وَتَنكَرَ لَنَا النَّاسُ حَنَّى مَا هُمْ بِالَّذِينَ نَفْرِفُ وَتَنكَّرَتُ لَنَا الْمِحِطَانُ الَّتِي نَفْرِفُ حَنَّى مَا هِيَ الْمِحِطَانُ الَّتِي نَفْرِكُ وَتَنْتَكُرَتْ لَنَا الْأَرْضُ حَنَّى مَا هِيَّ الْأَرْضُ الَّتِي نَفْرِكُ وَكُنْتُ ٱلْمُوَى ٱصْحَابِي لَمُكُنْتُ أَخُرُجُ فَاطُوكُ بِالْكُسْوَاقِ وَآتِي الْمُسْجِدَ فَاذْخُلُ وَآتِي النِّينَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَسَلّمُ عَلَيْهِ فَأَقُولُ هَلُ حَرَّكَ شَفَيْتُهِ بِالسَّلَامَ فَإِذًا فَمُثُ أَصَلَّى إِلَى سَادِيَةٍ لَأَقْبَلُتُ فَبَلَ صَلَّحِى نَظَرَ إِلَّ بِمُوَجِّعٍ عَبْشِهِ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَّهِ أَغْرَضَ عَنِّى وَاسْتَكَانَ صَاحِبَاىَ فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يُظْلِقَان رُنُوسَهُمَا فَيْنَا آنَا أَطُوفُ الشُّوقَ إِذَا رَجُلٌ نَصْرَانِيٌّ جَاءَ بِطَعَام يَبِيعُهُ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَّى فَاتَانِي وَاتَّانِي بِصَحِيفَةٍ مِنْ مَلِكٍ غَسَّانَ فَإِذَا فِيهَا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَفِييَ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَٱلْمَصَاكَ وَلَسْتَ بِدَارِ مَصْيَعَةٍ وَلَا حَوَانِ فَالْحَقُ بِنَا نُوَاسِيكَ فَقُلْتُ حَذَا آيْضًا مِنْ الْبَلَاءِ وَالشَّرُ فَسَجَرُتُ لَهَا التَّثُورَ وَٱخْرَقُهُمَا فِيهِ فَلَمَّا مَضَتْ ٱرْبُعُونَ لَيْلَةً إِذَا رَسُولٌ مِنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اتّانِي فَقَالَ اغْتَزِلُ امْرَاتَكَ فَقُلْتُ أَطَلَقُهَا قَالَ لَا وَلَكِنْ لَا تَقَرَّبَنَّهَا فَجَانَتُ امْرَاهُ هِلَالِ فَفَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَّيَّةً شَهُعٌ صَعِيفٌ فَهَلْ تَأْذَنُ لِي أَنُ أَخْدُمَهُ قَالَ نَعَمُ وَلَكِنْ لَا يَقُرَبَنَّكِ قَالَتْ يَا نَبَى اللَّهِ مَا بِهِ حَرَّكَةٌ لِنَشَىءِ مَا زَالَ مُكِنًّا يَنْكِى اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ مُنْذً كَانَ مِنْ الْمُرِهِ مَا كَانَ قَالَ كَفْبٌ فَلَمَّا طَالَ عَلَىّ الْبَلَاءُ الْفَحَمْتُ عَلَى آبِي قَنَادَةَ حَائِطَهُ وَهُوَ ابْنُ عَمْى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَفُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا آبَا فَنَادَةَ ٱتَعْلَمُ أَنْيٍ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ ثُمَّ قُلْتُ أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَبَا فَتَادَةَ أَتَعْلَمُ أَتِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ

. فَلَمْ الْمَلِكُ نَفْسِي أَنْ بَكُيْتُ ثُمَّ اقْتَحَمْتُ الْحَانِطَ خَارِجًا حَتَّى إِذَا مَضَتُ خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينِ نَهَى النَّبِئُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَنْ كَادِمِنَا صَلَّيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا صَلَاةً الْفَجْرِ ثُمَّ جَلَسْتُ وَآنَا فِى الْمَنْوَلَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَافَتْ عَلَيْنَا الْأَرْضُ بِمَا رَّحُبَثُ وَصَافَتْ عَلَيْنَا أَنْفُسُنَا إِذْ سَمِعْتُ بِدَاءً مِنْ ذُرُوَّةِ سَلْعَ أَنْ ٱلْشِيرُ يَا كَفْتُ بُنَ مَائِلِكِ فَخَرَرُتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ جَانَنَا بِالْفَرَجِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ يُرْكُعُنُ عَلَى فَرَسٍ يُكَشِّرُنِي فَكَانَ الصَّوْتُ ٱشْرَعَ مِنْ فَرَسِهِ فَأَعْطِينُهُ قَوْبَيَّ بِشَارَةً وَلَيْسُتُ فَوْبَيْ آخَرُيْنِ وَكَانَتُ تَوْمَتُنَا نَوْلَتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لُكُ اللَّيل فَقَالَتُ أُثُم سَلَمَةً عَيْسِتَخِيذٍ يَا نَبَّ اللَّهِ الْآ نُهُشِّرُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ قَالَ إِذَّا يَعْطِعَنَكُمْ النَّاسُ وَيَمْنَعُونَكُمْ النَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ وَكَانَتُ أُمُّ سَلَمَةً مُحْسِنَةً مُحْسَسِيَةً فِي شَأْنِي تَحْزَنُ بِٱمْرِى فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإذَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَةُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ يَسْتَنِيرُ كَاسْتِنَارَةِ الْقَمَرِ وَكَانَ إِذَا سُرَّ بِالْأَمْرِ اسْتَنَارَ فَجَنْتُ فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ الْهِشِرُ يَا كَفْبُ بْنَ مَالِكٍ بِنَحْرٍ يَوْمِ النِّي عَلَيْكَ مُنذُ يَزُمِ وَلَدَثُكَ أَشَّكَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوْ مِنْ عِنْدِكَ قَالَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَلَا عَلَيْهِمْ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَا جِرِينَ وَالْأَنْصَارِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ قَالَ وَلِينَا نَزَلَتُ أَيْصًا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فَقُلْتُ يَا نَبَّى اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْلِيَتِي أَنْ لَا أَحَدُّكَ إِلَّا صِدْقًا وَإِنْ الْنَحْلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ فَقَالَ ٱلْمَسِكُ عَلَيْكَ بَمْصَ مَالِكَ فَهُوَ حَيْزٌ لَكَ قُلْتُ فَإِنِّى أَمْسِكُ سَهْبِي الَّذِي بِخَيْرَ قَالَ فَمَا انْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىَّ يَعْمَةً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ صَدَفْتُهُ أَنَا وَصَاحِبَاىَ أَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا فَهَلَكُنَا كَمَا هَلَكُوا إِنِّى لَٱرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ٱبْلَى أَحَدًا فِى الصَّدُقِ مِثْلَ الَّذِي ٱلْمَلانِي مَا تَعَمَّدُتُ لِكُذُهُ إِمُّدُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَخْفَظنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيَ [راجع: ١٥٨٦٠]. (١٤٤١) حفرت كعب بن مالك فالله كالتوكية بين كه يس موائ فردو تبوك كاوركى جهاو بس رمول الدُمُنْ يَجْلُف ويحينيس ر ہا، ہاں تر وہ بدر سے رو کمیا تھا اور بدر میں شر یک ند ہونے والوں برکوئی عمّا ب بھی ٹیس کیا گیا تھا کیونکدرسول الله فالفرنا تفرار قریش کے قافلہ کورو کئے کے ارادے سے تشریف لے گئے تھے (الزائی کا ارادہ ندتھا) بقیرالزائی کے ارادہ کے اللہ تعالی نے مىلمانوں كى دشمنوں سے ند بھيز كرا دى تھى ميں بيت عقبہ كى رات كو تھى حضور كافيرائے ساتھ موجود تھا جہاں ہم سب نے مل كر اسلام کے عبد کومضبوط کیا تھا اور بی بہ جا ہتا بھی نہیں ہول کہاس بیت کے عض بی جنگ بدر میں حاضر ہوتا ،اگر چہ بدر کی جنگ لوگوں میں اس سے زیادہ مشہور ہے۔

میرا قصہ یہ ہے کہ جس قدر میں اس جہاد کے وقت مالدار اور فراخ وست تھا اتنا بھی نہیں ہوا خدا کی حتم اس جنگ کے لیے میرے یاس دواد نشال حیس اس سے میلے کی جنگ میں میرے یاس دوسوار یال نہیں ہو کیس ۔ رسول انشری فی کا کا ستور تھا کہ مِيْ مُنظِيا المُنْ اللِّينَ فِي الْفِي عِلْمَ الْفِي عِلْمَ الْفِي عِلْمَ الْفِي الْفِي عِلْمَ الْفِي عِلْمَ ال

اگر کی جنگ کا ارادہ کرتے تقے تو دوسری لڑائی کا (احتمالی اور و معنی لقظ) کہیکر اصل لڑائی کو چہاتے تھے لیکن جب جنگ جوک کا زمانہ آیا تو چونکہ خت گری کا زمانہ تھا ایک لبابے آب و گیاہ بطابان طے کرنا تھا اور کیٹیر دشنوں کا مقابلہ تھا اس لئے آپ ٹائٹیٹرا نے مسلمانوں کے سامنے کھول کربیان کردیا تا کہ جنگ کے لیے تیاری کرلیس اور حضور ٹائٹیٹرا کا جوارادہ تھا و لوگوں ہے کہددیا۔ مسلمانوں کی تقداد بہت زیادہ تھی اور کوئی رجنر ایسا تھا نہیں جس بھی سب کے ناموں کا اندراج ہوسکنا، جو گھنی جنگ بھی شرکیک ندہونا جیا تھا وہ کھولیتا تھا کہ جب بجلے میرے معلق دمی تازل ندہوگی میری حالت تھی پر رہے گی۔

رسول الشنگانگیزانے اس جہاد کا ارادہ اس زمانہ عمل کیا تھا جب میرہ جات پہنتہ ہو گئے تھے اور درختوں کے سائے کا فی ہو پچے تھے۔ چنا مچر سول الفنڈ ٹائٹیز انے اور سب مسلما نوس نے جنگ کی تیاری کی ، عمل مجی روز اندیج کوسلما نوس کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے کے ارادہ ہے جا تھا جس شام کو بغیر کھرکا مرانجام دینے والمن آ جا تا تھا، عمل چے دل عمل خیال کرتا تھا کہ (وقت کا فی ہے ) عمل بیکام پھر کرسکا ہوں ، ای لیت ولئل عمل مدت کر دگئی اور مسلما نوں نے بخت کوشش کر کے سامان دوست کرلیا اورا کیے روز تھی کو رسول الفنڈ ٹائٹیز اسلما نوس کو ہمراہ لے کر چل در عمل اس وقت تک پچر مجمی تیاری نہ کرسکا لیکن دل عمل خال کرلیا کرائے کہ دوروز عمل سامان درست کر کے مسلمانوں ہے واطوں گا۔

جب دوسرے روزمسلمان (مدینہ سے) دورنگل کے تو سامان درست کرنے کے اداوہ سے چلا لیکن بغیر پکھکام کیے واپس آ گیا، میری برابر بھی ستی رہی اورمسلمان جلدی جلدی بہت آ کے بڑھ گئے، جس نے جا منتیخ کا اداوہ کیا لیکن خدا کا عظم نہ تھا کا اُس جس سلمانوں سے جا کرل کمیا ہوتا، رسول اللہ فائی کے تشریف لے جانے کے بعداب جو جس کہیں ہا ہرنگل کرنوگوں سے ساتھا اورادھرا دھر کھوستا تھا تو یدد کھے کم بوتا تھا کہ سوائے منافقوں کے اور ان کر ورنوگوں کے جن کو رسول اللہ فائی گئے۔ نے معذود کھے کرچھوڑ دیا تھا اورکوئی نظرنہ آتا تھا۔

راستہ میں رسول اللہ تا تی کہ اس میری یا و نہ آئی ، جب توک میں صنون تا تی آئی ہے تو لوگوں کے ساسنے بینو کر فر بایا بید
کعب نے کیا حرکت کی ؟ ایک شخص نے جواب و بایا رسول اللہ تا تی اوروں چا وروں کو دیکتار ہا اورا کی وجہ سے نہ آیا ،
معاذ بن جمل طالغ اور کے شمار کا تھم تھے نہ جواب و بایا رسول اللہ تا تی ارسول اللہ تا تی جمل کا امران کے امران اللہ تا تی اور میں ہوگے۔
کعب بن ما لک ٹاٹٹ کہتے ہیں جب بچھے اطلاع کی کہ صنور تا تی ہوائی آر ہے ہیں تو چھے تکر پیدا ہوئی اور جموت ہوئے۔
کا ارادہ کیا اور دل میں سوچا کہ کس ترکیب سے صنور تا تی گئی تا راضی سے محتوظ روسکا ہوں ، کھر میں تام الل الرائے سے سفورہ
میں کیا ، است میں معلوم ہوا کہ رسول اللہ تا تی ہی تار ہوئی سے اس نے تمام جو سے دیال ول سے نکال و سے نکال ور بی سے اور میں مجھر کیا کہ جموت کی آ برش کر کے صنور تا تی تار انسکی سے نمیل نکی سکتا لہٰذائی ہوئے کا پہنتہ ارادہ کر لیا ہے کہ کو صنور تا تی ہی تھی اور کہ کی ہوئی کا دور آپ نگا تھا کا دور تھی کہ جب سنر سے واپس تھر بیف لاتے تھے تو شرور عیم مجد میں جا کردو

جانے والے لوگ آ کرفتمیں کھا کھا کرعذر بیان کرنے گئے۔ ان سب کی تعداد پکھاد پرائ تھی ۔ رسول اللہ کُانْتِیْ نے سب کے ظاہر عذر کوقیول کرلیا اور بیعت کر کی ، ان کے لئے وعائے مغفرت کی اور ان کی اندرونی حالت کو خدا کے میر دکر دیا۔

سب کے بعد میں نے حاضر ہوکر سلام کیا، حضور تُنگِینگ نے تھے کی حالت والاتبہم فر ہایا اور ارشاو فر ہایا قریب آجا و ، ش قریب ہوگیا ، بیہاں تک کہ حضور تُنگِینگ کے سامنے جا کر بیٹر گیا ، مجرفر ہایاتم کیوں رہ مجے تھے ؟ کیاتم نے سواری نہیں تریدگ گی ؟ میں نے موش کیا خرید کی قوضر و تھی ، خدا کی تم میں اگر آپ کے علاوہ کی و نیا دار کے پاس میشا ، ہوتا قو اس کے ضغب سے عذر چیش کر کے چھوٹ جا تا کیونکہ جھو کو اللہ تعالی نے خوش برانی عطا وفر ہائی ہے ، لیکن ، تندا میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے جمعوثی ہاتھ میں اور آپ جھے سے راضی بھی ہو گئے تو عقریب سے اللہ تعالیٰ آپ کو جھے بر خضب ناک کرد ہے گا اور اگر آپ سے تجی ہات بیان کردن گا اور آپ جھے ہے ناراض ہو جا نمیں گئة امید ہے کرانڈ تعالیٰ (آئے تندہ) تھے معاف فر ہادے گا۔

خدا کی شم بھے کوئی عذر نہ تھا اور جس وقت ہیں حضور فائٹیٹر سے چیچے رہا تھا اس وقت سے زائد مجی نہ میں بال دار تھا نہ فراخ دست ، حضور فائٹیٹر نے نم ہایا اس مخص نے چی کہا اب واٹھ جا بہاں تک کہ خدا تھائی تیرے سختاتی کوئی فیصلہ کرسے، میں فو را اٹھ کمیا اور میرے چیچے چیچے قبیلہ نئی سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے گئے خدا کی شم ہم جانے میں کہ تو نے اس سے قبل کوئی قصور نہیں کیا ہے (یہ تیرا پہلا تصور ہے ) اور جس طرح اور جنگ سے رہ جانے والوں نے معذرے چیش کی تو کوئی عذر چیش نہ کر سکا۔ تیرے تصور کی معانی کے لئے تو رسول الشر فائٹر کیا تھا م

حضرت کعب جی کتر کہتے ہیں خدا کی تھم وہ بھے برابراتی تنیبہ کرر ہے تھے کہ بی نے دوبارہ حضور تلکی کئی خدمت میں جا
کراپنے پہلے قول کی تکذیب کرنے کا اداوہ کرلیا لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ اس جرم میں میری طرح کوئی اور بھی ہے؟
انہوں نے جواب ویاباں تیری طرح دوآ وی اور بھی ہیں اور جوقر نے کہا ہے دعی انہوں نے کہا ہے اور ان کو دی جواب لما جو
تجھے لا ہے ، میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مرارہ بن رکتے عامری اور ہلال بن امیدو آگئی بیدونوں شخص جنگ بدر
ہی شرکیہ ہو چکے تھے اور ان کی میرت بہت بہت بہترین تھی ، جب انہوں نے ان دونوں آ دمیوں کا تذکرہ کیا تو میں اپنے قول پر
تائم رہا، رسول انڈنٹ کی تی مرف ہم تیوں سے کلام کرنے سے منع فرمادیا تھا اور دیگر جنگ سے غیر حاضر لوگوں سے بات چیت
کرنے کی مما فحت دیگئی۔

حسب الحکم لوگ ہم سے نیچنے مگے اور بالکل بدل گے ، یہاں تک کرتمام زیمن بھے کو اجنی معلوم ہونے کی اور بچھ بیں نہ آتا تھا کہ بھی کیا کروں؟ میر سے دونوں ساتھی تو کرور تھے کمر بھی جینے کردو تے رہے اور بھی جوان اور طاقتو تھا بازاروں بش محمومتا تھا باہر لکا تھا اور مسلما نوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا گئیں کوئی جھ سے کام نہ کرتا تھا ، بھی رسول الشفران تینجا کی مجل بھی بھی نماز کے بعد حاضر ہوتا تھا اور معنون کا تینجا کو سلام کر کے ول بھی کہتا تھا ویکموں حضور ٹراٹینج آنے سلام کے جواب کے لئے لب مبارک بلائے یا نیمیں ، بھر بھی حضور ٹراٹینج کئی را ہر کھڑ ابور کرنما زمجی پڑھتا تھا اور کن انگھیوں سے دیکتا تھا کہ حضور ٹراٹینج کیا ہے۔ طرف متوجد ہیں یائیس، چنا نی جب می متوجہ بوتا تھا تو حضور تُنْ تَجُمُ میری طرف سے مند پھیر لینے تھے اور جب میں مند پھیر لینا تھا تو آ پ تُنْجُمُ میری طرف دیکھتے۔

جب او گول کی ہے دئی بہت زیادہ ہوئی تو ایک روز بیں ایوفا دہ کے باغ کی دیوار پر بڑھ کیا کیونکہ ایوفا وہ میرا پھازاد بھائی تھااور بچھے پیارا تھا، بیں نے اس کوسلام کیا لیکن خدا کی تھم اس نے سلام کا جواب نددیا، بیں نے کہا ایوفا وہ میں تم کوخدا کی حتم دے کر پوچھتا ہوں کہتم کوصلوم ہے کہ بچھے خداورسول سے مجت ہے یائیس ایوفا دہ خاصوش رہا، میں نے دوبارہ تم دی لیکن وہ دیے بی خاصوش رہا، تیسری بارتم دیے پراس نے کہا کہ خداورسول ہی خوب واقف ہیں، میری آ تھوں ہے آ نسونکل آ سے اور پشت موڈ کردیوار سے یار ہوکر چلاآیا۔

مدید کے بازار یس ایک دن یس جارہا تھا کہ ایک شامی کاشکاران اوگوں یس سے تھا جو مدید یس غلد لا کر فروخت کرتے تھے اور ہازاریش بیکڑا جارہا تھا کہ کعب بن ما لک کا کوئی پید بناوے ، اوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، اس نے آک شاہ ضان کا ایک علا بچھے دیا جس میں مضمون تحریر تھا '' بچھ معلوم ہوا ہے کہ تہارے ساتھی (رمول الشفائی کی آئے تم ترظم کیا ہے اور خدا تعالی نے تم کو فالت کی جگداور تو تلفی کے مقام میں رہنے کے لیے ٹیس بنایا ہے تم ہمارے پاس چلے آئی ہم تہاری دلجونی کریں گے' خط پڑھریم نے کہا میجی میراایک استحان ہے، میں نے خط کے کرچو کیے میں جلادیا۔

ای طرح جب چالیس دو ذکر در مکن تو ایک دو زرمول الفنزانی آگا کا صدیرے پاس آیا اور کینے لگارمول الفنزانی آم کو تھم دیتے ہیں کہ اپنی ہوئی سے ملیمہ ورہو، میں نے کہا طلاق وے دول یا کیا کروں؟ قاصدنے کہا ہوئ سے سے ملیمہ ورہواس کے پاس نہ جاؤ ، ای طرح رسول الفنزانی آئے میرے دونوں ساتھیوں کو بھی کہلا ہیجا تھا، میں نے حسب الکھم اپنی ہوئی سے کہا اسینہ سیکے چلی جاؤ ، وہیں رہو یہاں تک کہ الشر تعالی اس معا لمدے متعلق کوئی فیصلے فرائے۔

حضرت کعب ناتش کہتے ہیں کہ بلال بن امیہ کی ہوی نے رمول الشرافی کے خدمت میں حاضر ہور کر فن کیا یا رسول الشرافی کی اس امید بہت بوڑ حاہے اور اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے اگر حضور فرافی کی مناسب نہ جمعیں تو میں اس کا کا م کرویا کروں؟ فر ایا مناسب ہے لیکن وہ تیرے قریب نہ جائے ، مورت نے عرض کیا خدا کی شم اس کوتو کی چیز کی حس ہی نہیں ہے، جب سے بدوا تعدد جائے آج کے برابر دوتار بتاہے۔

حضرت کعب دیکٹر کیتے ہیں کہ میرے کھر والوں نے بھی جھے کہا اگرتم بھی اپنی بیوی کے لیے اجازت لے لوجس طرح بال کی بیوی نے لے کی تو تہاری بیوی تہاری فدمت کردیا کرے گی، میں نے جواب دیا کہ میں حضور طُلِیُّیُٹرکے اس ک اجازت نہیں ماگوں کا محلوم نہیں آپ کیا فرما کمیں کیونکہ میں جوان آ دی ہوں ،ای طرح دس روز اورگز رکھے اور پورے پہاس دن ہوگئے ، پہاس دن کے بعد فجر کی ٹماز اپنی جھت پر پڑھ کر میں بیٹھا تھا اور بیاصالت تھی کہ تمام زمین بھی پر تک بھوری تھی اور میری جان مجھے پر وہال تھی استے میں ایک چینے والے نے نہایت بلند آ وازے کو سلم پر چڑھ کر کہا اے کعب بن ما لک تجھ خوشجری ہو، عمل میں کرفورا تجدہ علی کر پزااور بھو گیا کہ کشائش کا وقت آگیا در سول الفرنا فی فیل کی فراز پڑھ کر ہماری تو بہ قبل ہو ہو گئی ہو نے کہ اعلان کیا تھا، لوگ کے خوشجری و ہے آئے اور میرے ووٹوں ساتھیوں کے پاس بھی پھو تو تیری و سے والے مسلم کے ایک آئی دونے ساتھیں سے ایک بھی پھو تو تیری و الے مسلم کے ایک آ واز میں نے ساتھی ہو ان پر نے ساتھ کر اور دون اس کی آ واز میں نے سن تھی جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اور خوالی کر اس کے ایک و سے دیے ، طالا تک فرا ان کی آئی ہو ان کی سے ان کی اس کے و سے دیے ، طالا تک فرا ان کی آئی اور وز میرے پاس ان ووٹوں کی و وال کے طاوہ کوئی کی ان انقراء اور ما گلے کر میں نے وو کی شرے کہا دو سے نے اور صفور نگا تھیا ، اور ما گلے کر میں نے وو کی شرے کی لیے اور صفور نگا تھیا ، اور کا گلے کر میں اور کے بیا ور حین کے لیے جل ویا دو ایک نے اور شور نگا تھیا کہ و نے کی مبارک باد و سے نے کے لیے جی ور جی تول ہونے کی مبارک باد و سے نے کے لیے جی ور جی تول کر کی ۔

قر مایا کسب جب سے تو پیدا ہوا ہے سب ونوں ہے آن کا دن تیرے لیے بہتر ہے تیجہ اس کی خشخری ہو، میں عرض کیا یا رسول الشرق تی ایک ہو جس ونوں ہے آن کا دن تیرے لیے بہتر ہے تیجہ اس کی خشخری ہو، میں عرض کیا یا رسول الشرق تی ایک ہو تی گئی ہو ایک ہونے کے مسلم ہو تی گئی ہو اپنے آب کی مارے بیٹ کیا یا رسول الشرق تی گئی ہوں اپنے تھا م مال سے علیحہ وہ ہو کہ بعور معد قد کے انفداور رسول کے سامنے بیش کرنا چاہتا ہوں ، قربایا کہ مال روک رکھ، بیتیرے لیے بہتر ہے، میں نے عرض کیا یا رسول الشرق تی ہے ہی جبتر ہے، میں نے عرض کیا اور بیلی میں ہو ہے اللہ علی وجہ سے الشرق تی ہے تو ہوں سوائے سے ان کی وجہ سے اللہ نے میں اس سوائی ہے کہ انسان کے بعد میں میں مورک بیانی کو گئی بات شرکوں کا اور اللہ کا میں ہے کہ جب سے میں نے میں در کی بیات شرکوں کی اس سوائی ہے کہ بیتی ہوں ہو ہے گئی ہو گئی ہو ہے کہ سے میں نے میں در کی بیلی جبوٹ ہو لئے کہ سالمان کو تی ہو لئے کا کا انسان کہ تی ہو لئے کہ اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی النبی تی آل اللہ علی النبی تی آل اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی النبی تی آل اللہ علی اللہ علی اللہ علی النبی تی اللہ علی ال

حصرت کعب و این کتیم میں خدا کی هم بدایت اسلام کے بعد اللہ تعالی نے اس یج کینے سے بدی کوئی فعت محص عطاء نیس فرمائی کیونکد آگر میں جموث بوالی او جس طرح جموٹ بولنے والے بلاک ہو گئے میں مجمی بلاک ہوجا تا ، ان جموث بولئ والوں کے حق میں اللہ تعالی نے آیت و لی تا ز ل فرمائی۔سیحلفون باللہ لکھ اذا انقلبتم المی قولہ فان اللہ لا بوضی

# المُن المُن اللَّهُ اللَّ

عن القوم الفاسقين\_

حضرت کعب والنو کی جن او کول نے قسمیں کھا کراچی معذرت چیش کی تھی اور رسول النو کی جنان کی معذرت تبول کر کی تھی ان سے بیعت لے کی تھی اور ان کے لیے دعا منظرت کی تھی ان کے دافقہ کے بعد ہم تیوں کا (قبول تو بہکا) واقعہ بوا اور رسول النو تُرکی جناز سے معاملہ عمل قبصل مجبوڑ دی تھی یہاں تک کہ خدا تعالیٰ نے فود اس کا فیصلہ کیا۔ آیت و علمی المثلاثاتہ الذین خلفو اسمی تیزں کے پیچےر ہنے ہے جنگ سے رہ جانامقمود ہے۔

( ٢٧٧٨ ) حَلَثَنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ وَيُونُسَّ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْسٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ كَمْسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُوَّ اسْتَنَارَ وَجُهُهُ عَنَّى كَانَّ وَجُهَهُ شِقَةً قَمَر وَكُنَا تَعْرِفُ ذَلِكَ فِيهِ

( ۱۷۷۱۸) حضرت کعب بن ما لک جنگناسے مروی ہے کہ نی طینا جب سرور ہوتے تو آ ب تنجیم کاروئے انوراس طرح چکنے اگنا میں جا ندکا کڑا ہو،اور ہم نی طینا کے چمرہ مبادک کو کھے کراہے بھیان لیتے تھے۔

( ٢٧٧٨ ) حَلَّتُنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ الْحَبَرَانَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْرِى عَلْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ انَّ آبَاهُ الْحَبَرَةُ الْعَبْرَةُ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْجِدِ لَارْتَفَعَثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَمَ وَهُو فِي اللَّهِ عَلَى كَذَفَتَ سِجْفَتَ صَحْمَرَتِهِ فَاتَوَى يَا كَعُبُ بُنَ مَالِكٍ فَقَالَ لَلْكُ قَالَ لَلَّهُ عَلَيْ وَالشَّارَ إِلَيْهِ أَنْ طَعْ مِنْ وَيُولِكَ الشَّعْلَ قَالَ قَلْهُ وَالْعَبْدِ وَرَاحِمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَبْدِ وَرَاحِمَ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

(۲۷۵۹) حضرت کعب بنتی ہے مروی ہے کہ حضرت عمداللہ بن ابی مدرد نتی تا پر ان کا پچوفر من تفا، ایک مرتبہ راستے ش ملاقات ہوگئی، حضرت کعب بنتی نئی نیس پکر لیا، با ہمی بحرار شن آوازیں بلند ہوگئیں، ای اٹنا میس ہی میں اور اس کرد نبی میں ان اور کر کے جھے نے فرمایا کہ اس کا نصف قرض صفاف کردو، چنا نجی انہوں نے نصف چھوڈ کرنصف بال لے لیا۔

( ٢٧٧٠٠ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ يَمْنِى ابْنَ الطَّبَعِ قَالَ حَلَّلُنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الزَّهْوِى عَنِ ابْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَزَادَ أَنْ بُسَافِرَ لَمْ بُسَافِرْ إِلَّا يَوْمَ الْتَحْمِيسِ (راحع: ١٩٨٧).

(۲۷۷۲) حفرت کعب ٹاٹنزے مروی ہے کہ نی ماہی جب سفر پر جانا جا ہے تو جعرات کے دن رواز ہوتے تھے۔

( ٢٧٧٢ ) حَدَّتَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو مَغْشَرُ عَنْ بَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ عَفْرِو بْنِ كَفْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا وَجَدَ آحَدُكُمْ النّا فَلْبَصَعْ بَدَهُ حَيْثُ بَحِدُ الْمَهُ ثُمَّ إِيقُلْ سَنْعَ مَوَّاتٍ الْحُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُلْدَيْهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا آجِدُ

## 

(۲۷۷۳) معنرت کعب بن ما لک ڈاٹٹوے مروی ہے کہ ہی پڑھانے ادشاوفر مایا جسبتم بش کی کوہم کے کسی بھی جھے بی دردہ و تواسے جا ہے کہ دردکی جگہ پراہٹا ہاتھ دکھ کرسمات مرتبہ ہوں کہے آغو ڈ بعز آج اللّہ وَ فَادْرَتِهِ عَلَى کُلُّ شَیْءٍ مِنْ شَوْ مَا أَجِدُ

#### حَدِيثُ أَبِي رَافِعِ إِنَّ ثُلَّا

#### حضرت ابورافع ذافئظ كي حديثين

( ٢٧٧٢٢ ) حَلَّافَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو مِنِ الشَّوِيدِ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَارُ ٱحَقُّ بِصَفَيهِ أَوْ سَفَةٍ [راحم: ٢٤٣٧].

(۲۷۷۲۲) حصرت ابورافع بی تنز سے مروی ہے کہ نبی میلیا نے فریایا ' پڑوی شفعہ کا زیا وہ حق رکھتا ہے۔''

( ٢٧٧١٣ ) حَلَّنَكَ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِلٍ قَالَ حَلَّتِينَ زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى رَافِعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلُفَ مِنْ رَجُلٍ بَكُرًا فَآتَتُهُ إِبِلَّ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَقَالُ الْعُطُوهُ فَقَالُوا لَا تُجِدُ لَهُ إِلَّا رَبَاعِيًا جِنَارًا قَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ جِنَارَ النَّاسِ آخَسَنَهُمْ قَصَّاءً وصحت مسلم (١٦٢٠)، وان عزيمة (٢٣٣٢).

رَبَاعِيَّا جَيَارًا قَالَ أَغْطُوهُ قَالَ جِيارَ النَّاسِ آخَسَنَهُمْ قَصَاءً اصحعه مسلم (۱۲۰۰)، وابن حزيمة (۲۳۲). (۳۷۷۳) حضرت الورانع باللَّذ به مروى ب كدايك و يها تى ضحص به بي عيشان ايك اونث قرض پرلا، وه مي عيشا ك ضدمت بين اين اونث كا نقاضا كرنے كے لئے آيا، تي عيشانے محابہ اللَّلِيُّ نے آبال كراون بيشنى عمر كا ايك اونث اللُّ كركے لئے آؤ امحابہ اللَّلِيْمَ فَعَالَ كَمِيا لِيكُن مطلوب عمر كا اون ابنال سكا، براونت اس بے بوى عمر كا تقا، تي ميلان فرايا كر پر اب بنرى عمركانى اونث و ب دوبتم عن سب بهترين و وب جوادا عِرْض عن سب بهترين بو

( ٢٧٧٢٤ ) حَدَّثَنَا يَحْتِى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّقِين الْحَكْمُ عَنِ ابْنِ آبِى رَافِع عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بَعَث رَجُلًا مِنْ بَيْنِى مَخُورُمٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقَالَ آلَا تَصْحَبُّى تُعْسِبُ فَالَ قُلْتُ حَتَّى اذْكُرَ وَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ وَلِكَ فَقَالَ إِنَّا آلُ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ ثَنَا الصَّدَقَةُ وَإِنَّ مَوْلَى الْقُومِ مِنْ ٱلْفُسِيمُ راحِد: ٢٤٣٦٤.

(۳۷۷۲۳) حضرت ابورافع خاتفہ ہم وی ہے کہ ایک مرتبہ ارقم خاتفیا ان کے صاحبزا و سے میرے پاس سے گذر سے انہیں زکوّ ہ کی وصولی کے لئے مقرر کیا گیا تا انہوں نے جھے اپنیہ ساتھ چلنے کی دموت دی ٹیس نجی طیفا کی خدمت میں حاضر ہوااور ان سے اس کے متعلق پوچھاتو تجی طیاف نے فرمایا کہ اسے ابورافی اعجمہ و آل جمہ کا گئے آج کرتا ہے اور کی قوم کا آزاد کردہ غلام الدین کا شار ہوتا ہے۔

( ٢٧٧٠٥ ) حَثَلْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ آخْبَرَنَا شَرِيكٌ وَالْبُو النَّصْرِ قَالَ حَثَقَا شَرِيكٌ عَنْ عَذِي اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَبْنِ عَنْ الِي رَافِعِ قَالَ لَمَنَا وَلَدَثُ فَاطِمَةً حَسَنًا قَالَتْ الْا اتْحَقَّ عَنْ ابْنِي بِدَمِ قَالَ لَا وَلَكِنْ الحُلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِطَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْأَوْاطِ وَكَانَ الْأَوْقَاطُ نَاسًا مِنْ الصُحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الصَّفَّةِ وَقَالَ أَبُو النَّصْرِ مِنْ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْقَاضِ يَعْنِي الْهُلَ الصَّفَّةِ أَوْ عَلَى الْمَسَّاكِينِ فَقَعَلْتُ ذَلِكَ قَالَتْ فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ وَلِكَ (انظر: ٢٧٧٣ه).

(۲۷۷۲) حضرت ابوارقع چنٹنا سے مروی ہے کہ جب امام حسن ٹائٹنا کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ حصرت فاطمہ پڑجائے و د مینٹر حوں سے ان کاعقیقہ کرنا چاہا ' ہی ملیجائے تم مایا کہ ایمی اس کا حقیقہ نہ کرڈ بلکہ اس کے مرک بال منڈ واکر اس کے وزن کے برابر چاندی انڈ کے داستے میں صدقہ کروڈ پھر حضرت حسین ٹائٹنا کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ بڑجائے نے ابیا ہی کیا' (اور مقیقہ نمی ملیجائے نے خود کیا)

( ٢٧٧٢٦ ) حَلَكْنَا وَكِيعٌ حَلَكْنَا مُشْفِيَانُ عَنْ مُعَوَّلٍ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّى الرَّجُلُ وَشَعُرُهُ مَفْقُوصٌ [راحم: ٢٤٢٥٧].

(٢٤٢٢) حفرت ابورافع المنتف مروى بكرني الميلاف مردول كوبال كوند هكرنماز يزهند سيمنع فرماياب

(۲۷۷۲۷) حَتَّلْنَا هَارُونُ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَتَلَنَا ابْنُ وَهُبٍ قَالَ آخْبَرَنِي عَهْرٌو أَنَّ بَكَيْرًا حَتَّنَهُ أَنَّ الْحَسَنَ بُنَ عَلِمَّى بُنِ آبِى رَافِعِ حَتَّلَهُ عَنْ آبِى رَافِعِ اللَّهُ قَالَ كُنتُ فِى بَهْثٍ مَرَّةً قَفَالَ بِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُ قَالِينِ بِمَهْمُونَةَ فَقُلْتُ يَا نَبِى اللَّهِ إِنِّى فِى الْبَعْثِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسُتَ تُحِثُّ مَا أُحِثُ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ قَالِينِ بِهَا فَذَهْتُ فَجَنْتُهُ بِهَا

(۲۷ ۲۷) حضرت الدوائع بھٹونے مروک ہے کہ ایک مرتبہ مل کی تشکر میں ثال تھا، ٹی طیعہ نے بھے سے فر مایا جا کرمیر سے پاس میوندکو بلاکرلاؤ ، میں نے حرض کیا اے اللہ کے ٹی ایم لشکر میں ثال ہوں ، ٹی طیائه نے دوبارہ افخی بات دہرائی، میں نے اپنا عذر دوبارہ بیان کیا تو ٹی طیائه نے فر مایا کیا تم اس چیز کو پسندٹیس کرتے ہے میں پسند کرتا ہوں؟ میں نے عرض کیا کیوں ٹیس یا رمول اللہ! ٹی طیائه نے فر مایا مجرجا و اورائیس میرے پاس بلاکرلاؤ ، چا تی میں جاکرائیس بلالایا۔

( ٢٧٧٨ ) حَلَثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَاصِع بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْيِي وَالْعَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ فِي أَذُن الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ حِينَ وَلَذَنْهُ فَاطِعَةُ (راحِ: ٢٤٣٧).

( ٢٧٧٦ ) ۚ حَلَّكَ الْمِيرَ لَا أَخْبَرَنَا حَمَّادُ لِمِنْ سَلَمَةَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمَّيْدِ عَنْ الِيهِ رَافِعِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَافَ عَلَى بِسَائِهِ فِي لِبْلَةٍ فَاغْتَسَلَ عِنْدَ كُلِّ امْرَاتُهِ مِنْهُنَّ غُمْدُكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ لَوْ اغْتَسَلْتَ غُسْلًا وَاحِدًا فَقَالَ هَذَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ [راحد: ٢٤٣٦٣].

(۱۷۷۲۹) حضرت ابورافع شالله كيته بين كه ايك مرتبه في طينها ليك عن ون مين افي تمام از واج مطبرات ك پاس تشريف ك ي اور جرايك سے فراغت ك بعد شسل فريات رہ با كمى نے پوچھا يار سول الله الكرآ ب ايك ى مرتبة شسل فريا ليتے (تو كوئى حرج تھا؟) في طينهائے فريا يا كم بيطريقة زياده يا كيزه محد واور طهارت والا ہے۔

( ٢٧٧٠ ) حَدَّلْنَا أَثِمُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّلْنَا يَعْقُوبُ بَنُ مُحَمَّدٍ بْنِ طَحْلاَءَ حَدَّلْنَا أَبُو الرِّجَالِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ أَبِى رَافِعِ قَالَ آمَرَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْبُلَ الْكِلَابَ فَعَرَجُتُ أَقْنُلُهَا لَا ارَى كُلُّكَ إِلَّا قَنْكُمْ لَوَاذَ كُلُبٌ يَدُورُ بِبِنِّتٍ فَلَمَفِتُ لِاقْفُلَهُ فَنَادَنِي إِنْسَانُ مِنْ جَوْفِ الْبُيْتِ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ قَالَ قُلْتُ أُويدُ أَنْ أَقْدُلَ هَذَا الْكُلْبَ فَقَالَتْ إِنِّى امْرَأَةً مُضَيَّعَةً وَإِنَّ هَذَا الْكُلْبَ يَطُورُ عَنْى السَّبُعَ وَيُؤْذِنِي بِالْجَانِى فَأْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ فَاذْكُورْ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَآتِيثُ النِّيَّ ذَلِكَ لَهُ فَامَرِنِى بَقْنِهِ

(۳۷۷۳) حضرت الورافع خاتفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائعات جمعے فرمایا اے الورافع الدینہ میں جینے کتے پائے جاتے ہیں ان سب کو بارڈ الؤوہ کہتے ہیں کہ جس نے انسار کی میکی خوا تمن کے جنت البھی میں میکی ورخت و کیکے ان خوا تمن کے پاس مجمی کتے بیٹے وہ کہنے گلیس اے ابورافع انجی بیٹائے ہارے مروول کو جہاد کے لئے بھی دیا اللہ کے بعداب ہماری حفاظت یہ کتے می کرتے ہیں اور بخدا کی کو ہمارے پائی آنے کی ہمت نہیں ہوتی 'حق کر تم میں سے کوئی حورت اٹھتی ہے تو ہے تاس کے اور کوگوں کے درمیان آئرین جاتے ہیں اس لئے آپ یہ بیات ہی ماڈھاسے ذکر کروڈ چنا نچہ انہوں نے یہ بات تی طیٹھاسے ذکر کردئ نی طیٹھ نے فریایا ہورافع اتم انہیں آئی کروڈ خوا تمن کی حفاظت اللہ تعالی خود کرے گا۔

( ٢٧٧٣٠ ) حَدَّثَنَا يَمْحَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدُّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي رَافِع عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ الإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاقِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ (انظر: ٢٥٦٨).

(۲۷۷۳) حفرت ابورانع منتشزے مروی ہے کہ نی میٹا جب مؤذن کی آواز سنتے تو وہی جملے دہراتے جو وہ کہر رہا ہوتا تھا' لیکن جب وہ حتی علمی الصَّلَاةِ اور حَیَّ علمی الْفَلَاح پر پنچیا تو نی میٹا لاَ حُولُ وَلَا قُوتًة إِلَّا بِاللَّهِ کَتِبَ تَحْدِ

(٢٧٧٣٠) حَدَّثَنَ ٱلْمُوَّ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَ زُهَيْرٌ عَنْ عَيْدٍ اللَّهِ بْنِ مُحَطَّدٍ عَنْ عَلِى بْنِ حُسَيْنِ عَنْ آبِى رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا صَلَّى اشْتَرَى كُبْشَيْنِ سَمِينَتُنِ ٱلْمُرَتِّنِ ٱلْمُلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَحَطَبَ النَّاسَ الْتَى بِالْحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِى مُصَلَّاهُ فَلْاَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَنْ أَثْنِي جَمِيعًا مِثَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاعِ ثُمَّ يُؤْتِى بِالْاَحْزِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَ إِنَّ هَذَا عَنْ أَثْنِي جَمِيعًا مِثَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْجِيدِ وَشَهِدَ لِى بِالْبَلَاعِ ثُمَّ يُؤْتِى بِالْآخِرِ

# مُن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

لَيَدُبَّحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ لَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُكُ مِنْهُمَا فَمَكُنَا مِنِينَ لَيْسَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُعَنَّحَى قَذْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُرُمُ [راحع: ٢٤٣٦١].

(٣٧٣) حضرت ايدراخ چين سيمروى ب كه تى طيناف ووخونصورت اورضى ميند موسى قربانى فرمانى ، اورفرمايا ان بى سيدايك تو براس فخس كى جانب سي سيم جوالشكى وصدانيت اورتى طينا كى تبلغ رسالت كى كوانى ويتا بواور دوسرا اچى اور اسية الى خاندكى طرف سير سيم داوى كيت جي كداس طرح تى طيناف جارى كفايت فرمانى \_

(٢٧٧٠٣ ) حَلَّلْنَا زَكَوِيًّا بْنُ عَلِى قَ لَلْ أَخْبَرْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَفْنِى ابْنَ عَلْمٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَلَـ كَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمُعْنَاهُ اراسع: ٢٤٣٦١).

(۱۷۷۳) گذشته مديث اس دوسري سند سي مجي مروي ب-

( ۱۷۷۲ ) حَدَثَنَا مُعَاوِيَةُ قَالَ حَدَّتَنَا أَبُو وِاسْحَاق الْفَوَادِيُّ عَنْ أَبْنِ جُمِيْجِ قَالَ حَدَّقَتِى مَنُودٌ وَجُلَّ مِنْ آلِ إِي رَافِع عَنْ الْفَصَلَى بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ إِلِي رَافِع عَنْ أَلِي رَافِع قَالَ كَانَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَتَحَدَّثُ حَتَّى يَنْحَدِرَ لِلْمَعْرِبِ قَالَ لَقَالَ أَلَّهِ وَالْعِ مَنْنِ وَكُنْ يَكُثُرُ فِي رَسَعُ مَلْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُسُوعًا إِلَى الْمُعْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْتِيعِ فَقَالَ أَنْ لَكَ مَرَّيْنِ لَكُثُرُ فِي رَسَلُ اللَّهِ عَلَنْ وَكَنْ مَلْمَا مَسُوعًا إِلَى الْمُعْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْقِيعِ فَقَالَ أَنْ لَكَ مَرَّيْنِ لَكُثُرُ فِي وَمَا عَرْفُ وَسَلَّمَ مُسُوعًا إِلَى الْمُعْرِفِ إِذْ مَرَّ بِالْقِيعِ فَقَالَ أَنْ لَكُ اللَّهِ قَالَ وَمَا كَذَا لَكُ مَرْمُ لَلَهُ فَلَا وَمَا لَكُو وَمَلَّ اللَّهِ قَالَ وَمَا لَكُ اللَّهِ قَالَ أَنْ لَكُو وَكَنَ قَلْلُ اللَّهِ قَالَ أَنْ لَكُو وَمَلَى مَلْعَا مِنْ الْمَعْرِفِي فَقَالَ مَلْكُ اللَّهُ عَلَى بَعْ وَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرِفِ عَلَى الْمُعْرِفِي الْمَوْمِ عَلَى الْمُعْرِفِي فَقَالَ أَنْ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَ عَلَمْ اللَّهِ قَالَ وَمَا لَكُو وَمَا فَاللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ قَالَ لَالْكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمَعْمِ عِلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُولَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(٢٧٧٠٥) حَلَاثَنَا هَارُونُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهُمِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُونِجِ عَنْ مَنْبُوذٍ رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي رَافِعِ أَخْبَرَنِي

# من المنازن المنازل الم

الْفَصْلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي رَافِعِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَكُبُرَ ذَلِكَ فِي ذَرْعِي وَقَالَ قُلْتُ ٱخْدَثْتُ حَدَثًا قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ قُلْتُ ٱلْفُتُ إِراحِم: ٢٧٧٣٤.

(۲۷۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(٢٧٧٣٦) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِعٍ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الِي رَافِعِ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَّنَ لِمِي أَذُن الْحَسَنِ يَوْمَ وَلَذَتُهُ بِالصَّلاَةِ رَاسِيَ ١٤٣٧١].

(۲۷۷۳۷) حضرت ابورافع بھٹنے ہے مروی ہے کہ جب مصرت فاطمہ بھٹنا کے ہاں امام حسن بھٹنز کی پیدائش ہوئی تو میں نے ویکھا کہ بی طیلانے خودان کے کان میں اذان دی۔

( ٢٧٧٧ ) حَدَثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَثَنَا آبُو جَعْفَر يَعْنِى الرَّازِئَ عَنْ شُرَحْيِلَ عَنْ آبِى رَافِع مَوْلَى رَسُولِ
اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ أَهْدِيتُ لَهُ شَاهٌ فَجَعَلَهَا فِي الْهِدْرِ فَلَتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا اَبَا رَافِع فَقَالَ مَا هُذَا يَا اَبَا رَافِع فَقَالَ مَا هُذَا يَا اَبَا رَافِع فَالَ نَولِنِي اللَّرَاعَ اللَّوَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ اللَّهِ مَلَى اللَّرَاعَ الْآخَرَ فَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ الْمُعْرَاقِ الْعَلَى الْكُوالِ الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَالَ عَلَيْهِ الْعَلَالِعُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِعُ الْعَلَالِ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَالِمُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَالْمُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَ

( ٢٧٧٣٨ ) حَدَّثَنَا زَكُوِيًا بْنُ عَدِثَى قَالَ آشْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ يَمْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَسَالُتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَحَدَّتَنِى عَنْ اَبِى رَافِعِ مُولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمِ وَسَلَّمَ النَّ الْحُسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا وَلِلَدَ ارْدَدَثُ أَنَّهُ فَاطِمَهُ أَنْ تَمُقَّ عَنْهُ بِكُنْشَيْنِ فَقَالَ لَا تَمْفَى عَنْهُ وَلَكِنْ اخْلِقِى شَعْرَ رَأْسِهِ ثُمَّ تَصَمَّقِي بِوَزْنِهِ مِنْ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَلِلَّا جُسَيْنَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَنَعَتْ مِثْلَ ذَلِكَ إِراحَةَ ٢٧٢٧ .

## هي مندالتناء على المعالم المعا

(۲۷۷) حضرت ابوارفع نتائف سے مروی ہے کہ جب امام حسن خائف کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ دھنرت فاطمہ خائفانے و و مینٹر عوں سے ان کا عقیقہ کرتا چاہا نجی طیائف نے فرمایا کہ اسمی اس کا عقیقہ نہ کروڈ بکداس کے مرکع ہال منڈ واکراس کے وزن کے برابر چاہدی اللہ کے راہتے میں صدفتہ کروڈ پھر حضرت حسین خائف کی پیدائش پر بھی حضرت فاطمہ ڈبھٹائے ایسا ہی کیا' (اور مقیقہ نجی طیائف نے فود کیا)

( ٢٧٧٦٩ ) حَلَّنَا عَفَّانُ وَيُونُسُ فَالَا حَلَثَنَا حَلَّنَا حَلَّنَا حَلَّنَا مَلَا عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ آبِي رَافِع مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ وَسُومَتِهِ وَسَلَمَ مَرْوَجَ مَهُمُونَةَ حَلَالًا وَبَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْوَجَ مَهُمُونَةَ حَلَالًا وَتَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْوَجَ مَهُمُونَةَ حَلَالًا وَالْمَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَرْوَجَ مَهُمُونَةً حَلَالًا وَالْمَعْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرُوجَ وَمِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعْمِى وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

(۲۷۷۳۹) حفرت ابودانع ٹائٹز کہتے ہیں کہ ٹی طیائل نے حفرت میمونہ ڈائٹ سے نکاح بھی خیرمحرم ہونے کی صورت میں کیا تھا اوران کے ساتھ تخلیہ بھی غیرمح مہونے کی حالت میں کیا تھا اور میں ان دونوں کے درمیان قاصر تھا۔

( . ٢٠٧٤ ) حَلَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قالَ حَلَّتَنَا الْفُصَيْلُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ قالَ حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي يَحْمَى عَنْ أَبِي السَّمَاءَ مَوْلَى يَنِي جَعْفَرِ عَنْ آبِي رَافِعِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِى بُنِ آبِي عَلِمٍ إِنَّهُ سَيْحُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةً أَمْرٌ قَالَ آنَ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آنَا قَالَ آنَا قَالَ الْفَقاهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلِكِنْ إِذَا كَانَ وَلِكَ قَالِ أَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ آنَا قَالَ الْفَقاهُمْ يَا

( ۴۷ مرت ) حضرت ابوراً فع خاتف سے مروی ہے کہ نمی طیائی نے حضرت علی مرتشنی خاتف نے ما دیا تھا کہ تمہارے اور عا کشر خاتف کے دومیان کچھ شکر دفحی ہوجائے گی ، حضرت علی خاتف نے عرض کیا یا رسول الشد! کیا جس ایسا کروں گا؟ ہی طیائی نے فر مایا ہاں! حضرت علی خاتف نے عرض کیا یا رسول الشد! مجر جس تو سب سے زیادہ تھی ہوں گا، ہی ماییائی نے فر مایائیس ، البت جب ایسا ہوجائے تو تم آئیس ان کی بناہ گاہ میروالیس منہ بناوریا۔

#### حَدِيثُ أُهْبَانَ بْنِ صَيْفِي الْأَثْرُ

#### حضرت اهبان بن شفي الأثنة كي حديثين

( ٢٧٧١) حَلَّنَا سُرِيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَلَّنَا حَمَّادُ يَمْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْكِيرِ بْنِ الْمَحْكِمِ الْفِفَادِ فَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَدْيُسَةَ عَنْ أَبِيهَ جَاءَ عَلِيَّ بْنُ أَبِي طَلِبُ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ ٱلْمَّ أَبُو مُدْمِ قِبلَ مَعْمُ قَالَ يَاللَهُ عَنْ كَلَى عَلَى اللَّهِ وَلَا يَعْمَدُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ اللَّهُ مَدْمُ قَالَ يَا مَدُومَ وَلَكَ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَى اللَّهُ وَتُعْرِفُ فِيهِ قَالَ يَمْمَلُومِ عَلَى عَبْدُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْكُ وَلَمْ كَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلَّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلَّى عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِّى إِلَيْكُومُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ وَلَوْ مُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ عَلَيْكُ اللَّهُ مُعْلَى عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلِي مُلِيلًى وَالْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَوْ مُعَلِيقًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَا عُمْلِكُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُومُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ وَالْمُولِقُولُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُولِقُولُومُ وَالْمُولِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ وَالْمُولُولُ عَلَيْكُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُولُومُ وَالْمُولُولُ عَلَيْكُومُ وَالْمُولِقُولُومُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعُلِيلُومُ وَالْمُولُولُومُ وَالْمُعُلِقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَالَعُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الل

(۲۷۷۳) عدید بنت وحیان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کل ڈائٹڑان کے گھر بھی آئے اور گھر کے درواز بے پر کھڑ ہے ہو کر سلام کیا، والدصاحب نے انہیں جواب ویا، حضرت کل ڈائٹڑ نے ان سے پوچھاا پوسٹلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا خجریت سے ہوں، حضرت کل ڈائٹڑ نے فرمایا آپ بھر سے ساتھ ان لوگوں کی طرف فکل کر عمر میں مدد کیوں ٹیمیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ ممر سے ظیل اور آپ کے بچانزاد بھائی ( مُنٹھٹڑ) نے بھے سے بیچمد لیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فقے رونما ہونے لگیس تو ہی کوڑی کی کوار بنالوں، میر میری کموار حاضر ہے، اگر آپ چاہجے ہیں تو ہیں مید لیے کر آپ کے ساتھ لگئے کو تیار ہوں، اور وہ ریکئی موتی ہے۔

(۳۲ کے ۲۷) مدیر بنت و هبان کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی ٹیٹٹی بھر و بھی تشویف لائے اور ان کے گھر بھی آئے اور کھر کے دروازے پر کھڑے ہوکر سلام کیا، والد صاحب نے آئیں جواب دیا، حضرت علی ٹیٹٹنے نے ان سے پوچھا ابوسلم! آپ کیے ہیں؟ انہوں نے کہا نجر بہت ہوں، حضرت علی ٹیٹٹنے فربایا آپ میر سے ساتھ ان لوگوں کی طرف کل کر میری مدد کیوں ٹیس کرتے ؟ انہوں نے کہا کہ میر سے فشل اور آپ کے بچازاو بھائی (ٹیٹٹٹٹٹٹ) نے جھے سے جہد لیا تھا کہ جب مسلمانوں میں فشخ رونیا ہونے لگیس تو میں کھڑی کی کھوار بنالوں ، بیری کھوار حاضر ہے، اگر آپ چا جے ہیں تو میں بید کر آپ کے ساتھ نظائے کو تیار ہوں، اسے علی !اگر ہو سے تو آپ خطاکار ہاتھ زیئیں۔

( ٢٧٧٤٣ ) حَدَّثَنَا ٱسْرَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْقَسْمَلِيِّ عَنْ ابْنَةِ أَهْبَانَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ عَلِيًّا آتَى أَهْبَانَ قَفَالَ مَا يَمْنُعُكَ مِنْ اتْبَاعِي فَلْاَكْرَ مَمْنَاهُ وراحع: ٢٧٧٤٦].

(۲۷۷۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

#### حَديثُ قَارِبٍ اللَّهُوْ

#### حضرت قارب ولأثنؤ كي حديث

( ٢٧٧١٤ ) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ ابْنِ فَارِبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالَ رَجُلُّ وَالْمُفَصِّرِينَ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ وَالْمُفَصِّرِينَ بِعَلَّلُهُ سُفْهَانُ بِيَدِهِ

## مِي مُنظَامِنَونَ مِنْ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قَالَ سُفْیَانُ وَقَالَ فِی نِیلَتُ کَالَّهُ بُوسِّعُ یَدَهُ اِنسرِ بعد العسیدی (۱۳۱)، خال شعب: صحیح لغیره ا. (۲۷۷ معزت قارب النفز صروی به کدایک مرتبه نی مایشات فر با یا سالشدا طلق کرانے والوں کی بخشش فر ما ایک آ دی نے مرض کیا یا رمول اللہ! قصر کرانے والوں کے لئے بھی وعاہ کیجے ، بی طیشاتے بھر بھی فر بایا کہ اسے اللہ! طلق کرانے والوں کی منظرت فرما ، چکٹی مرتبہ بی طیشائے قصر کرانے والوں کو پھی اپنی وعاہ میں شائل فرمالیا۔

## حَدِیْثُ الْاَفْرَعِ بْنِ حَابِسِ بْنَاتُهُ حضرت اقرع بن حابس بْنَاتُهُ كَل حديث

( 1700ء) حَدَّتُنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّتَنَا وُهَيْبٌ قَالَ حَدَّتَنَا مُوسَى بَنُ عُفْبَةً عَنْ أَبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْمُلَوَّعِ بْنِ حَبِيسٍ الْنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى وَبْنُ وَإِنَّ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ حَمْدِى وَبْنُ وَإِنَّ فَقَلَ ذَاحُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَراحِي ١٩٠٥). وَقَلَ مَا مُعَلَّمُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَراحِي ١٩٠٨). معزت اقرع بن حالى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَلْهُ وَمَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِي عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِي عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَمُولِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْدِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُوالِمُ عَلَيْهُ عَل

( ٢٠٧٠ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعْلَى بُنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَقَ وُخَيْثٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عَفْبَةَ عَنْ آبِى مُسَلَمَةَ عَنْ الْكُوْرِعِ بْنِ حَايِسٍ وَقَالَ مَرَّةً إِنَّ الْكُوْرَ عَ فَلَـ كَرَ مِثْلَةُ (راحت: ١٦٠٨٧).

(الاستعام) كذشته حديث ال دومرى سند يجى مروى ب-

#### حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ لِيَّهُ

#### حضرت سليمان بن صرو الخافظ كي حديثين

( ۲۷۷۱۷) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَادِى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَو سَيعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ وَهُمَّا يَتَقَاوُلَانِ وَآحَدُهُمَا فَذَ غَضِبَ وَاشْنَدَ عَضَبُهُ وَهُو يَقُولُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّى ذَاعُلَمُ كَلِمُهُ لَوْ قَالَهَ ذَهَبَ عَنْهُ الشَّيْكَانُ قَالَ فَآثَاهُ وَجُلُّ فَقَالَ فَلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ النَّهُ عَلَيْ وَسَلَم ( ١٤٦٨ عَلَى خَلِكَ ( صححه البحاری ( ٢٦٨٢) و مسلم ( ١٢١٠) عَنْ الشَّيطُانِ الرَّحِيجِ قَالَ عَلْ ثَوْكَ بَاللَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى خَلْكَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ كَانِ الرَّحِيجِ قَالَ عَلْ لَوْكَ عِلْكَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى خَلْلَ اللَّهُ عَلَى خَلِكَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنِّى ذَاكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَىٰ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَىٰ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَى الْعَ

رى تى ، بى يالانے اس كى يدينيت د كيوكرفر مايا مل ايك ايسا كله جاشا ہوں جواگر يد غصے ميں بينا آ دى كبر كواس كا خصد در برويائ اور دوكلہ يہ ہے انكو د باللّه مِن الشّيكُ ان الرّجيع -

( ٢٧٧٤٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَلَّنِي آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَفْزُونَا [راحع: ١٨٤٩٧].

( ۴۷۷ ۲۸۷ ) حضرت سلیمان بن صرد دی تنظیب سردی ہے کہ نبی پیٹانے غز وہ خندق کے دن (والہی پر ) ارشاد فریایا اب ہم ان پر پیش قدی کر کے جہاد کریں گے اور پیر مارے خلاف اب بھی پیش قد کی نبیر کرسکیں گے۔

( ٢٧٧١٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُيسَرَةَ آبُو لِيَلَى عَنْ آبِى مُحَّافَةَ الْهَمْدَائِنَى قَالَ وَلَكَى عَنْ آبِى مُحَكَّفَةً الْهَمْدَائِنَى قَالَ وَلَا عَمْدُ فَصَوْمُهُ يَقُولُ مَا قَامَ جِيْرِيلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِى قَبْلُ قَالَ فَهَمَمْتُ أَنْ آصُرِبَ عُنْفَةً فَذَكُوتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَهُ سُلِيْمَانُ بُنُ صُرَةٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا آمَنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَفْتُلُهُ قَالَ وَكَانَ قَدْ آمَّنِنِى عَلَى دَمِهِ فَكُرهُتُ دَمَّهُ إِذَال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٦٨٩)].

( ۴۷۷ م) ارفاعہ بن شداد کتبے بین کہ ایک مرتبہ میں مقار کے پاس کمیا ، اس نے میرے لیے تکیہ دکھا اور کینے لگا کہ اگر میرے بھائی جریل میں اس سے نداشمے ہوتے تو میں بین کمیے تبہارے لیے رکھتا میں اس وقت مقار سکس مہانے کھڑا تھا ، جب اس کا ہونا بھی پر دوثن ہوگیا تو بخدا میں نے اس بات کا ارادہ کرلیا کہا چی تھوا کہ کے کراس کی گرون اڑا دوں ، لیکن پھر کھے ایک صدیث یاد آئی جو جھے سے حضرت سلیمان بن صرو دی تنزنے بیان کا تھی کہ میں نے تی میٹھا کو بیڈر ہاتے ہوئے سا ہے جو تھی کی مسلمان کو پہلے اس کی جان کی امان دے دے ، تو اسے تل نہ کرے ، اس کے میں نے اسے تل کرنا مناصب نہ تبھا۔

### مِنْ حَدِيثِ طَارِقِ بْنِ ٱشْيَمَ لِمُنْظَ

## حضرت طارق بن اشيم ولأثنؤ كي حديثين

( .rvvo ) حَلَّتُنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسُرَبُحُ بُنُ النَّعْمَانِ قَالَا حَلَّتَنَ خَلَفٌ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَآنِي فِي الْمُنَامِ فَقَدْ رَآنِي (راحد: ٩٧٥٠).

( ۴۷۷۵ ) حضرت طارق ڈٹٹٹؤ سے مردی ہے کہ جناب رسول انشٹ کا ٹیٹٹی نے ارشاد قر مایا جس مخص نے خواب میں میری زیارت کی ،اس نے مجھ ہی کودیکھا۔

( ٢٧٧٥١ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَلَفٌ عَنْ آبِي مَالِكٍ قَالَ كَانَ آبِي قَدْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِكَّ عَشْرَةً سَنَةً وَابِي بَكْرٍ وَعُمْنَ وَخُفْمَانَ فَقُلْتُ لَهُ أَكَانُوا يَفْتُنُونَ قَالَ لَا أَى بُنَىً

مُحْدَثُ إِراجِع: ١٥٩٧٤].

( 1220) اپو ما لک بینفٹ کیتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ( هنرت طارق انتاق ) سے چھا کہ ابا جان ! آپ نے تو نی مائٹا چھے بھی نماز پڑھی ہے، معزت ابو کمر انتاق وهم انتاق وهم ان انتقاد ریہاں کوفہ میں تقریباً پائی سال تک هغرت ملی انتقاد کے چھے بھی نماز پڑھی ہے، کماید هغرات توت پڑھنے تھے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا ایرفوا بھاد چڑ ہے۔

( ۲۷۷۵۲ ) حَدَّثُنَا

(٢٧٤٥٢) جاري ننخ ش يهال صرف لفظ" مدثًّا" كلعابواي

( ٢٧٠٥٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ قَالَ حَدَّئِنِى آبِى أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَثَاهُ الْإِنْسَانُ يَسْأَلُهُ قَالَ يَا نَبِيَّى اللَّهِ كَبْفَ الْمُولُّ حِينَ آسُالُ رَثِّى قَالَ قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِى وَاهْدِنِى وَارْدُولِنِي وَقَيْصَ كَفَّهُ إِلَّا الْهِنْهَامُ وَقَالَ هَوْلَا عِ يَجْمَعُنَ لَكَ خُورُ دُنْيَاكَ وَآجِرَيْكَ [راحد: ١٥٩٧].

( ٣٧٧٥) قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلْقَوْمِ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حُرْمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِدَاحِهِ ٢٧٠٠ م ١.

( ۷۷۷۵۳) حفرت طارق پیٹٹز سے مردی ہے کہ پس نے نبی میٹھا کو کس قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخض اللہ کی وحدانیت کا افر ارکرتا ہے اور دیگر معبودانِ باطلہ کا انکار کرتا ہے، اس کی جان مال محفوظ اور قابل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حماب کتاب اللہ کے ذہے ہوگا۔

( ٢٧٥٥٠ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُمَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكِ الْكَشَجَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَحَدَّ اللَّهَ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ حَرَّمَ اللَّهُ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اراحِي . ١٥٩٧.

(۲۷۵۵) حضرت طارق بڑٹٹزے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو کمی قوم سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن اللہ کی وصدانیت کا افر ارکرتا ہے اور دیگر معبودان باطلہ کا اکار کرتا ہے، اس کی جان مال محفوظ اور قائل احترام ہوجاتے ہیں اور اس کا حماب کتاب اللہ کے ذیبے ہوگا۔

#### مِنُ حَدِيثِ خَبَّابٍ بُنِ الْأَرَثُ الْأَرَثُ الْآلُا

#### حضرت خباب بن ارت بالنيز كي حديثين

( ٢٧٠٥٦ ) حَكَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْمَسُ يَرُورِى عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّبٍ قَالَ هَاجَرُنَا مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِنَا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنْ اَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمُ مُصْعَبُ بَنَّ عَمَيْرٍ لَمْ يَتُوكُ إِلَّا نَهِرَةً إِذَا عَظُوا بِهِ رَأْسُهُ بَعَثْ رِجْلَاهُ وَإِذَا عَظَيْنَا وِجْلَهُ بَعَا رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَظُوا رَأْسَهُ وَجَعَلْنَا عَلَى وَجُلْيُهِ إِذْجِرًا قَالَ وَمِنَّا مِنْ أَيْنَعَ النِّعَارَ فَهُوَ يَهْدِيهُا إِراحِهِ: ٢٧٣٧٦.

(۲۷۷۵) حفزت خباب بڑکٹڑ کے مردی ہے کہ ہم لوگوں نے ہی مائیٹا کے ہمراہ صرف اللّذی درضاء کے لئے جمزت کی تھی ابْدَا ہمارا اجراللہ کے ذیبے ہوگیا، اب ہم میں سے پکولوگ دنیا ہے چلے گئے اور اپنچ اجر دوّا اب میں سے پکھ ند کھا تکے، ان می افراد میں معزت مصعب ہن محمیر ٹیٹٹڑ بھی شامل میں جو فزوہ کا صد کے سوقع پر شہید ہو گئے تھے اور ہیں کوئی چیز ائیس کفنا نے کے لئے ٹیس کل رمی تھی، معرف ایک چاورتھی جمل ہے اگر ہم ان کا سرڈ ھا بچتہ تو یا دُن مسلم سے اور یادی ڈھا بچتہ تو سرکھا رو جاتا، ہی میٹانے نہیں تھم و یا کدان کا سرڈ ھانپ دیں اور پاؤں پر ''اؤٹر'' ٹائی گھاس ڈال دیں، اور نہم میں سے پکولوگ وہ ہیں جن کا کھل تیار ہوگیا ہے اور دو اسے جن رہے ہیں۔

( ٢٧٧٥٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ آبِي مَعْمَرٍ قَالَ فَلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَّأُ فِي الظَّهْرِ وَالْمُصْرِ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقُلْنَا بِأَثْى شَمْءٍ كُنْنُمْ تَمْرِيُّهُونَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ بِاضْطِرَابِ لِمُمْيَةِ وراحِم: ٢١٣٧٠ ].

(۴۷۵۵۷) ایوشتم بھٹنے کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت خباب ڈٹٹٹزے بو چھا کیا ہی ط<sup>یدہ ن</sup>ماز ظہراورعصر میں قراءت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہم نے بو چھا کہآ پ کو کیسے یہ چلا ؟ فرمایا ہی ط<sup>یدہ</sup> کی ڈاڑھی مبارک ملنے کی دجہ ہے۔

( 1700 ) حَنَتُنَا يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَنْنَا فَيْسٌ فَالَ آتَبْتُ حَبَّابًا أَعُودُهُ وَقَلْ الْحَتَى سَبُهًا فِي بَطْيِهِ فَسَمِعْتُهُ يَعُولُ لُوْلَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدُعُو بِالْعَوْتِ لَدَعُوثُ بِعِراسه: ١٢٧٧٤ ( 1240 ) في يَعْنَهُ كَتِهِ بِينَ كُدِيمَ لُولُ مَعْرَت خاب نَتَهُ كَامِوات كَ لِمُعَ عاضر بوع، وه النج باغ كي تقير بن معروف تقي بمين وكي رفرايا كرمسلمان كو برچيز بن ثواب ملتا ہے موات اس كے جوده اس في بن لگاتا ہے، انہوں نے سات مرتباہے بیٹ پردائے كاعل فى كيا تھا، اور كهدر ہے تھے كماكر في مينا في مين موت كي دعاء ما تلخ سے من خرمايا بوتا تو شمال كى دعا ومرور كرتا ـ

( ٢٧٧٥٠ ) حَدَّثْنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَالَ حَدَّلْنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ شَكُونَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ مَتَوَمَّدٌ بُودَةً فِي ظِلَّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا آلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ آلَا يَمْنِى تَسْتَنْصِرُ لَنَ لَقَالَ قَلْ كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ كَانَ قَلِلْكُمْ بُوْحَدُ قَلْمُعْقَرُلَهُ فِي الْأَرْضِ فَيْجَاءُ بِالْمِيسَادِ فَيُوصَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُهُعَلُ بِيضَفَيْنِ فَمَا يَصُدُّهُ وَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُمُسَّطُ بِالْمُقَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ فَمَا يَصُدُّهُ وَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللَّهِ الرَّحْمَلَ اللَّهُ هَذَا الْمُؤْمَدُ اللَّهُ عَلَى بَيسِوَ الرَّاكِثُ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى حَصْرَمُوْتَ لَا يَحَاثُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَاللَّهُ لِلْتَعْمَلُ اللَّهُ هَذَا اللَّهُ مَذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال

قَالَ حَدَّلِنِي أَبِي حَبَّابُ بْنُ الْآرَفْ قَالَ إِنَّا لَفُعُودٌ عَلَى بَابِ رَشُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ نَنْعَظِرُ انْ يَخُرُجَ لِصَلَاةِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ لَقَالَ السُمَعُوا لَفُلُنَا سَمِعْنَا فَقَالَ الْمَعْوا فَقُلْنَا سَمِعْنَا فَقَالَ اللَّهُ عَلَى طُلْمِهِمْ وَلَا تُصَدِّقُوهُمْ بِكُذِيهِمْ قَالَ مَنْ أَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَا تُصَافِعُهُمْ بِكُذِيهِمْ قَلَىٰ مِنْ آعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَا تُعَلِّيهُمْ اللّهِمُ قَلَىٰ يَعْلَى اللّهُ عَلَى طُلْمِهِمْ وَلَا تُعَلِيمُ فَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى طُلْمِهِمْ وَلَا تُعَلِيمُ فَلَىٰ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى

( ۱۹ ) معرّت قباب الثانو سے مروی ہے کہ ایک مرتب ہم لوگ ہی میٹیٹا کے دروازے پر پیٹے نماز ظہرے لئے ہی دیٹاٹا کے باہرا نے کا انتظار کر دہے تھے ، بی دیٹاٹا ہرتش بف لاسے تو فر مایا میری بات سنو، سحابہ جو گئٹ نے لیک کہا ، بی دیٹاٹا نے پھرفر مایا میری بات سنو، سحابہ شاہد ہے پھر حسب سمائی جواب دیا ، بی دیٹاٹا نے فر مایا منقر یہ تم پر پچھے تھران آئی ہے ، ہم ظلم پران کی مدر نہ کرنا اور جو شخص ان کے جوٹ کی تقدر بین کرسے گا ، وہ میرے یاس حوش کو ثریر جرگزئیس آسے گا۔

( ٢٧٧١ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى حَبَّابٍ وَقَدْ اكْتَوَى سَبُعًا فَقَالَ لُولَا أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَتَمَنَّ احَدُكُمُ الْمَوْتَ لَتَمَنَّئِنَهُ وَلَقَدْ رَآئِينِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَمْلِكُ دِرْهَمًّا وَإِنَّ فِي جَابِ بَيْتِي الْأَنَ لَارْبُعِينَ الْفَدَ دِرْهُمٍ قَالَ ثُمَّةً أَبِنَ بِكَفَيْهِ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى وَقَالَ لِكِنَّ حَمْزَةً لَمْ يُوجَدُلُهُ كَثَمِّ إِلَّا بُودَةً مَلْحَاءً إِذَ جُعِلَتُ عَلَى رَأْسِهِ فَلَصَتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَإِذَا جُعِلَتُ عَلَى فَدَمَيْهِ فَلَصَتْ عَنْ رَأْسِهِ حَتَّى مُدَّتُ عَلَى رَأْسِهِ وَجُعِلَ عَلَى فَدَمَيْهِ الْهُ خِرُ رِراحِهِ: ٢١٣٦٨.

(۲۷۷۱) حارث بہنٹ کیتے ہیں کہ بم لوگ حضرت فباب ڈٹٹٹو کی بیار پری کے لئے حاضر ہوئے تو انہوں نے فر مایا کہ اگر میں نے بیٹٹا کو یفر ماتے ہوئے نہ سناہوتا کرتم میں سے کو کی مختص موت کی تمنا نہ کر سے قو میں ضروراس کی تمنا مرک لیتنا ور میں نے نی میٹٹا کی ہمراہی میں وہ وقت بھی دیکھا ہے جب میرے پاس ایک ور بم نہیں ہوتا تھا اوراس وقت میرے گھرے کو نے میں چالیس بزار در ہم پڑے ہیں، مجران کے پاس کفن کا کپڑا الا یا حملیا تو وہ اسے وکھی کروو نے کئے ، اور فرمایا لیکن جز وکوئن ٹیس ٹل سکا، موائے اس کے کہ ایک منتقش چا درتنی ہے اگر ان کے مر پڑڈا الا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پرڈالا جاتا تو سرکھل جاتا، بلا خراب ان کے مر پرڈال دیا کیا اوران کے یاؤں پڑا اوڈز'' نامی گھاس ڈال دی گئے۔

# حَديثُ أَبِي تَعْلَبَةَ الْأَشْجَعِيُّ اللَّهُ

#### حضرت ابولغلبه ولأثنؤ كي حديث

( ٢٣٠٨٠ ) حَدَّنَنَا حَمَّادُ بَنُ مَسْعَدَةً قَالَ حَدَّنَنَا ابْنُ جَرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّيْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَهْهَانَ عَنْ آبِي تَعْلَبَةً الْأَشْجَعِيِّ قَالَ فَلْتُ مَاتِ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَانِ فِي الْإِشْلَامِ فَقَالَ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدَانِ فِي الْمِسْلَامِ الْخَطْلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةِ بَفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّالِهُمَا قَالَ لَلْمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لِقِسِي الْبُو هُرَيُّرَةً قَالَ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي الْوَلَدَيْنِ مَا قَالَ قُلْتُ نَمْمُ قَالَ لَيْنَ يَكُونَ قَالَهُ لِي آحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا عُلْقَتْ عَلَيْهِ حِمْصُ وَفَلْسُطِينُ

(۱۷۷ ۲۲) حضرت ابونطبہ ڈھائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ از مان اسلام میں میرے دو بچے فوت ہو گئے ہیں، نی میٹا نے فر مایا و مسلمان آ دی جس کے دو تابالغ نیج فوت ہو گئے ہوں ، اللہ ان مجوں کے ماں باپ کواپنے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ عطاء فرمائے کا ، کچھ عرصے بعد بجھے حضرت ابو ہریہ ڈٹھٹن سلے اور کہنے گئے کہ کیا آ پ تی دہ ہیں جن سے نی میٹا نے دو بچوں کے متعلق کچو فرمائے تھا؟ میں نے کہاتی ہاں! وہ کہنے گئے کہ اگر نجی میٹا نے یہ بات جھے سے فرمائی جوتی تو میری نظروں میں مجھس اورفلسطین کی چڑوں سے بھی بہتر ہوتی۔

#### حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِمُنْةُ

#### حضرت طارق بن عبدالله ظافيًا كي حديثين

( ٢٧٧٦٣ ) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ دِيْعِيٍّ عَنْ طَادِي بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَادِبِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّبَتَ قَلَا تَنْصُقُ عَنْ يَعِينِكَ وَلَا بَيْنَ يَدَبْكَ وَابْصُقُ حَلْقَكَ وَعَنْ

# 

شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِعًا وَإِلَّا فَهَكُذَا وَذَلِكَ تَخْتَ فَلَتِهِ وَلَمْ يَكُلُ وَكِيعٌ وَلَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَالْمُسُقُ مَخْلَفَكَ وَقَالَا قَالَ إِنْ كَانَ فَارِعًا وَالْحَاكِم (١٩٦٨)، والحاكم (١٩٦١)، قال الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إصححه ابن عزيمة (١٩٧٦ و (٩٧٧)، والحاكم (١٩٦١)، قال النرمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٨، ابن ماحة: ١٩٢١) الترمذي: ٩٧١، الناسائي: النطق: ٢٧٥١). وانظر: ٢٧٧٩، و٢٧٧٦).

(۳۷ ۲۵۷) حضرت طارق بن عبدالله نژگذے مردی ہے کہ نی ملینائے ارشادفر مایا جب تم نماز پڑھا کروتوا پی داکیں جانب یا ساسنے تفوک نہ پھینکا کرو، بلکدا گر مجکہ ہوتو چیھے یا ہاکیں جانب تفوک لیا کرو، ورنداس طرح کرلیا کرو، یہ کہ کرتی ملینائے اپنے یا ڈل کے بیچے تفوک کراہے کمی مثل ال یا۔

( ٢٧٧١ ) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّنَا شُعْبَهُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بُنَ حِرَاشِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَنْدِ اللّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْصُقُ بَنْنَ بَدَيْكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ الْمُشَقِّ يِنْفَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِهًا وَإِلَّا فَتَحْتَ فَنَمَيْكَ وَاذْلِكُهُ

( ۲۷۷ ) معزت فارق بن مبدالله تختف مروی ہے کہ بی ملینانے ارشاد فر مایا جب تم نماز پر ها کروتوا پی وائیں جانب یا ساستے تھوک نہ پھیکا کرو، بلکہ اگر میکہ ہوتو بیچھے یا با کی جانب تھوک لیا کرو، ور نہ اس طرح کرلیا کرو، یہ کہ کرتی مایٹانے اپنے پاؤں کے نیچھوک کرائے تی جمل ل دیا۔

( ٢٧٧٠٥ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدَةً بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثِنِى مُنْصُورٌ عَنْ رِيْعِى بْنِ حِرَاشٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْصُقُ آمَامَكَ وَلَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَكِنْ مِنْ تِلْفَاءِ شِمَالِكَ أَوْ تَنْحَتَ قَدْمِكَ ثُمَّ اذْلِكُهُ

(24 - 27) حضرت طارق بن مجدالله على فتات مروى ب كه في طبيقان ارشاد فربا إجب تم نماز يزها كروتوا في واكي جانب يا ساست تحوك نه بهيئا كرد، بلكه الرجكه وتو بيجهيا باكي جانب تحوك ليا كرد، ورنداس طرح كرليا كرد، به كهدكر في طبيقان البينة باذك سكة بيج تحوك كراس من شمل ويا-

## حَدِيثُ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَادِ يُ رُبَّتُنَ حفرت ابوبصره غفاري رُبَّتُنَ كي حديثيں

( ٢٧٧٦ ) حَلَثَكَ يُونُسُ قَالَ حَلَثَنَا لَيْثُ عَنْ إِبِى وَهُبِ الْتَحَوْلَائِقَ عَنْ رَجُلٍ قَلْ سَمَّاهُ عَنْ إِبِى بَصْرَةَ الْفِقَادِ فَى صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى عَنْ وَجَلَّ ا اَذْهُمَّا قَاعُطَائِى ثَلَاثًا وَمَنْعَنِى وَاحِدَةُ سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لَا يَهْجَمَعَ أَشَنِى عَلَى صَلَاثَةٍ فَأَعْطَائِيهَا وَسَأَلْتُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ أَنْ لَا يُهْلِكُهُمْ إِللَّهِ مِنْ كُمَّا الْهُلَكَ الْأَمْمَ فَلْلَهُمْ فَأَعْطَائِهَا وَسَأَلْتُ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ أَنْ لَا

نمازیر هتا ہےاہے دہرااجر ملے گااوراس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کرستارے دکھائی دیے لگیں۔

(۲۷۷۱) حضرت ابواہم و فقاری فیکنزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں تجول اسلام ہے پہلے جمرت کر کے نبی بیالا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی بیالا ہے نابل خاند کے دوجے تھے ، میں نے اس من حاضر ہوا تو نبی بیٹا نے نابل خاند کے دوجے تھے ، میں نے اسے نبی لیااد ورج ہوتے تھ ، اس اسے بی لیااد ورج ہوتے تھ اسلام تجول کرلا ، نبی بیٹا ہے ۔ بھوکا رو کر گذار و کر تا زار کر تا تا ہوکا رو کر گذار و کر تا ہوکا رو کر گذار و کر تا ہوگا ہے ۔ بیا دو سر اب ہوگا ، نبی بیٹا نے بی بیٹا نے بی بیٹا نے بی بیٹا نے بی بیٹا نے بیل کی بیٹا نے بیٹا کی بیٹا نے بیل کی بیٹا نے بیٹا نے بیٹا کی بیٹا نے بیٹا کی بیٹا نے بیٹا نے بیٹا کی بیٹا کی بیٹا کی بیٹا کی بیٹا کی بیٹا کے بیٹا کی بیٹا کے بیٹا کی بیٹا

( ٢٧٧٦ ) حَدَثَنَا يَحْمَى بُنُ إِسْحَاقَ فَالَ الْحَبَرَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ آبِي تَعِيمٍ عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْهَفَارِكَى قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَاوِ مِنْ الْوِيَنِهِمْ بَقَالُ لَهُ الْمُحَمَّصُ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ صَلَاةً الْعَصْرِ عُرِضَتْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَلِيكُمْ فَصَبَّوْهَا آلا وَمَنْ صَلَّاهَا صُفَّفَ لَهُ آخِرُهُ مَرَّتَيْنِ آلَا وَلَا صَلَاةً بَعْدَهَا حَتَّى تَرُوا الشَّاهِدَ قُلْتُ لِابْنِ لِهِبَعَةَ مَا الشَّاهِدُ قَالَ الْكُوْكَبُ الْأَعْرَابُ يُسَمُّونَ الْكُوْكَبَ شَاهِدَ النَّيْلِ إراحِ: ٢٧٧٦٧].

(۱۷۵ ۲۹۵) حضرت ابوبھر و مُفَّار ٹرگٹڑ سے ہروگی ہے کہ ایک مرتبہ ہی پیٹا نے ہمیں نما زعمور پڑھائی اور نماز سے فراغت کے بعد فرمایا بینماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی چیش کی گئی لیکن انہوں نے اس میں سستی کی اور اسے چھوڑ ویا ،موتم بیں سے جو شخص بینماز پڑھتا ہے اسے و ہراا جر کے گا اور اس کے بعد کوئی نماز ٹیس ہے یہاں تک کہ ستارے کھائی ویے لکیس۔

( ُ٢٧٧٧ ) حَذَّنَا يَحْتَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ الْخُتَرَنِي لَيْثُ بَنُ سَعْدٍ عَنْ خَدِ بْنِ نَعْتِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي تَعِيمٍ الْمَجْنَشَائِي عَنْ أَبِي بَصُرَةَ الْمِقَارِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَكَرَهُ أُوراحه:٢٧٧٦٧ ( ٢८८٤ ) كَذْشُتِ صَدِيثَ الللَّهِ عَدِيرِ للسَّدِيجِ مِلْمُ وَي ہے۔

( ١٣٧٧ ) حَدَّتُنَا يَحْتَى بُنُ إِسْحَاقَ الْحَبَرُنَا ابْنُ لَهِيمَة الْحُبَرُنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ هُبَيْرَة قَالَ سَيِعْتُ أَبَا تَعِيمِ الْجَيْشَائِيَّ يَقُولُ سَيِعْتُ عَمْرَو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ الْحَبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَوْلَ إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلَّوهَ لِيمَا بَيْنَ صَلَاهِ الْهِشَاءِ إِلَى صَلَاةً لَصَلَّة عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلَّوهَ لِيمَا بَيْنَ صَلَاهِ الْهِشَاءِ إِلَى صَلَاةً لَمُسَاتًا اللّهُ عَلَى اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ وَادَكُمْ صَلَاةً فَصَلَّة الْهُوسُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

(۱۷۵۷) حضرت خارجہ بن صد افد مدوی انگر خاص مروی ہے کہ ایک مرتبہ سے کہ وقت نی الیہ ایمار بے پاس تشریف الے اور قربا یک اللہ نے تمہارے لئے ایک نماز کا اصافہ فرایا ہے جو تبہارے لئے مرت اونوں ہے بھی بہتر ہے ہم نے مرض کیا یا رسو اللہ او اکون می نماز ہے؟ نی الیہ نماز وقر عرف ارد عشا واور طلوع آفق ہے درمیان کی بھی وقت پڑمی جا سمتی ہے۔ ( ۱۳۷۷ ) حَدَّقَ اَلْ يَعْفُو بُ قَالَ حَدَّقَ الْبِي عَنِ الْبِي إِسْحَاق قَالَ حَدَّقِي يَوِيدُ اللَّهِ عَنِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

# من المانون المناون الم

عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَعُولُ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَا إِلَى فَلَاقَةِ مَسَاجِدَ الْمُسْجِدِ الْحَوَامِ وَالْمَسْجِدِ الْكَفْصَى وَمَسْجِدِى (٢٤٧٢) معرت الإيمره والمُثن سه مردى بكرايد مرتب ميرى طاقات معزت الوجريه والمُثنّ بي ومجد طور وكزاز إن حف ك لئے جارب تنح ، ممل نے ان سه كها اگر آپ كى رواكى سے پہلے آپ سے طاقات ، وجاتى تو آپ بھى و بال كاسنر شكرتے كي تكويم نے تي طائلا كو يرفراتے ہوئے شاہ كرموار يول وقتى مجدول كے علاوہ كى اورم جدكى زيارت كے لئے تيار تين كرنا جا ہے "مجد ترام ميرى مجد ميت المقدر س

( ٢٧٧٧ ) حَكَنَنَا حَجَّاجٌ وَيُونُسُ قَالَا حَتَقَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَكَثِنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيبٍ عَنْ آبِى الْخَيْرِ عَنْ مَنْصُورٍ الْكَلِّينِي عَنْ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى فَرِيبٍ مِنْ فَرْيَتِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَنَا فَهُمَّ الْمُونُ الْمُعَلِّرُوا قَالُ فَلَمَّا رَجَمُ إِلَى فَرْيَتِهِ قَالَ إِلَى أَوْمِنَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحَجَابِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلَّذِينَ صَامُوا ثُمِّ قَالَ عَنْ مَنْهُ وَيَسَلِّهُ وَسَلَّمَ وَاصْحَالِهِ يَقُولُ ذَلِكَ لِلْمِنْ الحديث بالقوى. قال الله عليه واستاده طعيف إلى الحديث بالقوى. قال الله الله عنا إلى المعلون وليس الحديث بالقوى. قال الله الله عنه واستاده طعيف إ

( ۲۷۷۳) حضرت دحیہ بن ظلیفہ ڈٹاٹٹ کے حوالے سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ماہ رمضان میں اپنی بھتی ہے لگل کر''عقبہ'' سے قربی بستی میں تشریف ہے گئے ، پھر انہوں نے اور ان کے ساتھ ، پھھلوگوں نے روزہ ٹھم کر دیا جبکہ پھولاگوں نے ( سافر ہونے کے باوجود ) روزہ فتم کرنا اچھائیس مجھا، جب وہ اپنی بھی واپس آئے تو فریا پیندا آئی میں نے ایسا کام ہوتے ہوئ دیکھا ہے جس کے متعلق میر اخیال ٹیس تھا کہ میں اسے دیکھوں گا ، پھھلوگ نی طینھا اور ان کے محابہ کے طریقوں سے روگر دائی کررہے ہیں ، یہ بات انہوں نے روزہ رکھنے والوں کے تعلق فر ہائی تھی ، بھر کہنے گئے اے انشدا ، بھھے اسینے یاس بلالے۔

( ٢٧٧٧٤ ) حَدَّثَنَا الْهُو عَلِيهِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الْيُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا الْهُ عَلَيْهِ الْذَ كُلَبْ بْنَ 
فَعُلِي آخِرَهُ عَنْ عُمِيْدٍ يَعْنِي ابْنَ جَبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ آبِي بَصْرةَ الْفِقَارِ فِي صَحِيهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسُطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ ثُمَّ قَرَّبَ غَدَانَهُ ثُمَّ قَالَ افْتِرِبُ فَقُلْتُ السِّنَا نَرَى الْبَيُوتَ
فَقَالَ الْهِرِ بَصُودَةً ارَغِبْتَ عَنْ سُنَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ [صححه ابن حربمة (١٠٤٠) ونال
الألباني: صححه (ابو داود: ٢٤١٧). كسابله. (انظر: ٢٢٧٧٥ ،٢٧٧٧).

( 422 ) عبیداین جر مینود کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ رمضان میں نی دیات کے ایک محالی حضرت ابد بعرہ فغاری وہٹنؤ کے ہمراہ عمی فسطاط سے ایک محقق میں روانہ ہوا بمحق مال پڑی تو آئیس ناشتہ ہیں کیا گیا، انہوں نے جھ سے قریب ہونے کے لئے فرمایا ، عمی نے عرض کیا کرکیا ہمیں ابھی تک شہر کے مکا نات نظر ٹیس آ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیاتم ہی ماہیں کی سنت سے اعراض کرنا جا سے جو۔

# المناون المناون المناون المناون الما يمان المناون المان المناون المنا

( ٢٧٧٧٥) حَلَّنَنَا عَتَّابٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الِي حَبِيبٍ عَنْ كُلَيْبٍ بْنِ ذُهُلِ عَنْ مُسَّدِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ رَكِبْتُ مَعَ إِلِي بَصْرَةَ مِنْ الْفُسَطَاطِ إِلَى الْإِسْكُنْدَوِيَّةِ فِي سَفِينَةٍ فَلَمَّا دَفَعْنَا مِنْ مُرْسَانَا أَمَرَ بِسُفْرَتِهِ فَقُرِّبَتُ ثُمَّ دَعَنِي إِلَى الْفَدَاءِ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَصْرَةَ وَاللَّهِ مَا تَغَيَّبُتُ عَنَّا مَنَاذِلُنَا بَعْدُ فَقَالَ آثَرُ غَبُّ عَنْ سَنَّةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ لَآ قَالَ فَكُلُ فَلَمْ نَزَلَ مُفْطِرِينَ حَتَّى بَلَفْنَا مَاحُوزَنَا راسم: ٢٧٧٧٤.

(۴۷۷۵) عبیداین جر بھٹھ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ماہ دمضان میں نی دیٹا کے ایک صحابی حضرت ابو بھرہ خفاری ڈٹٹؤ کے ہمراہ میں فسطاط سے ایک مشتی میں روانہ ہوا، مشتی چل ہز می تو انہیں ناشہ چی کیا، انہوں نے جھے سے قریب ہونے کے لئے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ کیا ہمیں ایمی تک شہر کے مکانات نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے فرمایا کیا تم نی نیٹھ کی سنت سے اعراض کرنا چا ہے ہو؟ عمل نے عرض کیا ٹیس فرمایا تو بھر کھاؤ، چنا نچ ہم منزل تک چنچنے تک کھاتے پیتے رہے۔

( ٢٧٧٧٠ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَطَّلُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَرِيدَ بْنِ إِلِى عَبِيبٍ عَنْ كُلُّبٍ بْنِ ذُهْلِ الْعَصْرَمِى عَنْ عُبِيدٍ بْنِ جَبْرٍ قَالَ رَكِيْتُ مَعَ أَبِى بَصْرُةَ الشَّفِينَةَ وَهُو بُرِيدُ الْإِسْكُنْدُوبَةَ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ [رامد: ٢٧٧٧٤].

(۲۷۷۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۷۷۷۷ ) حَكَثَنَا آبُو عَاصِمٍ عَنْ عَبُدِ الْحَمِيدِ يَمْنِي ابْنَ جَعْفَمٍ قَالَ آخَتَرَنِي يَزِيدُ بْنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مَرْكِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بَهْرَةَ الْمِفَارِ كَى قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُمْ يَوْمًا إِنِّى رَاكِبٌ إِلَى يَهُودَ فَمَنْ انْطَكَقَ مَعِى فَإِنْ سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ فَانْطَلَقْنَا فَلَشًا جِنْنَاهُمْ وَسَلَمُوا عَلَيْنَ فَقُلْنَا وَعَلَيْكُمْ السَرِحة البحارى في الأدب المغرد (١٠١٢). قال شعيب: صحيح.

(٢٤٧٤) حضرت الديعره فغارى الثاثات مروى به كدايك دن تي اليناف ارشاد فر ماياكل بيس موار بوكر يبود يول ك يهال جاؤل كا البذاتم البين ابتداءً سلام شركاء اور جب وجهيس سلام كري توقم مرف" وليكم" كهنا چنا خيد جب بم و بال پنچ اورانهول نية بيس سلام كيا تو بم في مرف" وليكم" كها-

( ٢٧٧٧٨ ) حَذَثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةً قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي حَبِيبٍ عَنْ آبِي الْحَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَ بَصْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَالِمِهِ وَسَلَّمَ إِنَّا غَادُونَ إِلَى يَهُودَ فَلَا تَبْدَنُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَفُولُوا وَعَلَيْكُمْ

(۱۷۷۷) حضرت ابوبھرہ غفاری ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک دن ٹی طیٹانے ارشاد فربایا کل میں سوار ہوکر بیودیوں کے یہاں جاؤں کا انبغائم انبین ابتداء مطام نے کرنا ،اور جب و چہیں سلام کریں تو تم صرف" وطلح " مہنا۔

# هِ ﴿ مُسْتَدَالِنَسَاءِ ﴿ هُولِي هِي ﴿ ١٨٢ ﴿ هُولِي هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ٢٧٧٧٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيغٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَر عَنْ بَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ مِرْفَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي بَصْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا عَادُونَ عَلَى بَهُودَ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ فَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ

( ۲۷۷۷ ) حفرت ابو بصره عفاری و انتظامت مردی ہے کہ ایک دن نی اینا نے ارشاد فرمایا کل میں سوار بوکر میود یوں کے میال جاؤل کا انتخاب اُنتین ابتداء سلام نہ کرنا ، اور جب و جہیں سلام کریں قوتم مرف" ویلیکن کہنا۔

#### حَديثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لِلْمُثْنَّ

#### حضرت وائل بن حجر بثاثثُهٔ کی حدیثیں

( ٢٧٧٨. ) حَكَثَنَا وَكِيعٌ وَحَجَّاجٌ فَالَا حَلَّنَا شُعْتُهُ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بَنَ وَائِلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ وَجُلَّ مِنْ حَمْمَ مُقَالُ لَهُ سُويُدُ بُنُ طادِيْ عَنْ الْعَمْدِ فَتَنَهَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ سَشَىٌ \* نَصْنَعُهُ دَوَاءً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هِيَ دَاءٌ (راحع: ١٨٩٩٥).

( - ۲۷۷۸) حضرت موید بن طارق ڈائٹو سے سروی ہے کہ انہوں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے ملاقے میں دہنج میں ، کیا ہم انہیں نچوز کر ( ان کی شراب ) پی سکتے میں؟ نجی ملائے نے فر مایانہیں ، نے عرض کیا کہ ہم مریش کو علاج کے طور پر چاہ تکتے ہیں؟ تی مذاتی نے فر مایا اس میں شفافہیں بلک پر تو فری بیار کی ہے۔

(۲۷۷۸) حضرت واکل ڈیٹنزے مروی ہے کہ نبی مایٹانے زمین کا ایک نگز اقبیں عنایت کیا اور حضرت معاویہ ٹرٹنز کو میرے ماتھ بھتج ویا تا کہ وہ اس حصے کی نشاند ہی کرسکیں ، راستے میں حضرت امیر معاویہ ڈیٹنز نے بھیے ہے کہا کہ جھے اپنے میں نے کہا کہتم بادشاہوں کے چیچے ٹیس بیٹھ سکتے ، انہوں نے کہا کہ پھرا ہے جوتے ہی جھے دے دو، میں نے کہا کہ اوقئ ماسے کوئی جوتا مجمود، پھر جب حضرت معاویہ ڈیٹنز خلیفہ مقررہو گئے اور میں ان کے پاس کیا تو انہوں نے بھے اپنے ساتھ تحت پر بھایا ، اور فذکورہ اقعہ یا دکروایا ، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں نے موجا کہ کاش! عمل نے آئیس ایپنے آ میں وار کر لیا ہوتا۔ ( ٢٧٧٨٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَالَا عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلَ عَنْ آبِيهِ قَالَ حَرَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَالَا عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائلَمُهَا رَجُلُّ فَنَجَلَلُهَا بِينِابِهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا وَذَهْبَ وَانَتُهَى إِلَيْهَا رَجُلُ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ الرَّجُلِ النَّهَى وَلَيْهَا رَجُلُ فِى طَلَيْهِ فَجَاوُوا بِالرَّجُلِ الَّذِى وَلَمَّ فِي طَلَبِ الرَّجُلِ الْفَوى وَلَمْ مِنْ النَّفَادِ فَوَقَلُوا عَلَيْهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَجَاوُوا بِالرَّجُلِ الَّذِى وَلَمْ عَلَيْهِا الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْهِا وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِا يَا رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِلْمُرَاةِ افْجَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الرَّجُلِ اللَّهِ عَلَيْهِا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْها لَمْ وَلَا لَلْمُوالَةِ الْمُعَلِي الْمُعْرَاةِ الْمُعْرِيقِ فَقَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ

قال الترمذي: حسن غريب صحيح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ٤٣٧٩، الترمذي: ١٤٥٤.

### حَديثُ مُطَّلِبٍ بْنِ وَدَاعَةَ اللَّهُ

#### حضرت مطلب بن الي وداعه خالفنا كي حديثين

( ٢٧٧٨٣ ) حَدَّلَتُنَا سُفُهَانُ بْنُ غُنِيْنَةَ قَالَ حَدَّلَئِنى كَثِيرُ بْنُ كَثِيرٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِى وَدَاعَةَ سَمِعَ بَغْضَ الْهَلِهِ يُحَدِّلَثُ عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهُمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بُئِنَ يَدَيْهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكُلْمَةِ شُوْرَةٌ إِمَالِ الأَلِهِي: صَمِيف (ابو داود: ٢٠١٦).

( ٢٤٤٨٣) حفرت مطلب بن الي وواعد الأنزاء مروى بكرانهول في بينا كوفاند كعبرك اس جع من ثماز يزجة

## 

ہوئے ویکھا ہے جو بنوسم کے دروازے کے قریب ہے ،لوگ نی مایشا کے سامنے سے گذرر ہے تھے اور نی بایشا اور خان کھیے کے درمیان کوئی سر وٹیس تھا۔

( ۲۷۷۸۶ ) و قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى حَدَّلَنِى كَيْبِرُ بُنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُظَّلِبِ بْنِ أَبِى وَدَاعَةَ عَشَّنُ سَمِعَ جَدَّهُ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى مِمَّا يَلِى بَابَ يَنِى سَهْمٍ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بُيْنَ يَدَثِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَيُشْرَ الْكُفْتَة شُئْرَةً

(۴۵۷۸۳) معنزت مطلب بن ابی و داعہ بی نشوے مروی ہے کہ انہوں نے نبی بیٹیا کو خانہ کعیہ کے اس جھے بیس قماز پڑھتے ہوئے ویکھا ہے جو ہو ہم کے وروازے کے قریب ہے الوگ نبی بیٹیا کے سامنے سے گذرر ہے تتھے اور نبی بیٹیا اور خانۂ کعب درمیان کوئی ستر وہیں تھا۔

( ٢٧٧٨٥ ) قَالَ مُسْفَيَانُ وَكَانَ ابْنُ جُرَيْجٍ الْخَيَرَنَا عَنْهُ قَالَ حَدَّلَنَا كَثِيرٌ عَنْ أَبِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَبِي سَيِعْتُهُ وَلَكِنْ مِنْ بُغْضِ الْهْلِي عَنْ جَلَّى أَنَّ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهُمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الظَّوَافُ مُسُوَرَةً

(۱۷۷۸۵) حفرت مطلب بن ابی وواعہ وٹائٹوے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میٹھ کو خانہ کعبہ کے اس جھے میں نماز پڑھتے موسے ویکھا ہے جو بوتریم کے دروازے کے قریب ہے الوگ نبی میٹھا کے مراہنے ہے گذرر ہے تھے اور نبی میٹھا اور خان کعب درمران کوئی ستر وہیں تھا۔

( ٢٧٧٨٦) حَلَثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْحِ قَالَ حَلَّتِنِى كَثِيرٌ بُنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عِنِ الْمُطَلِّبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ قَرَعُ مِنْ أَسُوعِهِ آتَى حَاشِيَةَ الطَّوَافِ فَصَلَّى وَكُتَنْنِ وَكَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ آحَدُّ (صححه ابن حزيمة ( ١٨)، وابن حبان ( ٢٣٦٣)، والحاكم ( ٢٠٤/١). فال الألباني: ضعيف وابن ماجة: ٢٠٥٨، النساني: ٢/٦ و ( ٢٥٣٠).

(۲۷۷۸۲) حضرت مطلب ڈٹاٹٹوے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹیا کو دیکھا کہ جب وہ طواف کے سات جکروں سے فارغ ہوئے تو مطاف کے کنارے پرتشریف لائے اوردورکھتیں اواکیں ، جبکہ نبی میٹیا اورمطاف کے درمیان کوئی سترہ نہ تھا۔

( ٢٧٧٨٧ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَبَاعٌ عَنْ مَعْمَدٍ عَنْ امْنِ طَارُسِ عَنْ عِحْدِمَةَ بِنِ حَالِمٍ عَنْ جَعُفَوْ بِنِ الْمُعَلِّلِبِ بُنِ الْجِى وَدَاعَةَ السَّهْمِي عَنْ إَبِيهِ قَالَ قَرَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِمَحَّةَ سُورَةَ الشَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْمِي وَآبَيْتُ أَنْ آسُجُدَ وَلَمْ يَكُنُ اسْلَمَ يَوْمَئِدٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدُ لَا يَسْمَعُ آحَدًا قَرَاهَا إِلَّا سَجَدَ (راح: ٤ ٢ ٥ ه ٢).

(٢٤٨٨٤) حفرت مطلب بن ابي وداعد الله الله عروى بي كدآب فاليناكية في مكرمد من سورة مجم من آيت مجده برحبدة

# هي منااتن شريع المنازي المنازي

حلات کیا اور تمام لوگول نے بھی مجدہ کیا ،کین میں نے مجدہ نیس کیا کیونکہ میں اس وقت تک مشرک تھا ، بعد میں وہ جس ہے بھی اس کی حلاوت سنتے تو مجدہ کرتے تھے۔

( ٢٣٧٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عِكْمِ مَةَ بْنِ خَلِلِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ آبِي وَدَاعَةَ قَالَ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ السُجُدُ مَعَهُمُ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَا آدَعُ السَّجُودَ فِيهَا آبَدًا (راحع: ٢٥٥٥٣).

(۸۷۷۸) حفرت مطلب بن ابی وداعہ ٹاٹنزے مروی ہے کہ ٹس نے ٹی میٹا کودیکھا کرآ پٹڑ ٹیٹنز کے نیورہ کم میں آیت مجدہ پر چیرہ تلاوت کیا اور تمام لوگوں نے مجی مجدہ کیا ، لیکن میں نے مجدہ نیس کیا کیونکہ ٹیس اس وقت تک مشرک تھا، اس لئے اب میں مجمی اس میں مجدوز کے فیس کروں گا۔

### حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ لِثَاتَة حضرت معمر بن عبدالله لِألِثَة كي حديثيں

( ٢٧٧٨ ) حَدَّلْنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدُّكَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ النَّيْعِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَدِئ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْتَكِرُ إِلَّا حَاطِئَ. [راحد: ٥٥٥٠].

(۴۷۷۸۹) حضرت معمر بن عبدالله والتخذے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم نوٹیٹی کو بیدار شاد فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ذخیرہ اندوزی ویکی فنس کرتا ہے جو کمنا ہیگار ہو۔

( ١٣٧٩ ) حَلَّنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيمَ التَّبِينَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَفَعَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ لَشَلْلَةَ الْفَرَشِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ لَا يَمْعَيَرُ إِلّا خَاطِئَ. (راحع: ١٥٨٠٠).

( ۲۷۷۹ ) حضرت معمر بن عبدالله وتلاف مروى ب كه على في اكرم تلفظاكويدار شادفر بات بوع سنا ب كدذ فيره اعدوزى وى فض كرتاب جوكمنا بكار بو-

مَنْ (۲۷۷۸) حَلَّتَنَا يَمْغُوبُ قَالَ حَلَّتَنَا أَبِي عَنِ امْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَلَّقِي يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبِ الْمِيضُوئُ عَنْ عَلِمِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُفْبَةَ مَوْلَى مَعْمَرِ بْنِ عَلِيهِ اللَّهِ بْنِ نَافِع بْنِ نَصْلَةَ الْمَدَوِئُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَلِيهِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ ازْحَلُ يَرْسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجِّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَالَ لِي لِيْلَةً مِنْ اللَّبِائِي يَا مَعْمَرُ لَقَدْ وَجَدْتُ اللَّبِلَةَ فِي ٱنْسَاعِي اضْطِرَابًا قَالَ فَقَلْتُ آمَا وَالَّذِي يَعَنَكَ بِائْحَقِّ لَقَدْ شَدَدْتُهَا كَمَا حُسُنَ الشَّلُتَا ( ٢٥ ٧ ٩١) حفزت معمر چيخف مروى ہے كہ ججة الوواع كے سفر بي ايديه كي سوادى بي بي تياركرتا تھا، ايك رات في ميشه نے جھ سے فرما يا كەملارا آخ رات بيس نے اپني سوادى كى رى ڈھيلى محسوس كى ہے، جس نے مرض كيا اس ذات كاتم جس نے آپ كوئن كے ساتھ بيجباہے، بيس نے تو اس طرح رى كى تھى جيسے بيس عام طور پركستا تھا، البنة بوسكنا ہے كہ اس فخص نے اسے ڈھيلا كرديا ہو جو ميرى جگد آپ كے قريب تھا تا كد آپ ميرى جگدكى اوركولے آئيں، في ميلام نے فرما يا كيكن ميں ايساكر نے والا فهيل كرديا ہو جو ميرى جگد آپ كے قريب تھا تا كد آپ ميرى جگدكى اوركولے آئيں، في ميلام نے فرما يا كيكن ميں ايساكر نے والا

جب بی پیشه میدان می میں قربانی ہے جانور ذیح کر بچکو تو چھے تھے دیا کہ میں ان کاحلق کروں ، میں استرا کیڈ کر کی میٹا، کے سرمبادک کے قریب کھڑا ہوگیا ، بی بیٹی میری طرف وکیے کرفر مایا معمر! اللہ کے یغیر ڈائٹیٹل نے اپنے کان کی لوتمہارے باتھ میں وے دی اور تمہارے باتھ میں استرا ہے ، میں نے عرض کیا بخدایا رسول اللہ! بیا اللہ کا بھے پاحسان اور مہر بانی ہے ، بی بیٹا نے فر مایا تھیک ہے ، میں تمہیں اس پر برقر اور کھتا ہوں ، مجر میں نے کی بیٹا کے سرکے بال موشرے۔

( ٢٧٧٦٠) حَدَثَنَا حَسَنٌ قَالَ حَدَثَنَا ابْنُ لَهِيمَة قَالَ حَدَثَنَا الْبُو النَّصْرِ انَّ بُسُرَ بْنَ سَجِيدٍ حَدَّنَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ أَمْ الْحَدَّى بِهِ شَعِيرًا فَلَدَعَبَ الْفَكَرُمُ قَائَحَدَ صَاعًا وَزِيادَةً بَعْضُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَفْهَوٌ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ فِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِعْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَنِذِ النّبِيرَ كُنْتُ السَّمَعُ رَسُولَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَقُولُ الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِعْلٍ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَنِذِ النّبِيرَ قِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ النّبِيرَ عِلْهِ وَكَانَ طَعَامُنَا بَوْمَنِذِ النّبِيرَ قِيلًا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعُولُ الطَّعَامُ واللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ النّهِ عَلَيْهِ النّبِيرَ عِلْهَ قَالَ إِنِّي آخَافُ الْنُ يُعْمَلُوا وَ الطَّعَامُ واللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالَعْهِ مِنْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

(۱۷۷۹) حضرت معمر و النفون مروی ہے کہ ایک موتبہ انہوں نے اپنے ایک فلام کو ایک صاح گیہوں دے کر کہا کہ اسے نکا کہ اس کے فائد نہ اور معفرت معمر مذہب کے اس کے اطلاع دی، حضرت معمر مذہب نے اس سے فر مایا کہا تم نے واقعی ایسا ہی کیا ہے؟ والی جا وادرا سے لونا دو، اور صرف برابر برابر لین وین کرد، کیونکہ میں نمی میڈا کو بیٹر ماتے ہوئے سنتا تھا کہ طعام کو طعام کے بدلے برابر برابر بیچا جائے ، اور اس زمانے میں ماراطعام جوتھا، کی نے کہا کہ بیاس کامشن میں ہے، انہوں نے فر مایا تجھا ندیشہ ہے کہ بیاس کے مشابہہ ہو۔

## من النالاندن المناون ا

( ۲۷۷۹۳ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ قَالَ حَدَّثَنَا امْنُ وَهُبٍ قَالَ الْخَبَرَنِي عَمْرٌو انَّ اَبَا النَّصْرِ حَدَّثَةُ انَّ بُسُوَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَةُ ِ عَنْ مَمْمَرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَ مَفْنَاهُ

(۲۷۷۹۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ أَبِي مَحْذُورَةَ ثُلَاثًا

#### حضرت ابومحذ وره زلاننظ كي حديثين

( ۱۳۷۹ ) حَدَّنَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ قَالَ حَدَّنَا هَنَامٌ قَالَ حَدُّنَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ قَالَ حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَدِّينٍ إِنَّ آبَا مَحُنُورَةَ حَدَّثَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَنَهُ الْآذَانَ يَسْعَ عَشُوةً حَلِيّةً وَالْإِقَامَةً مَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَقَنَهُ الْآذَانَ يَسْعَ عَشُوةً حَلِيّةً وَالْإِقَامَةً اللَّهُ الْحَدُّ اللَّهُ الْحَدُّ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُرُ اللَّهُ الْحَدُلُ اللَّهُ الْحَدُلُ اللَّهُ الْحَدُلُ اللَّهُ اللَّهُ

( ٢٧٧٩٥ ) حَذَثَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَذَثَنَا هُذَيْلُ بْنُ بِلَالٍ عَنِ ابْنِ ابِى مَحْدُورَةَ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ جَدَّهِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَذَانَ لَنَا وَلِمَوْالِينَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَالْحِجَابَةَ لِبَنِى عَبْدِ الدَّارِ

( ۳۷۷۹ مخرت ابومحذورہ پھٹنے سروی ہے کہ بی میٹھانے اذان کی سعادت ہمارے لیے اور ہمارے آزاد کردہ غلاموں سے لئے مقرر فرمادی، پائی پلانے کی خدمت بنو ہائم سے سپر دکردی ،اور کلید بردادی کا منصب بنوعیدالدار کودے دیا۔

## حَديثُ مُعَاوِيَةً بْنِ حُدَيْجٍ ثَاثَثَةً

#### حضرت معاويه بن حديج بالثنة كي حديثين

( ۲۷۷۹٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكُ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ سُرَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ حُدَّيْجٍ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَالْمَصْرَفَ وَقَلْ يَعِيَّ مِنْ الصَّلَاةِ رَكُعَةً فَاشْرَكُهُ رَجُلٌّ فَقَالَ نَسِيتَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَآمَرَ بِلَالًا فَاقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرُثُ بِلَالِكَ النَّاسَ فَقَالُوا لِى الْتُمْرِثُ الرَّجُلُ فَلُو الْمَارِ لْقَالُوا طَلُحُةُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ [صححه ابن عزيمة (١٠٥٢ و ١٠٥٣)، والحاكم (٢٦١/١). وفال ابو سعيد بن بوسي: هذا اصع حديث. قال الألباني: صحيح (ابو داوا: ١٠٢٣ - ١١ النساني: ١٨/٢)].

( ۲۷ و ۲۷ ) حضرت معاویہ بن حد تنج ناتشاہ مردی ہے کہ ایک مرتبہ نئی طیابات کوئی نماز پڑھائی ، ابھی ایک رکھت باقی تھی کہ آ ہنگا نظام کے بعد دیا ہے۔ ایک ایک رکھت باقی تھی کہ آ ہنگا نظام کے بعد دیا ہے۔ ایک رکھت بھول کئے ہیں، چانچہ بی اور نبی میٹا نے لوگوں کو ہیں، چانچہ بی بیٹا ہے اور بلال ڈائٹٹ کو تھم دیا، انہوں نے اقامت کی اور نبی میٹا نے لوگوں کو وہ ایک رکھت پڑھا دی اور کبی ہیٹا نے لوگوں کو وہ ایک رکھت پڑھا دی اور کبی ہیٹا ہے تو گوں کو بیات بتائی تو انہوں نے جمعے بے بچھا کیا تم اس آ دمی کو پہلے نئے ہو؟ بی نے کہا کہ میٹر مالیت در کہا کہ میٹر انسان میں اور کوں نے بتایا کہ بیات کہ کہا کہ میٹر در ان کا میٹر بیا ہے۔ انسان میں انسان میٹر انسان میں انسان میں انسان میٹر انسان میں انسان کہ انسان میں انسان کی انسان میں انسان میں انسان میں انسان کر انسان میں انسان میں انسان کر انسان کر انسان میں انسان کی انسان کی انسان کر انسان کی انسان کی انسان کے انسان کی انسان کی انسان کر انسان کی کہا کہ میٹر کا کہ میٹر کا کہ کہا کہ در انسان کی کہا کہ در انسان کی کہا کہ در انسان کی کہا کہ در انسان کا کہ در انسان کی کہا کہ در انسان کا کہ کہا کہ در سے کہ در انسان کی کہا کہ در در انسان کی کہا کہ در انسان کی کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہا کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہا کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہ در کہ در کہا کہ در کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہ در کہا کہ در کہا کہ در کہ در کہا کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہ در کہا کہ در کہ

( ٢٧٧٩٧ ) حَكَثَنَا يَحْيَى بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَكَثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَلْسِ عَنْ مُعَادِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَنْوَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ حَيْرٌ مِنْ الذُّنُكِ وَمَا فِيهَا

(۷۷۷۷) معنرت معاویہ ٹائٹنے سے مروی ہے کہ میں نے تی مؤیلا کو پیقر ماتے ہوئے ستا ہے کہ اللہ کے راہتے میں ایک سج یا ایک شام کے لئے لگنا و نیاد مافیما ہے بہترے۔

( ٢٧٧٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَدَّتَنِي يَزِيدُ بُنِ آبِي حَرِيبٍ عَنْ سُويْدِ بُنِ قَيْسِ الشَّحِيبِيِّي مِنْ كِنْدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ حُدَيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ لِي شَيْءٍ شِفَاءً قَنِي شَرْطَةٍ مِنْ مِحْجَمِ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ أَوْ كَيْلًةٍ بِنَاوٍ تُصِيبُ آلمَّا وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوِيَ الْعَرْ صَالِ اللَّهِ عَلَيْهِ بِنَاوٍ تُصِيبُ آلمًا وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِي الْعَرْ صَالِحَةٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ بَالْوَ

(۱۷۷۹۸) حفرت معاویہ ٹائٹوے مروی ہے کہ نی میٹائے ارشاد فر مایا اگر کمی چیز میں شَفاء ہوتی تو وہ میٹنگی کے آئے میں یا شہدے گھونٹ میں ، یا آگ ہے واضع میں ہوتی جو تکلیف کی جگہ پر ہودیکین میں آگ ہے واضح کو پہندٹیس کرتا۔

( ۲۷۷۹۹ ) حَذَّثَنَا عَتَابُ بُنُ ذِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنِى الْمُعَادِ ثُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِى بُنِ زَبَاحٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَادِيةً بْنَ حُدَيْجٍ يَقُولُ هَا جَرْنَا عَلَى عَهْدِ أَبِى بَكُو فَهِينَا نَعْنُ عِنْدَهُ طَلَعَ عَلَى الْمِنْبَرِ ( 1229) مَعْرَت معاديد يُنْهُ عَنْ مِعْرَده مِهُ رِيرونَّ الْمُوزَيدِ بَمَ لُوكُ دو پَبِرَكَ وقتْ مَعْرَت معد بِنَّ اكبر فَيْهُ فَلَ عَنْدَمت عَلَى حاضر بوئے ، ابھی بم وہاں پنچے میں بنے کروہ تیم افروز ہوئے۔

( ٢٧٨٠ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ قَالَ حُدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ صَالِحٍ آبِي حُجَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ قَالَ وَكَانَتُ لَهُ صُحْبَةً قَالَ مَنْ غَسَلَ مَبَّنًا وَكَفَّتُهُ وَتِيعَهُ وَوَلِي جُثَنَّهُ رَجَعُ مَعْفُورًا لَهُ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ

قَالَ أَبِي لَيْسَ بِمَرْفُوع

( ۲۷۸۰۰) حضرت معادید نگلنز "جنهیں شرفیہ محابیت حاصل ہے" سے مروی ہے کہ جو شخص کی مرد ہے کوشل دے، کفن پہنا ہے، اس کے ساتھ جائے اور قد فین تک شریک رہے تو وہ بخشا بخشایا وائیں اور نے گا (بیصدیث مرفوع نیس ہے)

# حَديثُ أُمُّ الحُصَيْنِ الْأَحْمَسِيَّةِ اللهُ

# حفرت المحمين احسيه فالفا كي حديثين

( ٢٠٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ آبِي عَيْدِ الرَّحِمِعِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَبِي ٱنْسُمَةَ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَمَّ الْمُحَصَيْنِ جَلَيْدِ حَلَيْتُهُ قَالَتُ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَرَآئِثُ أَسَامَةُ بْنَ زَيْدٍ وَبِلَالًا وَآحَهُمُمَّا آجِدٌ بِخِطَامِ مَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافعٌ قَوْمَةً يَسْتُرُهُ مِنْ الْمَحْرَ حَتَّى رَمَى جَمُودَةً الْعَقَيْةِ (صحمه مسلم (١٣٩٨)، وابن عزيعة (٢٦٨٨)، وانب حبان (٢٩٥٤)).

(۱۷۸۰۱) حضرت ام حسین فیلفا ہے مروی ہے کہ ججۃ الوواع میں نبی طیفات مراہ میں نے بھی قی کیا ہے، میں نے حضرت اسامہ ٹاکٹا اور حضرت بلال ٹاکٹا کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک نے نبی طیفا کی اوٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور دوسرے نے کپڑااو نبیا کر کے گری ہے بچاؤ کے لئے پروہ کر دکھا ہے، جتی کہ تی طیفائے تبرؤ عقبہ کی رکی کرئی۔

( ٢٧٨٠٢) عَلَثُنَا الْهُو قَطَنُ قَالَ حَلَثَنَا بُونُسُ يَغَيى ابْنَ أَبِي إِسْحَاقُ عَنِ الْعَمُونِ بِنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَمَّ الْعُصَهُنِ الْمُعَمِيّةِ فَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَسَلَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْرِ عَلَيْهُ بُرُدُ لَا الْمُعَمِيةِ فَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بُرُدُ لَلَّهُ عَلَيْهُ بُرُدُ لَلَّهُ عَلَيْهِ بُرُدُ لَكُ وَالْمِهُوا فَالنَّهُ النَّمَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَيْ النَّاسُ الْقُوا اللَّهَ وَإِلَيْهُوا مَا أَلْهُ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَمِعْدُ وَالْمِيهُوا فَا أَلْهُ النَّامُ الْقُوا اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ( محمد المُواحِد عَلَيْهُ فَي مُجَدَّعُ لَسَمْعُوا لَهُ وَالْمِيهُوا مَا أَلْهُمَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ ( محمد الحاكم ( ١٨٦/٤) ( وقال المُرمَدي: حسن صحيح، قال الألباني: صحيح (المُرمَدي: ١٧٠ ) النظرة ( ١٧٠٨٠) النظرة ( ١٨٠٤) النظرة المواحد على المُحتَّدُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ المُوسَى اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلِقُولُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُمْ الْمُولِعُ عَلَيْكُمْ الْمُولِعُلُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُولُ عَلَيْلُولُ عَلْكُولُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْلُولُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُ ا

( ٣٧٨٠ ) حَكَلَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَكَلَنَا شُعْبُهُ عَنْ يَعْمَى بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَلَيْهِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوْ يَتَّوُلُ يُرْحَمُ اللَّهُ الْمُحَلَّقِينَ يَرُّحَمُ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا فِي النَّالِنَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ [راحد: ٢٧٧٤].

(٣٤٨٠٣) يكي بن حسين بينيدا بي وادى في لقل كرت بين كه مل في بي طال المحتمد مرتبد بيفرمات بوع ساب كه طل

#### مِنْ مُنِيْلَ مِنْ اللهِ اللهِ مِن مُنِيِّلُ اللهُ مُنِيِّلُ اللهِ مِنْ اللهِ م

کرانے وائوں پرانشد کی رحتیں نازل ہوں، تیسر می مرتبہ لوگوں نے تصر کرنے والوں کو بھی دعا بیں شامل کرنے کی درخواست کی تو نہی پیٹائے آئیس بھی شامل فرمالیا۔

( ٢٧٨.٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْمُحَصَيْنِ عَنْ أَكْدِ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِئَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يَخْطُبُ فِى حَجَّدِ الْوَدَاعِ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَأَلِيعُوا وَإِنْ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَنْدٌ حَبَيْنِيْ مُجَدَّةٌ مَا آلَامَ فِيكُو كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (راحد: ٢ ٢٧٨٠.

( ۴۲۸۰۳) کی بین حسین کینٹوا پی دادی کے تقل کرتے ہیں کہ پیل کے خطبہ جید الوداع بیں بیفر ہاتے ہوئے سا ہے کہ لوگو اللہ ہے ڈردہ اگر تم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرر کر دیا جائے جوشہیں کما ہ اللہ کے مطابق لے کر چان ہے قوتم اس کی بات بھی سنوادراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨٠ ) حَدَّلْنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّلْنَا يَحْنَى بْنُ الْمُحَشِّنِ بْنِ عُرُوَةَ قَالَ حَدَّثَنِى جَدَّتِى قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِنَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَاسُمُهُوا لَهُ وَالْجِلِيْمُوا إراحِن: ٢٠٧١م: ٢

(۴۷۸۰۵) یکی بن حسین بینیدا ہی دادی نے قل کرتے ہیں کہ بی نے آئی طینا کو خلیہ ججة الوداع میں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدلوگوا اللہ ہے ڈروہ اگر تم پر کی غلام کو تھی امیر مقرر کردیا جائے جو تہیں کتاب اللہ کے مطابق کے کرچاتارہے قوتم اس کی مات بھی سنوا دراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٦ ) حَكَلَنَا رَوْحٌ حَكَلَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ يَحْتَى بْنُ حُصَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدَّتِى تَقُولُ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقَاتٍ يَخْطُبُ بَقُولُ عَفَرَ اللَّهُ لِلْمُتَمَلِّقِينَ قَلَاتُ وِرَادٍ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ فِي الرَّابِعَةِ [راح: ١٩٧٨].

(۴۷۸۰۷) یکی پین حسین پینینوا پی وادی نے نقل کرتے ہیں کدش نے نبی مایٹا کو ٹین مرتبد بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طلق کرانے والوں پرانٹدی دسمین نازل ہوں، چوتھی مرتبہ لوگوں نے قعر کرنے والوں کو بھی وعایش شامل کرنے کی ورخواست کی ت نمی میڈالانے آئیس بھی شامل فرمالیا۔

( ۲۷۸۰۷ ) فَالَثُ وَسَيعُتُهُ يَعُولُ إِنْ اسْتَعُيلَ عَلَيْكُمْ عَبَدٌ يَقُودُكُمْ بِيحَابِ اللَّهِ فَاسْتَعُوا لَهُ وَآطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣] ( ۲۷۸۰ ) اورش نے نبی پیٹھ کو بِرَرائے ہوئے ساہے کہ آگرتم پرکی ظام کوئی امپرمقرد کردیا جائے جوجمیس کتاب اللہ کے مطابق کے کرچانا رہے تو تم اس کی بات ہمی سنواوراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَوٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْمَى بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ سَمِمْتُ جَلَيْي تُحَدَّثُ الْهَا سَمِعَتْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ لُوْ اسْتُمْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ

#### مَن مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ مُن مُن اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا [راحع: ١٦٧٦٣].

(۸۰ م) کی بین حسین پینشوا پی دادی نے تقل کرتے ہیں کہ میں نے جو الوداع میں نی طفاہ کو بیفرماتے ہوئے سناہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو بھی امیر مقرد کر دیا جائے جو حسیس کتاب اللہ سے مطابق لے کر چتا رہے تو تم اس کی بات بھی سنواوراس کی اطاعت کرو۔

( ٢٧٨.٩ ) حَلَكُنَا وَكِعٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْعَيْزَادِ بُنِ حُرَيْتٍ عَنْ أَمَّ الْمُحَصَّنِ الْآَحْمَسِيَّةِ قَالَتْ سَيِعْتُ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَافِكْ بِمَوَلَةَ وَعَلَيْهِ بُرُدَّةً لَمْ الْتَفَعَ بِهَا وَهُوَ يَقُولُ اسْمَعُوا وَإِيلِيعُوا وَإِنْ أَثَرَ عَلَيْكُمْ عَنْدٌ حَبَيْثَى مَا أَلَّامَ فِيكُمْ كِمَابَ اللَّهِ إِراحِم: ٧٨.٧٠؟.

(٢٤٨٠٩) كَيُّ بَنْ صَين مُكُتُوا فِي وَادى فِي تَقَلُّ كُرت بِين كه بَنْ فِي الوداع في الله كوي فراح ہوئ ساب كدا كرتم پر كى غلام كومى اير مقر كرديا جائے جو جہيں كاب الله كم مطابق كر جانا رہة تم اس كيا سندى سنوادواس كا اطاعت كرد. ( ٢٧٨١ ) حَدَّلْنَا حَجَّاعُ بُنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّتَنِي شُعْبَةً عَنْ بَحْتِي بْنِ الْحُصَّيْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّتِي تُحَدِّثُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِمِنَّى دَعَا لِلْمُحَلِّقِينَ قَلَاتَ مَرَّاتٍ فَقِيلَ لَهُ وَالْمُقَصِّرِينَ فَقَالَ فِي النَّائِذَةِ وَالْمُقَصِّرِينَ [واحن : ١٧٧٤].

( ۱۲۵۸۱) یکی بن صیس بینیدا بی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ علی سے نمی دایشا کو تین مرتبہ بدفر ماتے ہوئے سا ہے کہ طلق کرانے والوں پرانشکی دھتیں نازل ہوں، تیسری مرتبہ لوگوں نے تعرکرنے والوں کو بھی دعا عمل شامل کرنے کی درخواست کی کو تی پڑتائے آئیں بھی شامل فرمال۔

( ٢٠٨١) حَكَثَنَا أَبُو نَعُمْمِ فَانَ حَكَثَنَا بُونُسُ عَنْ الْعَيْزَارِ بْنِ حُرِيْتِ فَانَ سَيِمْتُ أَمَّ الْمُحَشِيْقِ وَالْحَمْسِيَّةَ فَالْتُ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَيْهِ بُرُدَّ فَلَا النَّفَر إِلَى عَضَلَةِ عَضَدِهِ مَرْفَتَجُ وَهُو يَقُولُ بَا أَيَّهَا النَّاسُ اتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا وَإِنْ أَثْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَيْشٌ مُجَدَّعٌ فَاشْمَعُوا وَالْطِيعُوا مَا الْمَامِ لِمِكْمَ كِتَابَ اللَّهِ رَاحِينَ ٢٧٨٢.

(۱۲۸۱۱) کی ی تصین پہنیوا ہی دادی سے تقل کرتے ہیں کہ ش نے نی دلیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کسی غلام کو مجی ایمر مقرد کردیا جائے جو تمہیں کتاب اللہ کے مطابق لے کرچکار ہے تو تم اس کی بات بھی سنواور اس کی اطاعت کرو۔

( ٣٧٨٠٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُفْهَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ الْمُحَسَّنِ الْخَبِرَى اللّه سَعِمَ جَدَّتَهُ قَالَتُ سَعِفُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ بِعَرَفَاتٍ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَلَى يَعُودُكُمْ بِيَحَابِ اللّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا فَالَ عَبْد اللّهِ و سَعِفْت أَبِي يَعُولُ إِنِّى لَآرَى لَهُ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِى الْعُسْرِ وَالْهُسُرِ وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكُرُهِ (واحد: ١٧٧٣). ( ۱۲۸۸۲) کی بن صیمن بھنٹا ہی دادی نے قل کرتے ہیں کہ میں نے نی مائٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگرتم پر کی غلام کو مجمی امیر مقرر کردیا جائے جوجمہیں کماب اللہ کے مطابق نے کرچنا رہے قوتم اس کی بات مجمی سنوادراس کی اطاعت کرو۔

( ٣٧٨١٠ ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ قَالَ شُمُتُهُ أَلَيْتُ يَحْتَى بْنَ الْحُصَيْنِ لَحَسَالُتُهُ قَفَالُ حَلَّتُسِى جَلَبِى قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِنْ أَثْرَ عَلَيْكُمْ عَبَدٌ حَبَشِى فَاسْمُعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بكتاب اللَّهِ تَعَالَى [راحع: ١٩٧٦٣].

(۳۷۸۱۳) یکی بن صین مینشدا بی دادی نے تقل کرتے ہیں کدش نے بی طابعہ کو یفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا گرتم پر کسی غلام کو مجی امیر مقرر کردیا جائے جو جمہیں کتاب اللہ محدما ابق لے کر چلتار ہے تو تم اس کی بات بھی سنوا دراس کی اطاعت کرو

### حَدِيثُ أُمَّ كُلُعُومٍ بِنُتِ عُقْبَةَ أُمَّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلْهُ

### حضرت ام كلثوم بنت عقبه فأفها كي حديثين

( ٢٧٨١ ) حَلَثَنَا بِشُو ُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِئِّ عَنْ حُمَٰدِيْ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ أَمَّهِ أَمَّ كُلُقُومٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ الْكَاوِبُ بِإِنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي إِصْلَاحٍ مَا بَيْنَ النَّاسِ [انظر: ٥ ٢٧٨١ ، ٢٧٨١ ، ٢٧٨١ ، ٢٧٨١ ، ٢٧٨١ ].

( ۳۷۸۱۳) حضرت ام کلوم فیگانے مردی ہے کہ تی مالیات ارشاد فرمایا و مخفص جموعا نیس ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کہد دیتا ہے۔

( ٢٧٨٥) حَلَّكَنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَلَّكَنَا أَبِى عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَلَّكَنَا مُعَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَيْنُهِ اللَّهِ بْنِ شَهِهِ اللَّهِ بْنِ شَهِهِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ اللَّهِ بْنِ عَمْنُهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ بَعُولُ الرَّحْقِ الْحَبَرَةُ أَنَّ أَمَّا أَمَّ كُلُومٍ بِنْتَ عُفْتَةَ آخْبَرَتُهُ أَنَّهَا سَيعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلْهُ أَوْ يَقُولُ قَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُنْ النَّسِ وَحَدِيثِ الرَّجُلِ الْمَوْتُ وَعَلِيثِ الْمُورُقِ وَلَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَكُومٍ بِشُنَّ عَلْهُ إِلَى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَعَلِيثِ الْمُورُقَ وَوَجَعَةً وَكَانَتُ أَمَّ كُلُحُومٍ بِثْتُ عُقِبَةً مِنْ الْمُهَاجِمِورَاتِ الكَوبِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ وَصَلَى اللَّهُ عَلْهُ وَكَانِتُ أَمَّ كُلُحُومٍ بِثْتُ عُقْبَةً مِنْ الْمُهُا حِرَاتِ الكَوبِي بَايَعُنَ رَسُولَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسُلَمْ وَسُلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ الْمُعْلَمُ وَسُلَمْ وَلَكُونُ وَالْوَالِمُ لَكُومُ وَالْمُ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ وَسُلَمْ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَلَمْ اللْمُعْتَالَهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُعْوِلَةُ وَلَالْمُ وَلَالْمُ وَلِمُ الْمُعْرِقُونُ وَالْمُعْتِي وَكُونُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُهُ وَالْمُؤْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ عَلِي وَالْعُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُكُولُهُ وَلَمْ اللْعُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُمْ وَالْمُعُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُولُكُولُولُولُكُولُولُولُكُولُول

(۲۵۸۱۵) دعرت ام کلٹوم فٹائن کے مردی ہے کہ ٹی طیائی نے ارشاد فر مایا و دفخض جورہ نہیں بوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کید دیتا ہے ، اور اچھی چیز کی نسب کرتا ہے یا ایچھی بات کہتا ہے ، اور بھی نے نبی طیائی کو سواے تین جگہوں کے مجموعت بولنے کی مجھی رفصت نہیں دی ، جگ بھی ، لوگوں کے درمیان ملح کرانے بھی ، میاں بیوی کے ایک دومرے کو شوش کرنے بھی ، یا در ہے کہ حضرے ام کلٹوم بنت عتبہ مٹائندان مہا جرخوا تین بھی سے بیں جنیوں نے نبی طیائی کی بیت کی تھی۔

#### مِينَ مُن اللَّهُ اللّ مُستكالنَّاء اللَّهُ ا

( ٢٧٨١٦ ) حَلَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَصْبَرَنَا مَفْمَرٌ عَنْ الزَّهْرِى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَكُو أَمَّ كُلُعُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ وَكَانَتْ مِنْ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوْلِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيْسَ الْكُلَّمَاتُ مَنْ أَصْلَكَمَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ لَمَى خَيْرًا وَقَالَ مَرَّةً وَلَمَى حَيْرًا (راح: ١٢٧٨.

(۲۷۸۱۷) حضرت ام کلوم فیگان سے مروی ہے کہ تی طیاب نے ارشاد فر مایاد و قض مجموعاً نیس ہوتا جولوکوں کے درمیان ملے کرانے کے لئے کوئی بات کہدد بتا ہے ، اور انھی چڑکی نسبت کرتا ہے یا در ہے کہ حضرت ام کلوم بنت عقبہ وہیڈان مہا جرفوا تین میں سے بیں جنہوں نے نی طیابی کی بیعت کی تھی۔

( ٢٧٨٧ ) حَلَّكَ أَكُبَّهُ بُنُ حَالِمٍ قَالَ حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ابْنُ آئِى الزَّهْرِىّ عَنُ عَلْمِ الزُّهُوِيِّ عَنُ حُمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَكُمِ أَلَّهَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلْمِهِ وَسَلَّمَ قُلُ هُوَ اللَّهَ آحَدٌ تَعْدِلُ ذَلَّكَ الْقُرْأَ لَ [العرح النسابى غي عمل اليو والليلة (٩٥٠). فال ضعيب: صحيح].

(٢٤٨١٤) حضرت ام كلوم فالله عروى ب كري في التاف ارشادفر ما ياسورة اخلاص ايك تبائي قرآن كريرب

( ٢٧٨٨ ) حَلَّقَنَا يُولُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَّلَنَا لَيْسُ يَغِيى ابْنَ سَفْدِ عَنْ يَزِيدَ يَغِيى ابْنَ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِي عَنْ أَثْمِهِ أَمْ كُلُفُومٍ بِنْتِ عُفْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِفْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَضَّصَ فِي ضَيْءٍ مِنْ الْكَلِبِ إِلّا فِي قَلَاثٍ الرَّجُلِ يَقُولُ الْقُولَ يُويدُ بِهِ الْمِصْلاحَ وَالرَّجُلِ يَقُولُ الْقُولَ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلِ بُعَدِّثُ امْرَاثَةُ وَالْمَرْأَةِ وَتَحَدَّذُ وَوْجَهَا وَاحِرْ

(۲۷۸۸) حضرت ام کلوم نگائ سے مروق ہے کہ بی مائیش نے ارشاد فر مایا و چھن جھوٹا نیس ہوتا جولوگوں کے درمیان مطح کرانے کے لئے کوئی بات کہ و بتاہے ، اورا تھی چڑکی نسبت کرتا ہے یا انھی بات کہتا ہے ، اور میں نے تی مائیگا کوموائے تین جھبوں کے جھوٹ بولنے کی کمجی رخصت نیس وی ، جنگ میں ، لوگوں کے ورمیان مسلح کرانے میں ، میاں بوی کے ایک و وسرے کو خوش کرنے میں۔

( ٢٧٨٩ ) حَكَتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنُ أَلَّهِ أَمَّ كُلُقُومٍ قَالَ آبِى و حَدَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَلَيْنَا مُسْلِمٌ لَلَةً كِرَّهُ وَقَالَ عَنْ أَلَّهِ أَمَّ كُلُومٍ بِنْتِ آبِى سَلَمَةَ قَالَتُ لَمَّا نَرَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا إِنِّى قَلْمُ الْمَدَيْثُ إِنَّى النَّجَاشِيِّ وَكُونَ عَلَيْهِ مِينَّقِي مَرْدُودَةً عَلَى قِلِنْ رُدَّتُ عَلَى قِهِى لَكِ قَالَ وَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيئَةً فَاعْطَى كُلَّ امْرَاقٍ مِنْ رَسَانِيهُ أُوقِئَةً مِسْلِكٍ وَآغْطَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدُّتُ عَلَيْهِ هَدِيئَةً فَاعْطَى كُلَّ امْرَاقٍ مِنْ رَسَانِيهُ أُوقِئَةً مِسْلِكٍ وَآغُطَى

(۱۷۸۱۶) حفرت ام کلثوم بنت الی سلمه نظاف سروی ہے کہ جب نبی میشانے حضرت ام سلمہ نظاف کا ح فر مایا تو آئیس بتایا

کہ میں نے نجائی کے پاس بدید کے طور پر ایک حلد اور چنداو قید ملک جیجی ہے، لین میرا خیال ہے کہ نجائی فوت ہوگیا ہے اور غائب میرا بھیجا ہوا بدیروائی آ جائے گا، اگر ایسا ہوا تو وہ نہا راہوگا، چنا نچرایاتی ہوا چینے کی ایکا نے فرایا تھا، اور وہ بدیدوائی آگیا، نی طیال نے ایک اوقید ملک اپنی تمام از وابع مطہرات میں تقتیم کردی، اور باتی ماندہ ساری ملک اور وہ جوڑا حضرت ام سلمہ غائب کورے ویا۔

( ٢٧٨٠. كَتَلَكَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ اَخْبَرُنَا مَفْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَتْدِ أَمُّ كُلُفُومٍ بِنْتِ عُفْلَةً قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُولُ لَيْسَ الْكَذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَبْرًا أَوْ نَمَى خَبْرًا [رامح: ٢٧٨١٤].

(۲۷۸۲۰) حضرت ام کلوم فیکن سے مروی ہے کہ نی طیاب نے ارشاوفر مایا وہ فض جھوٹائیس ہوتا جولوگوں کے درمیان ملح کرانے کے لئے کوئی بات کہر دیتا ہے، اور امھی چیز کی نبست کرتا ہے یا ایکی بات کہتا ہے۔

( ٣٨٨٦ ) حَلَّانَا حَجَّاجٌ قَالَ حَلَّقَا ابْنُ جُرَيْج عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَنَّهِ الْمَ كُلُنُومٍ بِنْتِ عَقْمَة النّها قالتُ رَجَّصَ النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْكَذِبِ فِي لَلاثٍ فِي الْمَعْرْبِ وَفِي الْإِصْلَاحِ بَشَنَ النَّاسِ وَقُولِ الرَّجُولِ لِامْرَائِيهِ إِراسِمِ: ٢٧٨١٤.

(۲۷۸۲۱) حفزت ام کلٹوم فائل ہے مردی ہے کہ نی طیلانے تمن جگہوں میں بولنے کی رخصت دی ہے، جنگ میں ،لوگوں کے درمیان ملک کرانے میں ،میاں بیوی کے ایک دوہر کے کوش کرنے میں ۔

( ۲۷۸۲۲) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّدُّانِ قَالَ حَدُّثَنَا مَهُمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِي عَنْ أَكِّهِ أَمَّ كُلُومٍ بِنَانَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفِي عَنْ أَكِّهِ وَسَلَمَ أَمَّ كُلُومٍ بِنْتِ عَفْدَ قَالَ مَرَّ أَوْلَ مَسْعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُونَ الْمَعْ مِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِعُونَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ حَوْثًا أَوْ فَعَى حَوْدًا وَالْلَ مَرَّ وَنَهَى عَبُورٌ (واصع: ٤ ٢٧٨١) بعرت ما كلوم مِن عَرْق المسلم: ١٣٤٨ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالعَرْقُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَرَّ وَالْعَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَعْرُولُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَى عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَى الْعُلْعُ وَمُعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤْمُ وَلَهُ عَلَيْكُولُ عَلَى عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ عَلَى عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُ مِلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَى مَلْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مِلْكُولُ عَلْمُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ مَلْكُولُولُول

حَدِيثُ أُمُّ وَلَدِ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ ثُنَّكُ

شيبه بنءثمان كي ام ولده كي حديثين

( ٢٧٨٣٠ ؛ حَلَلْنَا رَوْحٌ وَٱلْبُو نُعَيْمٍ قَالَا حَلَقَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُلَيْلِ بْنِ مُيْسَرَةً عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً

# المَّالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عَنْ أُمَّ وَلَدٍ شَيْئَةَ أَنَّهَا أَبْصَرَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَامِ الْمُدُووَ يَقُولُ لَا يَفْطَعُ الْأَبْطَةُ إِلَّا شَكًا وَقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٨). قال شعيب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۷۵۸۳۳) شیبر بن حال کی ام ولده سے مروی ہے کہ انہوں نے نی طیاد کو دیکھا کرآ پٹانگانی صفا مروہ کے درمیان سی کرتے جارہے ہیں اورفر ماتے جارہے ہیں کہ مقام اللغ کو قود و کری طے کیا جاتا جائے۔

( ٢٧٨٢٠ ) حَلَّكَ عَفَانُ قَالَ حَلَّكَ حَمَّادُ بْنُ زَلْهِ قَالَ حَلَّكَ بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنِ الْمُهِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ صَفِيَّة بِنْتِ شَيْمَةً عَنِ الْمُرَاقِ مِنْهُمْ الْهَا رَآفُ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَوْخَةٍ وَهُوَ يَشْهَى فِى يَظْنِ الْمَسِيلِ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَفْطَعُ الْوَادِى إِلَّا شَلًا وَأَظَنَّهُ قَالَ وَقَدْ انْكَشَفَ التَّوْبُ عَنْ رُكْبَتِهِ اوْ قَالَ الْاَيْطَحُ إِلَّا ضَلَّا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُفْطِعُ الْلَهِئَ إِلَّا شَدًّا

( ۴۷۸۲۳) شید بن عنان کی ام ولدہ سے مردی ہے کہ انہوں نے کی ملیدا کو دیکھا کد آپ ٹُنگیٹی مفامروہ کے درمیان سی کرتے جارہے ہیں اور فرماتے جارہے ہیں کدمقام انٹل کو ووڈ کردی طے کیا جانا چاہیے۔

# حَدِيْثُ أُمٌّ وَرَقَةَ بِنُتِ عَبُدِ اللَّهَ بُنِ الحَادِثِ الْأَنْصَارِيُّ ثَيُّهُ

### حضرت ام ورقد بنت عبدالله بن حارث انصاري فيأمنا كي حديثين

( ٢٧٨٢٥ ) حَكَثَنَا آبُو نَعُهُمْ قَالَ حَكَثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَهْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ حَكَثَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَكَّدٍ الْأَنْصَادِى وَجَمَيْعٍ قَالَ حَلَيْهِ وَسَلَمَ الرَّحْمَنِ بْنُ حَكَّدٍ اللَّهْ صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَزُودُهَا كُلَّ جُمُمَةٍ وَالْهَا قَالَتُ يَا نِيَّ اللَّهِ يَهْمُ بَهْرِ الْكَذَنُ فَأَخُرَجُ مَعَكَ أُمَرَّصُ مَرْضَا ثُمْ وَأَدَاوِى جَرْحَاكُمْ لَكُلَ اللَّهُ يَهْدِى لِى شَهَادَةً وَكَانَتُ آعْنَقَتُ جَارِيَةً لَهَا وَعُكَومًا عَنْ دُبُر مِنْهَا لَكَالَ شَهَادَةً قَالَ قَوْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ وَكَانَ أَنْ وَقُولَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ كَانَ عَرُولُ الْقَلِيمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ يَزُودُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَاللَّعِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَزُودُ أَمَّ وَوَقَةً يَعُولُ الْطَلِقُوا وَمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَزُودُ أَمَّ وَوَقَةً يَعُولُ الْطَلِقُوا وَمُؤْلِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ كَانَ يَزُودُ أَمَّ وَوَقَةً يَعُولُ الْطَلِقُوا وَمُؤْلُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّ عَلَى عَبْدُ وَمُ وَلَقَةً مَعْرَكُ فَلَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلِيمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الَ

(۲۷۸۲۵) حضرت ام درقہ بھٹائ کے حوالے ہے مروی ہے کہ نبی ہائٹا ہر جمہ کے دن ان سے طاقات کے لئے تشریف لے جاتے تھے، انہوں نے فرزوۂ بدر کے موقع پر حرض کیا تھا کہ اے اللہ کے تبی! کیا آپ چھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیتے ہیں، بش آپ کے مریعنوں کی مجار داری کروں گی اورز فیوں کا علاج کروں گی ، شاید اللہ بھے شہادت سے مرفراز فر ما دے؟ ٹی مٹیٹائے ان نے فرما یا کہتم میمیں رموہ اللہ تعہیں شہادت حطا وفر ما دےگا۔

(۲۷۸۲۲) معترت ام ورقد نظائل کے حوالے کے عروی ہے کہ انہوں نے قر آن کریم کھل یا وکر دکھا تھا اور نبی المی<sup>یں</sup> نے آئیں اپنے الل خانہ کی ایامت کرانے کی اجازت و ہے رکھی تھی ، ان سے لئے ایک مؤذن مقررتھا اوروہ اپنے الل خانہ کی ایامت کیا کرتی تھیں ۔

### حَدِيثُ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ ثَنَّهُ حضرت سلى بنت جزو نَنْهُ كَا حديث

( ٢٧٨٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا كَنَادَةُ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ حَمْزَةَ أَنَّ مَوُلَاهَا مَاتَ وَمَرَكَ ابْنَةً هَرَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتُهُ النَّصْتَ وَرَزَّك يَعْلَى النَّصْفَ وَكَانَ ابْنَ سَلْمَى

(۱۷۸۲۷) حضرت سلمی بنت حزو مثالات سروی ہے کہ ان کا ایک آ زاد کردہ غلام ایک بنی مچھوڈ کرفوت ہو گیا، نبی مائیلائ کرترے میں نصف کا دارث اس کی بنی گوتر اردیا اور نصف کا دارث یعلی کوتر اردیا چرکہ حضرت ملمی غالان کے صاحبز ادے تھے۔

### حَديثُ أُمِّ مَعْقِلِ الْأَسَدِيَّةِ ثُنَّاثًا

### حضرت ام معقل اسديه في في كا مديثين

( ٢٧٨٢٨ ) حَلَثَنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ قَالَا حَلَثَنَا الْأَوْزَاعِى عَنْ يَحْمَى بْنِ آبِى كَيْدٍ عَنْ إَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَمَّ مَعْفِلِ الْآسَلِيقِ آبَّهَا قَالَتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أَذِيدُ الْحَجَّ وَجَمَلِى أَعْجَمُكُ فَمَا تَأْمُرُنِى قَالَ اعْتَمِرى فِي رَمَضَانَ لَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعُدِلُ حَجَّةً ( ۲۷۸۲۸) حضرت معقل خالفت مروی ب کدایک مرتبد میری دالده نے مج کا اراده کیالیکن ان کا اون بهت کوروقها، نبی طالبا سے جدب یہ بات ذکر کی تی تر آپ تالیکڈ نے فر مایا کرتم رمضان عمد عمر کراده کیونکد رمضان عمد عمر و کرنا تج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٠٩) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَو وَحَجَّاجٌ قَالَا حَلَثَنَا شُغَيَّةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِو عَنْ أَبِي بَكُو بُنِ عَلْدِ الرَّحْمَةِ بْنِ الْمُعَادِثِ قَالَ أَوْسَلَ مَرُوانَ إِلَى أَمْ مُفْقِلِ الْآسَدِيَّةِ يَسَالُهَا عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّتُهُ أَنْ زُوْجَهَا الرَّحَوْمَ اللَّهَ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْكَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدَّكُونَ أَنْ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ الْمَحْرَةُ فِي وَمَصَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً أَنْ يُعْوِيعَةً وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرَةً فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ الْمُعْرَةُ وَقُولَ عَلَيْكُ مَكَالًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْلُ مِحْجَةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ الْمُعَلِقُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا عُلْمَالَهُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلُ عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلِيْلًا عَلَيْلًا عَلَا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَيْلًا عَلَ

(۲۷۸۲۹) مروان کا دوقا صد" بحے مروان نے حضرت ام مطل نظائی کی طرف بھیجا تھا'' کہتا ہے کہ حضرت ام منطل نظائی نے فرمایا ابو منطل کے پاس ایک جوان اون تھا، انہوں نے اسپے شو ہر سے دو ما نگا تا کہ اس پر عمرہ کرآ کمیں و انہوں نے کہا تم تو جاتی ہو کہ بھی ہے اسے داو فدا بھی وقف کر دیا ہے، ام منطل نی طیائی کی خدمت بھی حاضر ہو کمیں اور عرض کیا یا رسول اللہ! ( تحافظ اُنہ کی پر نے فرض ہے اور ابو منطل کے پاس ایک جوان اونٹ ہے ( کیکن یہ جمعے دیے نہیں ہیں ) نی طیائی نے فر مایا وہ اونٹ اسے نج پر جانے سکے لئے دے دو کو تک دو بھی اللہ بی کی راہ ہے، اور نی طیائی نے فر مایا رمضان بھی عمرہ کر تا تمہارے نج کی طرف سے کانی ہوجائے گا۔

( ٢٧٨٠ ) حَكَلَنَا ابْنُ نُعَهْرٍ قَالَ حَلَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي إِسْمَاعِلَ عَنْ إِبْرَاهِمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ آبِي بَخْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَرَشِى عَنْ مَقْفِل بْنِ آبِي مَقْفِل إِنَّ أَمَّهُ آتَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ فَلَا تَكَرَّ مَعْنَاهُ (٣٤٨٣٠) كُذشته بدئ اس دومرى مندسے جى مردى ہے۔

( ٣٨٨٦) حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْوِىِّ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَسَادِ فِي الْمَسْلِمِ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى آمَدِ بْنِ حُزَيْمَة يَعَالُ لَهَا أَمْ مَعْقِلٍ فَالَثُ آرَدُثُ الْمَسَجَّ فَصَلَ بَعِيرى فَسَالُمُ وَرَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اعْمَدِى فِي شَهْدٍ رَمَصَانَ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي شَهْدٍ رَمَصَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً ( كسابنه ]. (١٣٨٣) مدحزت مثل نظاف بروى بِ كراكِ مرتبيمرى والدوسة في كاراده كياليكن الكاوات بهت كرودها ، كي طال

ے جب یہ بات ذکرگ گئی آ آ کے نگافٹر نے زمایا کرتم رمضان شرعم و کرلو، کیونکدرمضان شرعم و کرنا کی کی طرح ہے۔ ( ۱۷۸۳۲ ) حَدَّلْنَا يَمْفُوبُ قَالَ حَدَّلْنَا اَہِی عَنِ اَبْنِ إِسْسَحَاقَ قَالَ حَدَّلْنَا يَسْخَى بْنُ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْدِ عَنْ الْحَدَادِثِ بْنِ آبِی بَکْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰقِ بْنِ الْمُحَادِثِ بْنِ هِشَامِ عَنْ آبِدِ قَالَ کُنْتُ فِیمَنْ وَرَجِبَ مَعْ مَزُوانَ حِینَ رَبِّبَ إِلَی أَمَّ مَفْعِل قَالَ وَکُشْتُ فِیمَنْ دَحَلَ عَلَیْهَا مِنْ النَّسِ مَعَةً وَسَمِفْتُهَا حِینَ حَدَّثَتْ مَذَا الْحَدِیبَ ( ۱۷۷۳ مارٹ بن ابی بکراپنے والد نے تقل کرتے ہیں کہ جب مروان حضرت ام منتقل نظافا کی طرف سوار ہو کر کمیا تو اس کے ساتھ جانے والوں بیس بیس بھی شامل تھا اور ان کی خدمت بیس حاضر ہونے والوں ٹیس بھی شامل تھا، اور یہ حدیث جب انہوں نے سنائی تو بیس نے بھی تن تھی۔

(٢٧٨٣٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَعْمَى عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مَفْقِلِ بْنِ أَمَّ مَفْقِلِ الاَسَدِيَّةِ عَنْ أَمَّ مَفْقِلِ الْاَسَدِيَّةِ فَالنَّ أَرَدْتُ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَّكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَـُكَرَ نَحْقَ حَدِيثِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يُحْمَى بْنِ أَبِي كَيْدٍ [راحي: ١٧٩٦٣].

(۲۷۸۳۳) گذشته حدیث اس دوسری سندست بحی مروی ب.

( ٢٧٨٣٠ ) حَلَثَنَا يَخْتَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَلَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْآسُوَدِ عَنْ آبِي مَعْقِلٍ عَنْ أَمَّ مَعْقِلٍ آنَهَا سَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً

(۱۷۵۸۳) حفرت منقل ٹائٹوے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدونے فج کا ارادہ کیا تو آپ ٹائٹٹر کے فر مایا کہتم رمضان عمل عمر وکراد کیونکہ رمضان عمد عمر وکرنا نج کی طرح ہے۔

( ٢٧٨٣٥ ) حَلَثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ احْبَرَنَا ابْنُ جُرَلِجِ قَالَ الْحُبَرَىٰ عَمْرُو بْنُ يَحْسَى الْأَنْصَادِئُ عَنْ آبِى زَيْدٍ مَوْلَى تَشْلَكَةَ آخْبَرَهُ عَنْ مَمْقِلِ بْنِ آبِى مَفْقِلِ الْأَنْصَادِئَى مِنْ ٱصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّلَهُ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى أَنْ كُسْتَقَبَلُ الْقِلْقَانِ لِلْعَافِطِ وَالْبُوْلِ [راحن: ٢٧٩٥٢].

(۲۷۸۳۵) حفرت معقل ڈکٹوئے مردی ہے کہ جناب ر مول اللہ ڈکٹیٹر نے کمیں پیٹاب پائٹانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہوکر بیٹنے مے مع فرمایا ہے۔

# حَدِيثُ نُسُرَةَ بِنُتِ صَفُوانَ عُنْ

### حفرت بسره بنت صفوان ذافخا كي حديثين

( ٢٧٨٣٠ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَلَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَوْمٍ قَالَ سَمِفتُ عُرُواةً بْنَ الزَّبْرِ يُحَدِّثُ أَبِي قَالَ ذَاكْرَنِي مَرُوانُ مَسَّ الذَّكْرِ فَقُلْتُ لَبْسَ فِيهِ وُضُوءً فَقَالَ إِنَّ بُسُرَةً بِشُتَ صَفُوانَ تُحَدِّثُ فِيهِ قَارْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا فَذَكْرَ الرَّسُولُ آلَهَا تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكْرَهُ فَلْيَتَوَخَا إِنظرِ ما بعده إ

(۲۷۸۳۷) عروه ، بن زیر رکھنٹ کہتے میں کہ ایک مرتبہ مروان نے جھے ہے''مس ڈکر'' کے متعلق ندا کرہ کیا ، میری رائے بیٹی کہا بی شرمگاہ کو مجھونے سے انسان کا وضوفیس ٹو قا ، جیکہ مروان کا بیابہتا تھا کہ اس سلسلے میں حضر سے بسر ہ بنت مفوان ڈیٹان نے اس سے ایک حدیث بیان کی ہے ، بالآ فرمروان نے حضرت بسرہ ظافائے کے پاس ایک قاصد جھیجا، اس قاصد نے آ کر بتا یا کہ انہوں نے سعدیث بیان کی ہے کہ تی طفائے فرمایا جو تعس این شرمگا و کھوے واسے جاہے کروضو کرے۔

(۲۷۸۲۷) حَلَّكُنَّا سُفَيَانُ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِي بَكُو بَنْ مُحَمَّد بَنِ عَمُو فَ بَنْ حَزْم اللَّهُ سَمِعَة مِنْ عُرُوةً بَنِ الزَّبَيْرِ وَهُوَ مَعَ أَيِهِ بَحَدُد اللَّهِ عَلَيه وَسَلَمَ قَلْ مَنْ مُسَرَةً بِنُتِ صَفُوانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَمَ قَلْ مَنْ مَسَرَةً بِنُو مَعَنَّ مَنْ مَسَرَةً بِنُو مَقَلَاتُ نَعَمْ فَجَاءَ مِنْ عِلْيَقا بِدَاكَ [وقد صحح مسلم المرمذي ونقل عن البحاري انه اصح شيء في هذا الباب. وقال احمد: صحيح. وقال الداوقطني: صحيح نابت وصححه يحيى بن معين والبهفي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۸۱ النسائي: ۱/۱۰۱)]. [انظر: ۲۷۸۳۸]. وصححه يحتى بن معين والبهفي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۸۱ النسائي: ۱/۱۰۱)]. [انظر: ۲۷۸۳۸]. كان بي محل من من والبهفي قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۸۸ النسائي الله والمواني على المرابع المرابع

( ٢٧٨٣٨ ) حَكَثَنَا يَحْمَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ قَالَ حَكَثِي أَبِي أَنَّ بُسْرَةً بِنْتَ صَفُوانَ أَخْبَرُفُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ لَلَّا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ إِمَال الترمذى: حسن صحيح. فال الألباني: صحيح (الترمذى: ٨٦ و ٨٤ النسائي: ٢٦١/١)].

(۲۵۸۳۸) معزت بسر ہ بنت مغوان نگائات مردی ہے کہ نی مایٹائے فر مایا جوفنس اپن شرمگا وکو چھوئے ،اہے چاہئے کہ وضوکر ہے۔

( ٢٧٨٦٨ م) قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدُتُ فِي كِتَابِ ابِي مِحَطَّ يَدِهِ حَدَّثَ آبُو الْيَمَانِ قَالَ آخْبَرَنَا شُعَبْ عَنِ الزَّهُوِى قَالَ آخْبَرَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَبِي بَنْحُو بِنَ عَزْمِ الْأَنْصَارِئُ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوةً بْنَ الزَّبْنِ يَقُولُ ذَكَرَ مَرُوانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمُدِينَةِ اللَّهُ يُمَوَّقَأَ مِنْ مَسَّ اللَّكُو إِذَا الْهَسَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ قَانَكُوثُ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُصُوءً عَلَى الْمُدِينَةِ قَلْتُ وَلَكَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَا وُصُوءً عَلَى مَنْ مَسَّهُ فَقَالَ مَرُوانُ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَتَوْضَأُ مِنْ مَسْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ يَعْنَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْنَى مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَتَوْضَا مِنْ مَسْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَتَوْضَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ أَوْلُ وَاللَّهِ مَلْوَانُ وَاللَّهِ مَلْوَانُ إِلَيْهِ اللَّهِ مَلْوَانَ اللَّهِ مَلْوَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَتَوْضَا عِنْ مَسِلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيُونَا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَلِيلُولُولُولُكُونَا عَلَى الْعَلَى الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْعَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُ

(۱۷۸۲۸م) م وه بین زبیر بینید کیت بین کدایک مرتبه مردان نے جھے ''مس ذکر'' کے تعلق فداکر وکیا ، میری رائے بیٹی کر کرا پی شرمگا و کچونے سے انسان کاوشوئیں فوقا، جبکہ مردان کا بیکہا تھا کداک سلط میں حضرت بسر و ، نت مغوان تیگانے اس سے ایک مدیث بیان کی ہے ، بالاً خرمردان نے حضرت بسر و ٹیگائے یاس ایک قاصد جیجا، اس قاصد نے آ کر بتایا کدانہوں

# مِ مُسْتَكَالِمُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مُسْتَكَالِمُنَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مُسْتَكَالِمُنَاءِ فِي اللَّهُ اللّ

## نے برصدیث بیان کی ہے کہ تی مائیا نے فر مایا چوفض ا چی شرمگا اکوچھوسے ،اسے جاہے کدوشو کرے۔

#### حَدِيثُ أُمَّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ اسْمُهَا نُسَيْبَةُ لَكُ

### حضرت ام عطیدانصاری فافا د جن کا نام نسید تما '' کی حدیثیں

( ۲۷۸۴۰) راوی حدیث فرکتے ہیں کہ میر حدیث ہم سے هفعہ بنت سرین نے بھی بیان کی ہے، البتہ انہوں نے بیکہا ہے کہ ہم نے ان کے مرک بال تمن حصوں میں بانٹ دیے تھے۔

( ۲۷۸۱ ) حَكَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً قَالَ حَلَثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ حَفْصَةً عَنْ أَمَّ عَلِيَّةً قَالَتُ لَكَا نَوْلَتُ مَلِهِ الْآيَةُ عَلَى أَنْ لَا يُشْوِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا إِلَى قَوْلِهِ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ قَالَتْ كَانَ فِيهِ النَّيَاحَةُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا آلَ فَكَانَ فِإِنَّهُمْ قَلْمُ كَانُوا الشَّعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَا بُلَّا فِي مِنْ أَنْ أَشْمِلَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا آلَ فَكُن إِرَاحِي: ٢٠ ٢٠ ؟ .

(۱۷۸۳) حفرت ام عطیہ نظائی ہے مردی ہے کہ جب بیآ ہے نازل ہوئی "بیابعدل علی ان لا یشو کن باللہ شینا" ..... تو اس بھ نو حکی شال تھا، بھی نے عرض کیایا دسول اللہ افلال خاندان والوں کوشٹنی کر دیجتے کیونکہ انہوں نے زمانہ جا لیے بھی نو حدکرنے بھی میری دد کی تھی البندا میرے لیے ضروری ہے کہ بھی بھی ان کی مدوکروں ،سو تی ناچھانے انہوسٹنگی کردیا۔

( ٢٧٨٤٢) حَذَلْنَا إِسْحَاقُ بْنُ بُوسُفَ الْآَزْرَقُ فَالَ الْحُمَرَا هِضَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةَ فَالَثُ تُوَلِّمَتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَمَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْحَيْرُ وَالْحَيْلُنَةِ وِثْرًا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ الْحُنَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَايْتُنَّ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ ضَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَخْتُنَ فَاذِيْكِي فَالْثُ فَلَشًا فَوَخْنَا آذَنَّاهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَتْهِ إِلَيْنَا مَفْوَهُ فَقَالَ الْمُعِرْلَةِ اِيَّاهُ رَاحْدَ: ٢١٠٧٦ (۲۷۸۴۲) حضرت ام صلید غالف سے مروی ہے کہ جب نی طیالا کی صاحبزادی حضرت زینب غالفا کا انقال ہوا تو تی طیالا ہمارے پائی تشریف لائے اور فرمایا اسے تمین یا اس سے زیادہ مرتبہ (طاق عدد میں ) خسل دو، اور سب سے آخر میں اس پر کافورلگا دیما اور جب ان چیز دوں سے فارخ ہوجا دکتو تھے تنا دینا، چنا نچے ہم نے فارخ ہوکر نی بایشا کواطلاع کردی، نی میشائے ایٹا کیے تبدند ہماری طرف چھیٹے کرفرمایا اس کرجم پر اسے سب سے پہلے لیٹو۔

( ٢٧٨٢) حَلَثَنَا إِلَّهُ عَالَنَ مِثْنَا هِشَمَّا عَنْ حَفُصَدَةَ عَنْ أَمُّ عَطِلَةً فَالْتُ غَزُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنْعَ غَزَوَاتٍ أَدَاوِى الْمَرْضَى وَالُومُ عَلَى جِرَاحَاتِهِمْ فَاعَلْمُهُمْ لِي رِحَالِهِمْ أَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ إِداسِم: ٢٢، ٢١) ( ٣٨٨٣) معرّرت ام عليه يَنْهَا كَبَى بِس كرش فَ فِي النِيَّا كِمراه سات غزوات مِن صدليا ب، مِن تيمول مِن روكر عهابرين كرفيكم كما تا تاركر في عنى مريعنول كي وكي إلى لرق عن اورفيوس كا علاج كرفي عنى -

( ٣٧٨٤٠) حَلَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِئَةَ فَالَثْ بَعَثَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى عَائِشَةَ بِشَى وِ مِنْهَا فَلَكَ بَا أَنَّ نُسُيَّةً بَعَثَثُ إِلَى عَائِشَةً فَالَ مَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ مَنْيُ وَقَالَتُ لَا إِلَّا أَنَّ نُسُيَّةً بَعَثَثُ إِلَيْكَ مِنْ الشَّاةِ الْتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّا مَا فَالَ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ لَا إِلَّا أَنَّ نُسُيَّةً بَعَثُثُ إِلَيْكَ مِنْ الشَّاقِ الْتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا فَقَالَ إِنَّا مَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَلْ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مَنْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ عَلَى مَلْكُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ مِنْ مَنْ مُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا مُنْ اللَّهُ عَلَى مَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَلْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ عَلَى مُلْكُولُ وَاللَّهُ لِلللْمُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ لِلللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُلُولُ اللَّهُ مُعْلِقًا لَهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِلَةُ الِلَهُ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّذِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ ا

( ۲۷۸ ۲۳ ) معزرت ام مطید خانف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیابات فیصد قد کی بکری شرسے بھوگوشت میرے یہاں بھیج و یا، عمل نے اس عمل سے تحوز اسا معزرت عائشہ خانف کے یہاں بھیج ویا، جب نی طیابی معزرت عائشہ خانف کے یہاں تعریف لائے تو ان سے بع چھا کیا تھہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے حمض کیا تیس، البتد نسید نے ہمارے یہاں ای بکری کا پکھ مصد بھیجا ہے جو آ ہے نے ان کے یہاں بھیجی تھی، نی طیابی نے والے وہ اسے فیکا نے بریکٹی چگی۔

( ٢٧٨٥٥ ) حَكَثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ حَلِلٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمَّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ فِى خُسُلِ اثْنِيَهِ الْهَزَانَ بِمَكَاعِينِهَا وَمَوَاضِع الْوُصُّوءِ مِنْهَا [صححه البحادي (١٦٧)، وسلم (٩٣٩)].

(۲۷۸۲۵) حفرت ام ملید نابی سے مردی ہے کہ بی ایک نے اپنی صاحبزادی کے نسل کے موقع پران سے فر مایا تھا کہ دائیں جانب سے ادرامضا و دخوکی طرف سے نسل کی ابتدا ہ کرنا۔

( ٢٧٨١٦ ) حَلَثَنَا ابْنُ أَبِي عَلِثُى عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَمَّ عَطِئَةً قَالَتْ نُهِىَ عَنْ اثْبًا عِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمُ عَلَيْنَا [صححه البعارى (١٢٧٨)، ومسلم (٩٣٨)].

(۲۷۸۳۷) حفرت ام معلید ٹائٹا سے مردی ہے کہ میں جناز دن کے ساتھ جانے سے دد کا کمیا ہے بیکن اس ممافعت میں ہم پر تن نیس کی گئے۔

( ٢٧٨٤٧ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَمٌّ عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

# مِيْ مُنِلَامِنُونَ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ ال

اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا يُبِحِدُ عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا تُجِدُ عَلَى زُوْجِهَا ارْبَعَةَ اشْهُرٍ وَعَشْرًا لَا تَلْبَسُ نَوْبًا مَصْبُوعًا إِلّا تُوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَظَّيّبُ إِلَّا عِنْدَ اذْنَى طُهْرَتِهَا لَبُلَةً مِنْ فَسُطٍ وَاظْفَارٍ وراسع ٢١٠٧٥.

( ٢٤٨٣ ) حضرت ام عطید قائف سے مروى بے كہ تى طفاق نے فر مایا كوئى فورت اپنے شو ہر كے علاوہ كى ميت پر تمن دن سے زیادہ سوگ ند منائے ، البت شو ہر كى موت پر چار مينے ون دن سوگ منائے ، اور مصب كے علاوہ كى رنگ سے رنگے ہوئے كپڑے نہ بنے ، سرمدند لگائے اور خوشبوند لگائے الله بيكہ پاكى كے ايام آئيں تو لگا لے، يعنى جب وہ اپنے ايام سے پاك ہوتو تمور كى سے قبط يا ظفارتا بى خوشبولگا لے۔

( ٢٧٨٤٨ ) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَمٌّ عَطِيَّةً قَالَتُ كَانَ تَفْيَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْنَا فِى الْبُبَعَةِ أَنْ لَا نَنُوحَ فَمَا وَقَلْتُ امْرَأَةٌ مِنَّا غَيْرَ خَمْسٍ أَمَّ سُلَيْعٍ وَامْرَاةُ مُعَاذٍ وَابْنَةً أبى سَبْرَةً وَامْرَأَةٌ أَخْرَى [راسع: ٢١٠٧٣].

( ۲۷۸۲۸ ) حضرت ام عطیہ فی کتی ہیں کہ بی طیابانے ہم ہے بیعت لیتے وقت جوشرا لط لگا کی تھیں ، ان علی ہے ایک شرط یہ مجمع تمی کہ آم نو حذیمیں کردگی بیکن پانچ عور توں کے علاوہ ہم میں ہے کی نے اس ومدے کو و فائیس کیا۔

(۱۷۸۱۹) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ فَالَا آنا هِفَامٌ عَنْ حَفْصَةَ فَالَتْ حَدَّلَيْنِي أَمُّ عَطِيّةً فَالَتْ 

تُوكِّيْتُ إِخْدَى بَنَاتِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَانَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَانَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ اخْسِلُنَهَا وِثُوا فَلِكُ إِنْ وَالْمِنْ فَلِكَ إِنْ وَالْمِنْ لَلِكَ فِي الْآجَوَةِ كَافُورًا الْوَشَيْنَا وَمُنَا فَلَ حَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَانَا وَمُولُ فَلِكَ إِنْ وَالْمَنِينَ عَلَى وَالْجَعَلَى فِي الْآجِورَةِ عَلَيْوِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَائَةً فَرُونِ وَالْفَيْنَا عَلَيْهَا فَوْلَتِهَا وَالْمَهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَائَةً فَرُونِ وَالْفَيْنَا عَلَيْهَا فَوْلَتُهَا وَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمَعِينَةِ [واحد: ۲۱،۲۱ من وصفورا واحد: ۲۱،۲۱ من عليه فَعْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَائَةً فَرُونِ وَالْفَيْنَا عَلَيْهَا فَوْلَتُهَا وَلَوْمَهَا وَاحْمَعِينَةً [واحد: ۲۱،۲۱ من اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلَائَةً فَرُونِ وَالْفَيْنَا عَلَيْهَا فَوْلَتُهَا وَلَوْمَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِنَا عَلَيْهِ وَالْمَعِينَةً وَالْمَالُمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْكُورُهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلِلْمَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَوْلَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَلَولُولُ مَا عَلَيْهُ وَلَولُولُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ مَنْ عَلَيْهُ وَلِلْولَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ مَنْ عَلَيْكُولُولُ مَا عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ مَنْ عَلَيْكُ وَلَولُولُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلَا عَلَيْكُولُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُولُول

( .٢٠٨٥ ) حَلَثَنَا عَقَانُ قَالَ حَلَثَنَا عَنْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَلَثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَغَنَا النِّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخَذَ عَلَيْنَا فِيمَا آخَذَ أَنْ لَا تَنُوحَ فَقَالَتْ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ إِنَّ آلَ فَكَانِ آسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلِيهِمْ مَأْتُمْ فَلَا أَبَايِعُكَ حَتَّى الشْهِدَهُمُ تحمّا اسْعَدُونِي فَقَالَ فَكَانَ مِنْ مُنْ النَّالِيُّ مُنْ اللِّمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ

( ٢٥٨٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ اخْرَنَا هِنَسَا وَحِيبٌ عَنْ مُحَكِدٍ بْنِ بِسِوِينَ عَنْ أَمَّ عَطِيَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احَدَ عَلَى النَّسَاءِ فِيمَا احَدَّ أَنْ لَا يَنُحُنَ الْمُرَاةُ أَشْعَدَنِي الْلَا أَشْعِدُهَا فَقَيْصَتْ يَهَمَا وَقَيْصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ قَلَمْ يَسَاعِهَا [صححه البحاري (٢٠٠١): وسلم (٣٠٤)].

( ٢٥٨٥ ) حَدَّتَنَا عَبْدُ الطَّمَدِ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْحَاقُ اللَّهِ مَعْقُوبَ قَالَ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيقًة عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ عَطِيَةً قَالَتُ لَكَ قَلَمُ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ بِسَاءَ الْأَنْصَادِ فِي بَيْنٍ فُمَّ ارْسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّادَةِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلِيْكُنَّ مَوْمَ لِي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَشْعَلُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَنْهُ وَلَا تَشْعَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِللَّهِ عَنْهُ وَلَا تَشْعَلُوا وَلَا تَشْعَلُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمِي السِّعَةُ وَاللَّهُ عَلَى الْمَا عِلَى الْمَا عِلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْمُ وَالْمَا عَلَى الْمَلْعُولُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَلْعُ وَلِهُ الْمُعْمَلِيْ الْمُعُولُ وَالْعِلْمُ الْمُعُلِقُلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَمْ عَلَى اللْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعَالَعُلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ

( ۲۷۸۵۲) حضرت ام عطیہ ڈاٹٹا ہے مروی ہے کہ جب ہی طینالد پیدمنورہ تشریف لائے تو آپ کاٹٹیڈائے خوا تمن انصار کوایک گھریس مجع فر بایا ، پھر حضرت عمر ٹاٹٹا کو ان کی طرف بھیجا ، وہ آ کر اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور سلام کیا ، خوا تمن نے جواب دیا ، دعنرت عمر دہ نظاف نے فرمایا جس تمہاری طرف نبی طابقا کا قاصد بن کرآیا ہوں ، ہم نے کہا کہ نبی طابقا اور ان کے قاصد کو قرش آندید ، انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پر بیت کرتی ہوکہ اللہ کے ساتھ کی کوشر کیکے ٹیس طہراؤگی ، بدکاری ٹیس کردگی ، اپنے بچوں کو جان سے ٹیس ماردگی ، کوئی بہتان ٹیس گھڑوگی ، اور کسی نیکل کے کام بھی تی مایشا کی نافر مائی ٹیس کردگی ؟ ہم نے اقراد کرلیا ادر گھر کے اندرت ہاتھ برحاد ہے ، دھنرت عمر ٹھائٹ نے باہرے ہاتھ برحایا اور کہنے گھا۔ عائشہ اقراد ورو۔

نی طینا نے میں بیٹا ہے ہم می دیا کہ عمدین ش کواری اورایام والی اوران کو می کے کرنماز کے لئے لکلا کریں اور جنازے کے ساتھ جانے سے ہمیں من فرایا اور یہ کہ ہم پر جعد فرض نہیں ہے ، کس خاتون نے حضرت ام عطیہ خاتا ہے والا یم نیسینک فی معٹور فیس کا مطلب ہوچھا تو انہوں نے فرایا کہ اس ش ہمیں نوحہ سے منع کیا عمل ہے۔

## حَدِيثُ خَوْلَةً بِنْتِ حَكِيمٍ عَالَا

### حضرت خوله بنت عكيم فكافؤا كي حديثين

( ٢٧٨٥٠ ) حَدَثَنَا عَقَانُ حَدَثَقَ وُمَمْتُ بُنُ خَالِدٍ قالَ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجْلانَ عَنْ يَمْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْاَشَخِ عَنْ سَجِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَمْدٍ عَنْ حَوْلَة بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَنَّ آحَدَكُمْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلَا قَالَ أَعُودُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لَمْ يَعْدُرُهُ فِي ذَلِكَ الْمَنْزِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ راحم: ٢٧٦٦١).

(۱۷۸۵۳) حفرت خولہ رہی ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مالیہ کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کس مقام پر پڑاؤ کر سے اور پیکلمات کہد کے اُنگو ذُ بِنگلیماتِ اللّٰہِ النّامَّاتِ مِنْ هَدِّ مَا حَلَقَ تواسے کوئی چیز تصان نہ پہنچا سکے گی، یہاں تک کدوہ اس جگرے کوئ کرمائے۔

( ٢٥/٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنْ حَجَّاجٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الرَّهِيمِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَتْ حَوْلَهُ بِنْتُ حَكِيمٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ امْرَاهُ عُنْمَانَ بْنِ مَفْعُونِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ بْنُولُ مَنْزِلًا فَيَقُولُ حِينَ بُنْزِلُ أَعُودُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ وَقَالَ يَزِيدُ ثَلَامًا إِلَّا وُفِقَ شَرَّ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ حَتَّى يَفْعَنَ مِنْهُ رَاسِمِ: ٢٧٦٦٤.

(۱۷۸۵۳) حضرت خولہ پینٹی سے مروی ہے کہ میں نے نبی طفیق کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوفیض کمی مقام پر پڑاؤ کر سے اور پر کلمات کہد کے اُٹھو ڈ پینٹیلیفاتِ اللّٰ النّامَّةِ مِنْ مَثَرٌ مَا سَحَلَقَ تو اسے کوئی چیز تقسان ند پہنچا سکے گی، یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے کوچ کر جائے۔

( ١٧٨٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْهَانَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خُولْلَا بِنْتِ حَكِيمٍ أَنَّهَا

# مِن النَّامَةُ النَّالِيُّ الْمُعَامِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

سَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمُواْقِ قَرَى فِي مَنَامِهَا مَا بَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا خُسُلُ حَتَّى بَيْنِ لَ إِنَّالِ الْأَلِمَانِيَ الْمَنَاءُ عَمَّا أَلَيْنَ الْمَنَاءُ عَمَّا الْمَنْقِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَسْلَ بَيْنِ الْمَنَاءُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

( ٢٧٨٥٦) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَو قَالَ حَلَثَنَا شُمُّةُ وَحَجَّاجٌ فَالَ حَلَثِنِي شُفَيَّةُ قَالَ سَمِفْتُ عَكَاءٌ الْخُرَاسَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ حَوْلَةً بِشُتَ حَكِيمٍ الشَّلَمِيَّةَ وَمِي إِخْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَّأَةِ تَخْذِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَرَّأَةِ تَخْذِيمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْهِ مِنْ الْمَرَّاقِ لَنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَوْلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْلَ وَسُولُوا لِلللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَيْعُولُوا لَهُ لَوْلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَمْ لَيْنِهِ وَسَلَمْ وَلَيْسَالِهُ لَوْلِهُ لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَهُ وَلَمْ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَمْ لَلْمُونُوا لِللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَمُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْمُ وَالْعَلِيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَاللّهُ عَلَيْكُولُوا لَكُولُوا لَهُ اللّهُ عَلَيْكُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْهُ عَلَيْلُوا لَوْلَالِهُ وَالْعَلَالِهُ وَلَالْهُ عَلَيْكُوا لَلْمَالِهُ وَلَمْ لَهِ وَلَا لَعَلَالْهُ وَلَوْلُوا لَلْهُ عَلَيْكُوا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ لَلْهُ عَلَيْكُوا لَمْنَالِهُ وَلَالْمُوا لَل

(۲۷۸۵۷) حفرت فولد بنت تکیم نگاف مردی ب کدانهوں نے بی المیاسے بدستند ہو چھا کدا گرمورت کو بھی خواب میں وی کیفیت ڈین آئے جومردکو فین آئی ہے آئو کیا تھے ہے؟ ہی طیاسے نے بالایاسے جانبے کیٹس کرلے۔

( ٢٧٨٥٧ ) حَكْلَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنِ مَنْسَرَةَ عَنِ أَنِي آبِي سُويُدٍ عَنْ عَمْرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ زَعَمَتُ الْمَوْاةُ الصَّالِحَةُ حَوْلَةُ بِنْتُ سَجِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ مُحْتَضِنَ آحَدَ ابْنَى الْبَتِي وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَنَجَنُّونَ وَكِبُعُلُونَ وَإِنَّكُمْ لَينْ رَيْحَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنَّ آخِرَ سُفْهَانُ مُوَّةً لِكُمْ لَنَهَخُلُونَ وَإِنَّكُمْ لَنَجَشُونَ إِمَال الْالبانِ: صعيف (النومذي: ١٩١١).

(۱۷۵۸۵) معفرت حولے نظافات مروکی ہے کہ ایک مرتبہ معفرات حسنین بھٹٹو ٹی ملٹھا کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، ٹی ملٹھا نے آئیس سینے سے لگالیا اور ٹر ایا اوالا دیکل اور برد دلی کا سیب بن جاتی ہے، اور تم الشد کاریمان مو، اور وہ آخری پکڑجور حمان نے کفار کی ٹر مائی، وہ''مقام دج'' میں تھی۔

ماندہ: ''وج'' طاکف کے ایک علاقے کا نام تھاجس کے بعد نی علیا نے کوئی غزووٹیس فرمایا۔

( ٢٧٨٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعَنَّهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِى شَيِّنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَالِمِ الْأَحْمَرُ عَنْ يَمْحَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَمْحَى بْنِ حَكَّنَ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ فَالْتُ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَكَ حَوْضًا قَالَ نَمْمُ وَاحْبُ مَنْ وَرَدَهُ عَلَى قُوْمُكِ

(۱۲۸۵۸) حضرت خولد بنت مجيم غلفات مروى ب كدايك مرتبه على في بارگاه رسالت على عرض كيايارسول الله اكيا آپ كا حوض موگا؟ في طيشاف فرمايا بال اوراس حوض پر مير سه پاس آف والول على سب سه پنديده لوگ تهاري قوم كولگ مول ك- ( ١٣٨٥٠) حَدَثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِى اَبْنَ حَارِمَ عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُحَنَّسَ اَنَّ حَمْزَةً بِنْ عَلْمِ الْمَسْدِيَّةَ مِنْ يَعِيدٍ عَنْ يُحَنَّسَ اَنَّ حَمْزَةً بِنَ عَلْمَ اللَّهَ عَلَيْهِ الْأَنْصَادِيَّةً مِنْ يَعِي النَّجَارِ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَزُورًا حَمْزَةً فِي يَيْتِهَا وَكَانَتُ تُحَدِّلُهُ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ بَلَقِي عَنْكَ النَّكَ تُحَدِّفُ انَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ بَلَقِي عَنْكَ النَّكَ تُحَدِّفُ انَ لَكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقُلْتُ يَا وَسُولَ اللَّهِ بَلْكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا فَقَلْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمًا وَاحَبُّ النَّاسِ إِنِّي أَنْ يَرُوى مِنْهُ قُومُكِ فَالَتُ فَقَلَعْتُ إِلَيْكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ۱۵۵۹) یکنس کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر حزو ، واٹھند ید منورہ تحریف الدے تو انہوں نے بونجار کی خاتون خولہ بنت تس بن قبد انسار ہے ۔ واکم کا اون خولہ بنت تس بن قبد انسار ہے ہے ، ای تس بن قبد انسار ہے ہے ، ای است کے گر حضرت من واٹھن کی طاقات کے لئے تشریف لے جاتے تھے ، ای مناسبت سے خولہ نظاف کی اواد ہے ، بیان کرتی حمین ، دو کہتی ہیں کدا کی مرتبہ ہی اطفاہ ادار نے بہاں تحریف الائے ، تو شل نے عرص کیا یار مول اللہ ایجھے معلوم بواکر آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ کا ایک حوض بوگا جس کی مساخت فلال علاقے نے عرص کے اور اس میں برک ہوگا جس کی مساخت فلال علاقے سے فلال علاقے سے مال اور اس میں میر سے نزو کی سب سے فلال علاقے میں بوگے ، اور اس سے بیراب ہوئے والوں میں میر سے نزو کی سب سے نزادہ موجوب تم ارک تو م بوگی۔

حضرت خولہ فاللمان مزید کہتی ہیں کہ پھریس ہی طابعہ کی خدمت ش ایک ہنڈیا لے کر حاضر ہوئی ، جس بش محبر ویا حریرہ قا، نبی طابعہ نے کھانا تناول فریانے کے لئے ہنڈیا میں ہاتھ ڈالا تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے تبی طابعہ کی الکلیاں جل کش اور نبی طابعہ کے صنہ ہے'' حس'' کلاا ، پھر فر ما یا اگر این آوم کو خط ٹرک کا احساس ہوتا ہے تب بھی'' حس'' کہتا ہے اورا گرگری کا احساس ہوتا ہے جس بھی'' حس'' کہتا ہے۔

( ٢٧٨٦ ) حَذَلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَخْبَى بْنُ سَمِيدٍ الْأَنْصَادِئُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ كَيْسِ بْنِ أَفْلَتَعَ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدُ سَنُوطَا يُتَعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّا فَالْنَصَادِيَّةُ أَلِي كَانَتْ عِنْدَ خَمْوَةً بْنِ عَبْدُ مَمْوَةً بَنِيهُ فَلَكَ عَلَى حَمْوَةً بَنِيهُ فَلَكَ عَلَى عَمْوَةً بَنِيهُ فَلَكَ عَلَى عَمْوَةً بَنِيَّهُ فَلَكَ كُووا اللَّهُ فَالَ عَلَى وَسُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَلْ فَالَ خَوْمَةً مَنْ آخَذَتا بِعَقْهَا بُودِكَ لَهُ فِيهَا وَرُبَّ مُتَخَوَّمِي وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُؤْلُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُلْعُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالَالَالَالِمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

( ٢٧٨٧٠) حَضرَت خُولَہ بنت قَبِس فَلِيُّن '' بو حضرت حمزہ ویشنز کی اہلے قبیل'' سے مروی ہے کہ ایک دن نی مایٹا حضرت حمزہ ویشنز کے پاس تشریف لاے اور دنیا کا تذکرہ ہونے لگا، نی میٹائے نے فریار نیا سربیز و تیریں ہے، جو تخص اسے اس کے تی کے ساتھ حاصل کرے گا اس کے لئے اس میں برکت ڈال دی جائے گی، اور انشد اور اس کے رسول کے بال میں بہت سے مجھنے والے

#### 

# حَدِيثُ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَامِرٍ الْكُنْصَادِيَّةِ ثَبُّهُ مَصْرت خولہ بنت تامرانصار یہ نُنْہُ کی مدیث

( ٢٧٨١٠ ) حَكَلَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يَوِيدَ قَالَ حَكَلَنَا سَعِيدٌ يَهْنِي ابْنُ آبِي أَيُّوبَ قَالَ حَكَنِي آبُو الْكَسْوَدِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ آبِي عَمَّاشٍ الزَّرُقِيِّ عَنُ حَوْلَةَ بِنْتِ قامِرِ الْكُنْصَارِيَّةِ آلْهَا سَعِمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ يَعُولُ إِنَّ اللَّهُ يَا خَضِرَةٌ حُلُوهٌ وَإِنَّ رِجَالًا يَتَنْعَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يِعَيْرِ حَقَّ لَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْهِيَامَةِ (صححه البحارى (٢١١٨).

( ۲۷۸۱) حضرت خولہ بنت ٹا مرے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طیکا کو یقر ماتے ہوئے سنا ہے کرد نیا مرسبز وشیر یں ہے ، اور انشداوراس کے رسول کے مال میں بہت سے محصنے والے ایسے ہیں جنہیں انشدے مطنے کے دن چہنم میں واخل کیا جائے گا۔

#### حَدِيْثُ حَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَمَةَ اللهُ

#### حضرت خوله بنت تعلبه فالفا كاحديث

(۲۷۸۱۲) حَلَّانَا سَعْدُ بَنُ إِبْرَاهِمَ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّانَا إِلَى قَالَ حَدَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْتَحَاقَ قَالَ حَدَّاتِي مَعْمَرُ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَلَامٍ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَمَّ قَالَتُ وَاللّهِ فِيَّ وَهِى أَوْسٍ بْنِ صَلَيتٍ الْوَلَ بْنِ حَنْظَلَةً عَنْ يُومًا قَرْصَدُو اللّهِ بْنِ صَلَامٍ عَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ تَعْلَمُ وَكَانَ شَيْحًا كَيْسِرًا قَلْ سَاءَ حُلَقُهُ صَابِحٍ الْوَلْ مَنْ وَصَوْمِ اللّهِ بْنِ صَلَامٌ عَلَى عَلْمَ وَعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى كَظَهُو أَلَى قَلْتُ كُمْ حَرَجَ فَجَلَسَ وَصَحِوَ قَالَتُ فَلَاتُ فَلَا اللّهِ عَلَى كَظْهُو أَلَى قَلْتُ كُمْ وَمَلِ عَلَى يَوْمُ لَمُو اللّهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ فِينَ يَعْلَى وَلَكُ عَلَى عَلَى مُولِكُ اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَسُلُم اللّهُ عَلَى وَصَلّمَ فَعَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَصَلّمَ فَجَلُوبُ وَمَلْكُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْعُ اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ فَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُو اللّهُ عَلَى وَمَلّمُ اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عِلْهِ وَمَلْكُ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ وَمَلْكُ عَلَى اللّهُ عِلْهُ وَاللّهِ مَا لَلْهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ وَمَلْكُ وَمَلْكُ وَمَالَعُ مُنْ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُ وَمَلْكُ وَاللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُونُ لَلْ اللّهُ عِلْهُ وَلَاللّهُ عِلْهُ فَلَى اللّهُ عَلَى وَمَلْكُولُكُ فَلَ اللّهُ عَلَى وَمَلْكُولُكُ وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى وَمُعْلَكُمُ وَاللّهُ عَلَى وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى وَمَلْكُولُ اللّهُ عَلَى وَمُولُ اللّهِ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَى اللّهُ وَلَلْ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَلْكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى

يَسْمَعُ تَعَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ إِلَى قَالِهِ وَالْمُكَافِرِينَ عَذَابٌ إِلِيمٌ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرِيهِ فَلْمُعِينٌ وَهَذَهُ مَا يَهُونُ فَالَ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَنِي وَسَلَّمَ مُرِيهِ فَلْمُعِينٌ وَاللَّهِ عَا يَهُونُ فَالَ فَلْيَصُمُ سَفِينًا وَسُقًا مِنْ تَعْمِ قَالَتُ فَقَلْتُ وَاللَّهِ عَا وَسُلَمَ فَإِنَّا مَنْهُم فَقَالُتُ وَاللَّهِ عَا وَسُلَمَ فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنَّا مَنْهُم فَقَالَتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَإِنَّا سَنْهِمِنُهُ عِمْوَى مِنْ وَلَهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَإِنَّا مَنْهُمُ وَاللَّهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُلْكُ فَقَالَ مَنْهُ اللَّهُ وَلَا مُعَلِي وَاللَّمْ فَالْمُونُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِي وَاللَّمْ مَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَالْمُولُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَلَمْ عَلَى مَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُلْكُولُولُ اللَّهُ مَالْمُولُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَمُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمُلْكُولُ وَاللَّهُ وَلَمُ الْمُؤْلُقُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْلَقُولُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُقُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ

ر ۲۷۸ ) حضرت خولہ بنت نظبہ فائل سے مروی ہے کہ الشرق الی نے سورہ مجاولہ کی ایترائی آیات بخد امیرے اور اوس بن ما ماست کے حضلت خول بنت نظبہ فائل سے مروی ہے کہ الشرق الی نے سورہ مجاولہ کی وجہ سے ان کے مزاح میں تخی اور کے خواج میں آئی اور کیٹر این آئی مجاسب دیا تو وہ ناراش ہو گئے ، اور کہنے کے کرتر کی بات کا جواب دیا تو وہ ناراش ہو گئے ، اور کہنے کے کرتر ایس آئی ہو کہ کہ اور کہنے کے کرتر ایس آئی ہو کہ کہ اور کہنے کے کرتر ایس آئی ہو کہ کہ کہ کہ اور کہنے ہے جیسے میری بال کی پشت، تحویل کا دیا جو محد یا کہ اور کہنے کے کرتر ایس آئی ہو کہ کہ کہ اور کہنے کے کہنے اور کہنے کے کہنے ایس کے دست وقد رہ میں اب وہ بھی سے ایس کے دست وقد رہ میں کے دست وقد رہ میں کے دست وقد رہ میں کے دول ہمار سے کہد یا کہ ایس اور ان پر غالب آگئی ہیے رہ کی جائی ہو کہا ہو گئی ہے اس کے بعدتم میرے قریب نہیں آئی اب آگئی ہے اس کے بعدتم میرے قریب نہیں آئی اب آگئی ہے اس کے بعدتم میرے قریب نہیں آئی اب آگئی ہے کہ کو گورت کی بورٹ کی کورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی بورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی بورٹ کی کورٹ کی کورٹ

پریش کال کراچی ایک پرون کے گھر کی اوراس سے اس کے کرنے عاریۃ یا نظے اورائیس بہن کرنی افیا کی خدمت یس حاضر ہوئی اوران کے سامنے بیغ کروو تمام واقعہ سنا دیا جس کا مجھے سامنا کرتا پڑا تھا، اور نی طفا کے سامنا ان کے حواج کی تنی کی شکاے کرنے گئی ، نی طفیا فریانے کے خوالے انجہارا بھیا زاد بہت ہوڑھا ہو کیا ہے ، اس کے معالم میں اللہ سے ذورہ بخدا میں وہاں سے اضخیریں پائی تھی کہ میرے حصل قرآن کر کیم کا نزول شروع ہوگیا اور تی طفا کواس کیفیت نے اپنی لیٹ میں لے لیا جو نی طفیا کو ڈھانپ کی تھی، جب وہ کیفیت دور ہوئی تو نی طفیا نے جھے نے فربا نے فریلہ اللہ نے بیار اس اور تمہارے شوہر کے متعلق فیصلہ تازل فربا دیا ہے ، پھر نی طفیات نے فلڈ شیعے اللہ فواق آئی ..... ولل تحقیر بی عقدات کیا ہے وال

پھر نی طفائ نے جھ سے فرمانا اپنے شوہر سے کہو کہ ایک غلام آ زاد کرے، پھی نے حرص کیا یا رسول اللہ! بخدا ان کے پاس آ زاد کرنے کے لئے پھوٹیں ہے، ٹی طفائ نے فرمانا پھراسے دو مینے مسلسل روز سر دکھنے چاہیس، پس نے حرض کیا رسول اللہ! بخدا وہ قوبہت بوڑھے ہیں ان چس روز سے رکھنے کی طاقت فیس ہے، ٹی طفائ نے فرمانا پھر مسکینوں کو ایک وئٹ

# مِ مُسْتَوَالِنَاء اللهِ مُسْتَوَالِنَاء اللهِ مُسْتَوَالِنَاء اللهِ مُسْتَوَالِنَاء اللهِ مُسْتَوَالِنَاء الله

سمجوری کھلا دے، بی نے حرض کیایا رسول اللہ انتخدا ان کے پاس تو کہتی ہیں ہے، ہی ملینا نے فر مایا ایک ٹوکری مجورے ہم اس کی عد دکریں مے، بیس نے حرض کیایا رسول اللہ الیک ٹوکری مجوروں سے بی بھی ان کی مدوکروں کی ، ہی ملینا نے فر مایا بہت خوب، بہت محدہ ، جا وَ اوراس کی طرف سے اسے صدقہ کرود ، اورا پنے این جم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وصیت پر عمل کرو، چتا نچہ بی نے ایسان کیا۔

## وَمِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أُخْتِ الصَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ عُهُمُّا مَعْرَت فَاطِمِ بنت قَيْسِ نُنْهُا كَل حديثيں

( ٢٧٨٦٠ ) حَدَّتَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّتَنَا سُفَهَانُ عَنْ آبِى بَكْرِ بْنِ آبِى الْجَهْجِ قَالَ سَيِعْتُ فَاطِمَةَ بِسُتَ فَهُسِ تَقُولُ أَرْسَلَ إِلَى رَوْجِى أَبُو عَمُوهِ بْنُ حَفْمِ بْنِ الْمُهِيرَةِ عَبَاصَ بْنَ أَلِي رَبِيعَةَ بِطَلَاقِي وَازُسَلَ إِلَى خَمْسَةَ آصُحِ فَيهِ لَهُلُتُ مَا لِى نَفَقَةٌ إِلَّا حَلَمَ وَلَا آغَتُلُ إِلَّا فِي بَيْنِكُمْ قَالَ لَا لَمَسَدَدُثُ عَلَى يَابِي مُمْ اللَّهِ عَلَى وَالْمَلَ إِلَى لَهُ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَلُثُ ثَلَانًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لِكِ نَفَقَهُ وَالْحَدِينَ عَلَيْكِ عَلَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى لَكُ فَقَالَ كُمْ طَلَقَكِ فَلُثُ ثَلَانًا قَالَ صَدَقَ لَيْسَ لِكِ نَفَقَهُ وَاعْتَلِى فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مُعَلِيكًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مُعَاوِيةً وَالْمَو جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ مُعَاوِيةً وَاللَّهِ جَهُم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ مُعَاوِيةً وَاللَّمَ أَنْ فِيهِ شِذَةً عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنِي وَلِهُ وَلَكُولُ أَنْ فِيهِ شِذَةً عَلَى النَّسَاءَ عَلَيْكِ بِأَسَامَة بْنِ زَبُدٍ أَنْ فَالِكُ وَالْمَاءَ أَنْ وَلِهُ وَلَالًا وَاللَّهِ وَمِلْهُ أَنْ وَلِي اللَّهُ عَلَى النَّمَامَة بْنِ زَبُدٍ أَنْ

( ۲۵۸۳) حضرت فاطمہ بنت قیس فافل سے مروی ہے کہ بیرے شو ہرا بوعرو بن حفس بن مغیرہ نے ایک ون مجھے طلاق کا پیغا م جیح دیا ، اور اس کے ساتھ پانٹی صارع کی مقدار میں جو بھی تیج دیے ، عیس نے کہا کہ بیرے پاس شرح کرنے کے لیے اس کے علاوہ پھوٹیس ہے، اور عیس تہارے کھر بی معدت گذار کئی ہوں؟ اس نے کہا ٹیس ، بین کر عیس نے اپنے کرئے سیٹے ، بھر نی طلاقی ، نی طیا ہے فرمایا انہوں نے کا کہا جہیں کوئی تفتہ ٹیس سے گا اور تم اپنے بچا زاد بھائی ابن ام مکتوم کے کھر میں جا کر عدت گذار لوہ کیونکہ ان کی بینائی نہایت کرور ہو چکی ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کو اٹار کئی ہو، جب تمہاری عدت گذرہ اے تو بھی جانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے بیغام نکاح کیجا جن جی حضرت معاویہ ڈٹٹٹواورایوجم ٹٹٹٹو بھی شال تھے، نبی مٹٹا نے فریا معاویہ تو خاک نشین اورخفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم مورتوں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت شریخی ہے ) البتہ تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلو۔

# مِنْ مُنْ الْمُنْ الْم

( ٢٧٨٦٠ ) حَكَثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَكَثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ تَعِيمٍ مَوْلَى فاطِمَةَ عَنْ فاطِمَةَ مِنْتِ قَيْسِ بِنَعْمِرِهِ

(۲۷۸۲۳) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بعی مروی ب-

( ٢٧٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدُثَنَا سُفْهَانُ عَنْ أَبِى بَكُو بْنِ أَبِى الْجَهْجِ بْنِ صُخْمِ الْعَدَوِىِّ قَالَ سَمِفُ قَاطِمَةَ بِنْتَ قَلْسٍ نَقُولُ طَلَّقَنِى زَوْجِى ثَلَاثًا فَمَا جَمَلَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَقَقَةً [راحع: ٢٧٨٦٢].

(۲۷۸۷۵) حعزت فاطمہ بنت قیس ڈگاؤن ہے مروی ہے کہ جمھے میرے شوہر نے تین طلاقیں دیں تو نی دلیٹا نے میرے لیے رہائٹ ادر نفقہ مقرنیس فریایا۔

( ٢٧٨٦٦ ) حَدَثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَلَكُتْنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ لَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا لَلَاقًا فَامَرَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ تَعْتَدُ عِنْدُ ابْنِ أَمْ مَكْتُومٍ (راحة: ١٧٦٤٠).

(۲۷۸۷۲) حفرت فاطمہ بنت تیس ڈٹائٹ سروی ہے کہ بھے میرے ٹو بڑنے ٹین طلاقیں دیں تو ٹی طاہیے نے بھے این اس کتو ہ کے گھریمیں عدت گذارنے کا تھم دیا۔

( ٢٧٨٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ سَمِعَهُ مِنْ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى الْمَجَهُمِ سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتُ قَالَ لِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَخَلُتِ فَاذِينِي فَاذَتُتُهُ فَخَطَبَهَا مُعَاوِيَةُ بُنُ أَبِي سُفْيَانَ وَآثُو الْجَهُمِ وَأَسْامَةُ بُنُ زَيْدٍ لَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا مُعْوِيّةٌ فَرَجُلٌ وَرَبُّ لَا مَالَ لَهُ وَآتَا الْبُو الْجَهُمِ فَرَجُلٌ ضَرَابٌ لِلنِّسَاءِ وَلَكِنْ أَسَامَةَ قَالَ لَقَالَتُ بِيَدِهَا هَكُذَا أَسَامَةُ تَقُولُ لَمْ نُودُهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَاعَةُ اللَّهِ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ خَيْرٌ لَكِ فَتَرَوَّجُنْهُ فَاغْتِكُمُهُ واحدٍ: ٢٧٨٦٢).

(۲۷۸۷۷) حضرت فاطمہ بنت قیس نیٹٹ سے مردی ہے کہ ہی مائیٹائے جھے نے اماری عبرت گذر جائے تو بھے بتانا، عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح بھیجا جن میں حضرت معاویہ دیٹٹٹ اور اپنجم میٹٹٹ بھی شال تھے، پی مائیٹ فر مایا معاویہ تو شاک نشین اور خفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجہم مورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے ) البت تم اسامہ بن زیدے نکاح کرلو، انہوں نے اپنے ہاتھ کے اشارے ہے کہا'' اسامہ''؟ ٹی طیٹٹانے ان سے فر مایا کر تبدارے تی میں انشداور اس کے رمول کی بات مانازیاد و بہتر ہے، چنانچے ہیں نے اس وشتے کوشلور کرلیا، بعد ہیں لوگ بھے پر دشک کرنے گئے۔

( ٢٧٨٦٨ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِى عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ الطَّعَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الْعَدِينَةَ لَقَالَ حِيَّ طَيْبُةُ ارامِينَ ٢٧٦١٠.

(۲۵۸ ۱۸) حضرت فاطمه نظافات مروى ب كه في مايا في مدينه منوره كاذكركرت بوئ فرمايا كديوطييه ب

# مِنْ مُنْ الْمُنْ الْم

( ٢٧٨٦٩ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ يَغْنِي الْنَ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّمْلِيِّ عَنْ قَاطِمَةَ بِنْتُ قَلْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ قَلَاثًا لِيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا تَفَقَّةً (راحم: ١٢٧٦٠.

( ٢٨٨١) حَضرت فاطمه بعث قبل عَلَيْ حَمروى حِكر في الخالف في الله في يَوبِه مَوْلِي الْأَسُودِ فِي سُفْهَانَ عَنْ الْمِهِ الله في يَوبِه مَوْلِي الْأَسُودِ فِي سُفْهَانَ عَنْ الله عَلَيْ عَلْمِهِ اللّهِ فِي يَوبِه مَوْلِي الْأَسُودِ فِي سُفْهَانَ عَنْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ اللّهِ فِي اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَكِيلةُ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكِيلةُ وَمُو تَعْلَيْهِ وَمَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكِيلةُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلْمِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلَى وَاللّهِ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَعْلَمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَعْلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الللّهُ عَلْمُ

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح میسجا جن میں معنزت معاویہ ٹائٹڑاوراہیجم ٹائٹڑ مجی شامل تھے، نبی ملٹٹانے فریا یا معاویہ تو خاک نشین اورخنیف الحال میں، جکیدا پرجم عورتوں کو مارتے میں (ان کی طبیعت میں تختی ہے) البسترم اسامہ بن زبیرے نکاح کرلو۔

( ٢٥٨٧٠ ) حَلَّتُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى قَالَ آخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَلْدِ اللَّهِ فِي بَزِيدَ مَوْلَى الْأَسُودِ بْنِ سُفْهَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَلْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قَاطِمَةً بِشْتِ قَلْسٍ أَنَّ أَنَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ كَلَقَهَا النِّنَةَ وَهُوَ عَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وقالَ الْكِجِي أَسَامَةً بْنَ زَلْدٍ فَكْرِهُنَّهُ فَقَالَ الْكِجِي أَسَامَةً بْنَ زَلْدٍ فَتَكَلْحَتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ عَيْرًا

(ا۲۷۸۷) گذشته صدیث اس دوسر کاسند سے بھی مروی ہے۔

## المُن الم

( ٢٧٨٧٢ ) حَكَنَا ٱلْوَدُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَكَنَا الْحَسَنُ يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ الشَّلَّتِى عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلُ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةُ قَالَ حَسَنٌ قَالَ الشَّدُّ فَلاَكُوْتُ ذَلِكَ لِلْبُرُاهِيمَ وَالشَّمْنِيُّ فَقَالَا قَالَ عُمَرُ لَا تُصَلَّقُ فَاطِمَةً لَهَا الشَّكْتَى وَالنَّفَقَةُ وصححه مسلم (١٤٨٠).

ر پہر میں ہو استہیں سے دیں میں مصور کہ مصندی کا میں ہے۔ (۲۷۸۷۲) حضرت فاطمہ بنت قبس نگانی سے مردی ہے کہ نی میڈا نے ان لیے رہائش اور فقتہ مقررتیس فرمایا ، ابرا ہیم اورشعی کہتے ہیں کہ حضرت ہم نگانڈ نے فرمایا ہے فاطمہ کی بات کی تصدیق نیز کروہ اسک مورت کور ہائش اور فقتہ دونوں کیس ہے۔

( ٣٧٨٧٣ ) حَلَّانَا عَفَانُ قَالَ حَلَّانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَلَّانَا حَجَّاجُ بْنُ ٱلْطَاةَ قَالَ حَلَّانَا عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَلَّانِينِ فَاطِمَةُ بِنُتُ قَيْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْعَلُ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

(۲۵۸۷ ) حضرت فاطمه بنت فیس فائل عروی بے کہ بی طائل نے ان کے لیےر باکش اور فقد مقرر نیس فرایا۔

( ٢٧٨٧٠) حَدَّتَ عَفَّانُ حَدَّقَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ آخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ فَاطِمَة بِسْتِ قَلْسِ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَات بَوْم مُسْرِعًا لَمَصَيدَ الْمِنْبُو لَلُودِى فِي النَّسِ الصَّلَاةُ جَامِعَةُ وَاجْمَعَمَ النَّسُ فَقَالَ يَا النَّسُ إِلَى لَمْ آدَعُكُم لِرَعْبُهِ نَوْلَتُ وَلَا يَرْمُهُو وَلَكِنَّ قِيمِهَا اللَّادِى آخْمَرَى آنَ نَاسًا مِنْ أَهُل فِلْسُطِينَ وَرَكِنَ وَمِهُ بِهِ وَلَكِنَ تَعِيمُ اللَّهُ وَلَمَ الْمُعْرِكُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُعْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

( ۲۵۸۷ ) حفرت فاطمہ بنت قیمی فائل ہے مروی کے کہ آیک مرتبہ ٹی طائف اہر لکے اور طبر کی نماز پر حالی، جب رسول الشکائی نے نے اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کو اللہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کان

مُن الْمُأْتِذِينُ لِيَسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتِينُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتُونُ الْمُسْتِينُ اللَّهِ وَلَيْعُونُ اللَّهِ وَلَامِ اللَّهِ وَلَامِ اللَّهِ وَلَامِ اللَّهِ وَلِي اللّلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّالِي اللَّهِ وَلِي اللَّلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي

( ٢٧٨٧٠ ) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَلَّكُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرٍ نِنِ آبِى الْجَهْمِ قَالَ وَخَلْتُ أَنَا وَآبُو سَلَمَةَ عَلَى قاطِمَة بِنْتِ قَبْسٍ قَالَ فَقَالَتْ طَلَقَنِى زُوْجِى فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً قَالَتْ وَوَصَعَ لِى عَشْرَةَ ٱلْغِزَةِ عِنْدَ ابْنِ عَمْ لَهُ خَمْسَةً ضَعِيرٍ وَخَمْسَةً ثَمْرٍ قَالَتْ فَآتِيتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْ

فَالَ فَقَالَ صَدَقَى فَامَرَنِي أَنْ أَغَنَدُ فِي بَيْتِ فَكَانٍ فَالَ وَكَانَ طَلَقَهَا طَلَاقًا بَالِنًا [داحع: ٢٧٨٦٣]. (١٧٨٥) معرّت فاطمه بنت قيس تنظامت مردى ہے كہ ميرے شو برا بوغمرو بن حفس بن مغيرہ نے ايک دن مجھے طلا آن کا پيغام بھيج و باء اوراس كے ساتھ پائج فقير كى مقدار شى جوادر پائج فقير مجود مجى بھيج دى، اس كے طاد و در بائش يا كوئى خرچنيس و يا، ش نجى طيئا كى خدمت من حاضر موئى اور سارا واقعد و كركيا ، نبى طيئا نے فرمايا نهوں نے تج كہا جميس كوئى تفتر فيس لے گا اور تم اپنے بچاز او بھائى ابن ام كمتوم كے كھر ميں جاكر عدت كذار كو بيا در ہے كدان كے شو برنے انہيں طلا تى بائن دى تمى \_

﴿ ٢٧٨٧٣ ) حَكَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْعَوْ قَالَ حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ إِبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُبِ فَلْسِ قَالَ كَتَبْتُ ذَاكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ يَنِى مَخْزُومٍ لَطَكَثِنِى الْتُقَةَ قَارْسَلُتُ إِلَى الْمُلِهِ آتِيمِى النَّفَقَةَ فَقَالُوا لَيْسَ لَكِ عَلَيْنَا نَفَقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةً وَعَلْنِكِ الْمِلَةُ التَّقِلِي إِلَى أَمَّ شَرِيكِ وَلَا تَعُورِينِ بِنَفْسِكِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَمَّ شَرِيكِ مَدُّكُ عَلَيْهَا إِخُولَهَا مِنُ الْمُهَاجِرِينَ الْأُولِ التَّقِلِي إِلَى الْمِنِ أَمَّ مَكُومٍ لِإِنَّهُ رَجُلٌ قَلْ ذَهَبَ بَصَرَهُ فَإِنْ وَصَعْتِ مِنْ شِيابِكِ شَهْا لَمُ يَنَ شَيْنًا قَالَتُ فَلَسَّا حَلَلْتُ حَطَيْنِى مُعَارِيَةُ وَأَبُو جَهْمٍ بُنُ حُدَيْفَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا مُعَارِيَةً فَعَايلٌ لَا عَلَ لَهُ وَامَّا أَبُو جَهُمٍ لِإِنَّهُ رَجُلٌ لَا يَصَدِّعُ عَصَاهُ عَنْ عَلِيْهِ آئِنَ أَنْشُهُ مِنْ أَسَامَة بُنِ زَيْدٍ وَكَانَ أَهُلُهَا كُوهُوا ذَلِكَ فَقَالَتُ لَا أَذِيكُ إِلَّا الْذِى وَعَلِي إِلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ فَتَك

( ۲۵۸۷ ) حضرت فاطمہ بنت تیس بی اللہ سروی ہے کہ میرے شو ہرا بو تحرو بن حفق بن مغیرہ نے ایک دن بھے طلاق کا پیغام بھیجہ دیا ، اور اس کے ساتھ پانچ سارع کی مقدار شرح جو بھی بھی ہے ہیں ہے کہا کہ بیرے پاس فرج کرنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بیں ہے ، اور میں تہارے کھر بی میں عدت کہ ارسکتی ہوں؟ اس نے کہا نییں ، بیس کر میں نے اپنے کہرے سیٹے ، بھر جی میٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقد و کرکیا ، نی عیش نے بچ چھا انہوں نے تعہیں کتی طلاقیں ویں؟ میں نے بتا یا تین طلاقیں ، نی طین نے فر مایا انہوں نے بچ کہا جمہیں کوئی فقت نیس کے گا اور تم اپنے چھا زاد بھائی ابن ام مکتر م کے کھر میں جاکر عدت گذار او ، کیونکدان کی بینائی نہایت کر در ہو چکل ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کو اتا رسکتی ہو ، جب تمباری عدت گذر جائے تو بھی بتانا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیغام نکاح میں جن میں معزت معاویہ ٹاکٹڑ اور ابدہم ٹاکٹڑ میں اس سے، نبی میٹائ نے فر مایا معاویہ تو خاک نشین اورخفیف الحال ہیں، جبکہ ابدہم کورتوں کو مارتے ہیں (ان کی طبیعت میں تختی ہے) البستر اسامہ بن زیدے نکاح کرلوچنا نجید میں نے ان سے نکاح کرلیا۔

(۱۲۸۷۷) حَدَثَنَا يَمْقُوبُ بُنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَثَنَا أَبِى عَنِ أَنْ إِشْحَاقَ قَالَ حَدَّتِنِي عِمْرَانُ بُنُ أَبِي آنسِ آخُو بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوْتَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بَنِ عَلْمِو الْمُوسَى فَاللَّهُ مِنْ الْمُعِيرَةِ وَكَانَ قَلْ طَلَقْنِي تَطْلِيقَتِينِ فَكُمْ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بُنِ لَلْمُ عَلَيْ وَسَلَمَ إِلَّهِ فَلَعْتَ يَظْلِيقَتِينَ فَكُمْ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بُنِ إِلَي طَالِبِ إِلَى النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَّهِ فَتَعَت إِلَى بِعَلِيقَتِينَ فَكُمْ إِنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِي بُنِ إِلَي طَالِبِ إِلَى النَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَيْهِ فَتَعَلَى وَسُحَلَى فَقَالَ مَا لَكِ عَلَيْنَ مِنْ فَعَقْ وَلَا مِلْكَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَلُكُ لَكُ لَقَلَقِي وَسُحَلَى فَقَالَ مَا لَكِ عَلَيْنَ مِنْ فَعَقْ وَلَا مُسْتَعْنَى إِلَّا إِنْ نَتَعَوْلُ مَلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَاجَوْ مُسْتَعَلِقُ وَلَا عَلَيْكِ مِنْ عَلْمَ وَلَكُ فَقُلْتُ فَقُلْتُ لَيْنَ لَمْ يَكُنُ لِي عَلَيْكِ مِنْ عَاجَةٍ وَلَا عَلَيْكِ مِنْ عَلَى اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمِنْ عَلَيْكُ وَسَلَمَ قَالُونُ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْكُ فَلَيْكُ عَلَيْكُ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ ال

# مِ الله المَانِينَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ حِينَيْدٍ يُويدُنِي إِلَّا لِتَفْسِهِ فَالَثُ فَلَمَّا حَلَلْتُ تَحَلَيْى عَلَى أُسَامَةَ بْنِ وَيْهِ فَرَوَجَنِيهِ فَالَ آبُو صَلْمَةَ الْمَلْتُ عَلَى حَدِيثَهَا هَذَا وَكَثَيْتُهُ بَيْهِى [داحع: ٧٧٨٠].

(۱۷۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیمی ناتا ہے مروی ہے کہ میرے دو گراہیم و بن تعقی بن مغیرہ نے ایک دن بی دوطلاق کا پیام میں دیا ہے دوطلاق کا پیام میں دیا ہے دوطلاق کا پیام میں دیا ہے دوطلاق کا کے دوطلاق کا کے دو اور میں اس کے دو دوار میا تی بن ابی روقت مدید مورہ میں اس کے در دار میا تی بن ابی روقت مدید میں اس کے دو دوار میا تی بن ابر میں اس کے دو میں اس کے علاوہ پکوئیس ہے، اور میں تمہارے کرتے میں عدت گذار میں بور اس نے کہا نہیں ، بین کر میں نے اپنے کپڑے سمیٹ ، بھر نی میڈا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ساوا واقعہ قرکمیا ، تی طیا اس کے بھا انہوں نے تمہیں کتی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں ، تی طیا انہوں نے تمہیں کتی طلاقیں دیں؟ میں نے بتایا تین طلاقیں ، تی طیا ان کے مائے بھا اور تم اپنے بچازاد بھائی این ام کتو میں کے گھر میں جا کر عدت گذار او ، کیونکہ ان کی بیا انہوں نے بیا کہ ان کے مائے بھی بتا ا

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے بیٹا م نکار میجا جن میں حضرت معاویہ ڈائٹڈ اور اپوجم ٹائٹڑ مجی شال تھے، نبی طبیق نے فرمایا معاویہ تو خاک نشین اورخفیف الحال ہیں، جبکہ ابوجم مورتوں کو مارتے ہیں ( ان کی طبیعت ہیں تخق ہے ) البستہ تر اسامہ بن زیدہے فکاح کرلو۔

( ٢٧٨٧٨ ) حَدَّثَنَا يَعَفُوبُ قَالَ حَلَّئِيى أَبِى عَنِ ابُنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُسْلِمِ الوَّهُوِيُّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِسُنِ قَلْسِ مِثْلَ ذَلِكَ (راحع: ٢٧٨٧٠).

(۲۷۸۷) گذشته مدیث اس دومری سند سے مجی مروی ہے۔

( ٢٧٨٧٠) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا اللهُ جُرَفْجِ قَالَ الْحَبَرَى عَمَاءٌ قَالَ الْحَبَرَى عَدُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَاصِم بُنِ ثَابِتِ اللهَ قاطِمة بِنْتَ قَلْسٍ أَحْمَدُ اللهُ عَلَى الْحَبَرَالُهُ وَكَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَيِى مَخْوُرُوم فَاخْبَرَتُهُ آلَهُ طَلَقَهَا لَائُهُ عَلَى وَحَرَة إِلَى بَهُضِ الْمَعَلَى وَالْمَرَ وَكِيلَا لَهُ أَنْ يُعْطِيّهَا بَعْضَ النَّفَقَةِ فَاسْتَقَلَقها وَالْمُلَقَّتُ إِلَى الْمَعْرَفِهِ وَسَلَمَ فَلَدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ اللّهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلَدَى وَالْمَرَ وَكِيلًا لِللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَدَى وَاللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِق وَقَلَ الْعَظَافُ أَمْ كُلُومٍ وَقَالَ الْعَظَافُ أَمْ كُلُومِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِق مُعْمَلُوهُ وَمِنْكُمْ وَلَكُنْ النَّقِيلِي إِلَى عَلِيهِ اللّهِ بْنِ أَمْ مَكُومُ وَلِكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ النَّقِلِي إِلَى مَنْولِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ بَلْ اللّهِ بْنِ أَمْ مَكُومُ وَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُنُ النَّقِيلِي إِلَى عَلْهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِق اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِق اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِق اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعَلَى اللّهُ الْعُومُ وَلَوْلًا اللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْعُلَالُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ ا

الألباني: ضعيف الاسناد، وقوله: ((ام كلثوم)) منكر، والمحفوظ (( ام شريك)) (النساتي: ٢/٧٠٧)].

( ۲۵۸۹) حضرت فاطمہ بنت قبس بڑھ سے مروی ہے کہ بیرے شو برابو مرو بن حفس بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طال آ کا پیغا م بھی ویا ، اورا پنے دکیل کے ہاتھ پانچ ساج کی مقدار میں جو محی گئی و سیے ، میں نے کہا کہ بیرے پاس قرح کرنے کے لیاس کے طاوہ پھوٹیس ہے ، اور میں تمہارے گھر ہی میں عدت گذار تکی ہوں؟ اس نے کہا تیں، بیس کر میں نے اپنے کہڑے سینے ک نجر نی طیافی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقد و کرکیا ، نی طیاف نے بو میما انہوں نے تہیں کئی طلاقیں ویں؟ میں نے بتایا میں طلاقیں ، نی طیاف نے فرمایا نہوں نے بی کہا جہیں کوئی نفتہ تیں ملے گا اور تم اپنے بچاز او بھائی این ام کمتوم کے کھر میں جا کر عدت گذار او ، کیونکدان کی بیمائی نہایت کم دور ہو چک ہے ، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کو اتار سکتی ہو، جب تمہاری عدت گذر جائے تو تھے بتا ہا۔

عدت کے بعد میرے پاس کی لوگوں نے پیٹام نکار میسجا جن میں معزت معاویہ نٹیٹز اور ابیٹیم بٹٹٹز بھی شال تے، نبی پٹٹانے فر ما یا معاویہ تو خاک نشین اور خلیف الحال ہیں، جبکہ ابیٹیم مورتوں کو ماریح ہیں ( ان کی طبیعت میں تختی ہے ) البستہ اسامہ بن زیدے نکارت کرلوچنا نجے نمبوں نے ایسان کیا۔

( ٢٧٨٨ ) حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّوَّانِ قَالَ آخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ آبَا عَمْرِو بَنَ حَفْصِ بْنِ الْمُعِيرَةِ حَرَجَ مَعَ عَلِي بِيْ إِلِي طَلِيبٍ إِلَى الْبَعْنِ فَازُسَلَ إِلَى قاطِعة بِنْتِ فَيْسِ بِمَطْلِيقَةٍ كَانَتُ بَقِيتُ مِنْ طَكُوبَهِ وَآمَرَ لَهَ الْحَارِثُ بْنَ آبِى طَلِيبٍ إِلَى الْبَعْدَ بِنَعَة بِنَعَة فِقَالًا لَهُ وَاللَّهِ مَا لَكِ مِنْ تَفَقَّةٍ إِلَّا الْ تَكُوبِي حَامِلًا وَآمَدُ النِّي مَا لَكِ مِنْ تَفَقَّةٍ إِلَّا الْ تَكُوبِي حَامِلًا وَآمَدُ النَّبِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم أَلَا عَلَيْ وَسَلَّم اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم أَلَامَتُهُ بِلَوْقَ لَكُوبِي حَامِلًا اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم أَلْسَمَة بُنَ زَيْدٍ فَارْصَلَ إِلَيْهِا مَرُوانَ لَمْ وَسَلَّه الْمَدْوِيثِ وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّم أَلْسَمَة بُنَ زَيْدٍ فَارْصَلَ إِلَيْهِا مَرُوانَ لَمْ وَسَلَّم أَسَمَة بُنَ زَيْدٍ فَارَصَلَ إِلَيْهِا مَرُوانَ مَنْ مَنَ مُعْمَلِكُمُ اللَّهُ عَلَى مَرُوانَ لَمْ وَسَلَم أَسَمَة بُنَى وَبَعْتُهُ الْمُعْمِيثُ وَعَلَى الْمُوانِي لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَوْدُونَ لَمْ وَسَلَم أَسَمَة بُلَى وَبَعْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّه عَلَى مَوْدُونَ لَهُ مَالِكُمْ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَوْدُونَ لَهُ مَلَ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُوانِي لَمْ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْمُولِقُونَ لَهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُ

( • ۸۵۸ ) معزرت فاطمہ بنت قبس بڑھا سے مردی ہے کہ میرے تو ہرا بوعمرو بن حنص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغام مجیج و یا اس وقت و معزرت ملی ٹاٹٹو کے ہمراہ مین کمیا ہوا تھا اس نے حارث بن ہشام اور عیاش بن الی ربید کونفقہ دیے کے لئے بھی کہا لیکن وہ کہنے گئے کہ بخد اجمہیں اس وقت بک نفقہ نیمس کل سکتا جس بھٹ کم حالمہ نہ ہو، وہ کی طیابی کی خدمت میں حاضر مولی اور سارا واقد و کرکیا ، نی ملیکائے نے کا مایا انہوں نے تھے کہا جمہیں کوئی نفقہ نیمس کے گا اور تم اسینے بچاز او بھائی این ام کمتزم

# المُنْ اللَّهُ اللّ

کے گھر ش جا کرعدت گذار او م کیونکدان کی بیتائی نہایت کزور ہو چکل ہے، تم ان کے سامنے بھی اپنے دو پنے کوا تاریکتی ہو، جب تھیار کی عدت گذر جائے تو چھے بتایا۔

عدت کے بعد نی طاقانے ان کا فاح حضرت اسامہ مٹائوے کردیا، ایک مرتبہ مردان نے قبیعہ بن ذ ذ یب کو حضرت فاطمہ غالفائی کے پاس مید میٹ ہو گئی کے بیا کہ بیجا تو انہوں نے بھی حدیث بیان کردی، مردان کہنے لگا کہ بید حدیث تو ہم نے محصل ایک مورت سے نام می گئی کو بید محصل ایک مورت سے نام کی ایک مورت بات محل ہو کہا ہم سے اور تہارے درمیان قرآن فیصلہ کر سے اداخہ تعالی فرانا ہے ہو نے با کے محرول سے محمول اور دوہ فولگس ، الل بیکردہ دواضح ہے حیاتی کا کوئی کا مرکس کا ''شایداس کے بعد اللہ اس کے مسامنے کوئی نئی مصورت بید ان انہوں نے فر بایا بیتھم تو ال محفول میں محتصلی ہے جورجوع کر سکتا ہو، بیتا ذکہ تین طلاقوں کے بعد کوئ می محتصلی ہے ہورجوع کر سکتا ہو، بیتا ذکہ تین طلاقوں کے بعد کوئ می مصورت بیدا ہوئی۔

(۲۷۸۸) حَدَّتَنَا عَلِينَّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حُصَيْنُ بْنُ عَنِدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَنَا عَامِرٌ عَنْ فَاطِعَة بِنُتِ فَيْسِ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا قَلَانًا قَالَتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْكُو اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى مُعْمَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

( ٢٧٨٨٦) حَدَّثَنَا يَشْقُوبُ قَالُ حَدَّثَ أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقُ قَالَ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ بْنُ مُسْلِمِ الزَّهْرِئُ أَنَّ قَلِمِصَةً بْنَ ذُوْلِ مُحَدَّدُ بَنْ مُسْلِمِ الزَّهْرِئُ أَنَّ قَلِمِ وَكُونَ وَكُونَ وَكَانَتُ فَاطِئَةٌ بِنْتُ فَلْسِ حَالَتُهَا وَكَانَتْ عِلْمَ عَلْهِ اللَّهِ بَنْ عَلْمَ وَبْنَ فَقَلِم وَكَانَتْ فَاطِئَةٌ بِنْتُ فَلْسِ خَالَتُهَا وَكَانَتْ عِلْمَ عَلْهُ اللَّهِ بَنْ فَقْ أَنْ مُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

بِمَعُرُوفِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَاللَّهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ يَعْدَ الثَّالِيَةِ خَبْسًا مَعَ مَا آمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى مَرُّوانَ فَاخْبَرُتُهُ حَبَرَهَا فَقَالَ حَدِيثُ امْرَأَةٍ حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَالَ ثُمَّ آمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَرُدَّتُ الْمِي يَبْيِجَةَ حَتَّى الْفَصَتْ عِنْلُهُا

(۲۵۸۲) معرت قاطمہ بنت قیم غیان 'جوکہ بنت معید بن زید کی خالہ عیمیں اور وہ عبداللہ بن عمرو بن حیان کے فکاح میں میمیں'' سے مروی ہے کہ انہیں ان کے شوہر نے تین طلاقیں وے دیں ، ان کی خالہ عنص فاطمہ بھڑا نے ان کے پاس ایک تھرم '' سے مروی ہے کہ انہیں ان کے شوہر نے تین طلاقیں وے دیں ، ان کی خالہ معرت فاطمہ بھڑا نے ان کے باس ایک قامہ بھڑا نے نے ان کے باس ایک خالمہ بھڑا نے بھران بان می کھروان نے بھے وحت کے لئے بھیا کہ آپ نے ایک مورت کواس کی عدت پوری ہونے ہے بہلے اس کے گھران موران نے بھے میں بھی میم دیا تھا، بھرانہوں نے بھوا ب دیا اس لئے کہ نی مائیا نے تھے بھی بھی بھی میں جو کہ انہوں نے بھے وہ صدیت سے نظلنے پر کیوں جبور کیا؟ انہوں نے بھوا ب بالاس کے کمی میں بھی بھی بھی میں انہوں نے بھے وہ صدیت سے نظلن ، بھر فر بار کہ میں انہوں نے بھی اس کی میں انہوں نے بھی اس کے بعد انہوں نے بھوا نے بھی میں ہوں کہ است بھرانہوں نے بھر نے وہ کہ است بھرانہوں نے بھر

رادی کیتے ہیں کدش مردان کے پاس آیا اوراہے بیرماری بات بتائی ،اس نے کہا کہ میتوالی مورت کی بات ہے، یہ تو ایک مورت کی بات ہے، پھراس نے ان کی بھائمی کواس کے گھر دالیس بیٹینے کا تھم دیا چتا تچہ اے واپس بھٹی دیا گیا یہاں تک کہ اس کی عدت گذرگئی۔

( ٢٧٨٨٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّتَنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا الْبُتَةَ فَعَاصَمَتُهُ فِى السُّكْتَى وَالتَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَلْمُ يَجْعَلُ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً وَقَالَ يَا بِنْتَ آلِ فَيْسٍ إِلَّنَا الشُّكْتَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ كَانَتُ لَهُ رَجُعَةً (واحد: ٢٧١٥.)

(۲۵۸۸۳) معکّرت فاطمہ بنت قیس ٹاٹھا ہے مروی ہے کہ جھے میرے شو ہرنے تین طلاقیں دیں تو نمی طائلانے میرے لیے رہائش اور نفقہ تقرندیں فریالیا اور فریا کا ہے بنت آلتیں! رہائش اور نفقہ اے ملاہے جس سے رجن کیا جاسکا ہو۔

( ٢٧٨٨٠ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْكَ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ قَالَ حَدَّلَنِى عُقَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ فَلْسٍ انَّهَا اخْتَرَكُهُ النَّهَا كَانَتُ تَحْتَ أَبِى عَمْرِو بْنِ حَفْسٍ بْنِ الْمُعِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ لَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ لَمُزَعَمَّتُ النَّهَا جَاءَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتُفْتُسُمْ فِي حُرُوجِهَا مِنْ بُيْهَا فَآمَرَهَا أَنْ تَنْقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمَّ مَكْنُومِ الْأَعْمَى فَآبَى مَرْوَانُ أَنْ يُصَلَّقُ حَدِيثَ فَاطِمَةً فِي خُرُوجِ الْمُطَلَّقَةِ مِنْ بَيْهَا وَقَالَ عُرُوةً أَنْكُرَتُ عَائِشَةً ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ [راح: ٢٧٨٧.].

(۲۵۸۸۳) حفرت فاطمہ بنت قیس نگافاے مردی ہے کہ میرے شو ہرا پوعرو بن منعص بُن منیرہ نے ایک دن جھے طلاق کا پیٹام بھی دیا ، میں نی طاقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ ذکر کیا ، نی طاق نے فرمایاتم اپنے بچازا و بھائی این ام مکتزم کے گھر میں جا کرعدت گذار لو، مردان ان کی اس حدیث کی تصدیق سے انکار کرتا تھا اور مطلقہ توریت کو اس کے گھرسے نگلنے کی اجازے نیس دیا تھا، اور بقول مرد و مکتنیا حضرت عائشہ ناتھا بھی اس کا انکار کرتی تھیں۔

( ٢٧٨٥) حَدَثَنَا هُمَنَهُمْ قَالَ حَدَثَنَا سَيَارٌ وَحُصَيْنُ وَمُعِيرَةُ وَاشْعَتُ وَابُنُ آبِي حَالِدٍ وَدَاوُدُ وَحَدَثَنَاهُ مُجَالِدٌ وَإِسْمَاعِيلُ يَغِيى ابْنَ سَالِعٍ عَنِ الشَّغِيِّ قَالَ دَحَلَتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتٍ قَيْسٍ فَسَالُنُهَا عَنُ فَصَاءِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ طَلَّقَهَا وَوَجُهَا الْبَثَةُ فَالَتُ فَخَاصَمُتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّكْنِي وَالثَّقَلَةِ قَالَتُ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي سُكْنِي وَلَا نَقَقَةً وَآمَرَنِي أَنْ آخَتَا فِي بَيْتِ ابْنِ أَمَّ مَكُومٍ ( اجعد: ٢٧٦٤: اللهِ ٢٤٠٤ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الله

(۲۷۸۸۵) حفزت قاطمنہ بنت قیمی فاتا ہے مروی ہے کہ جھے میرے تو ہرنے تین طلاقیں دیں تو نبی مایٹا نے میرے لیے رہائش اور نفتہ مقرمز میں فرمایا۔

( ٢٧٨٨٦ ) حَكَثَنَا يَحْمَى بُنُ زَكْرِيًّا بُنِ أَبِى زَائِدَةً عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عِلْمُهَا لَا تَنْكِعِي حَنَّى تُعْلِمِينِي (راحد: ٢٧٦٤.

(۲۷۸۸۲) معرّرت فاطمد بنت تحس بُنْهَائِ سروی ہے کہ بی طنی نے ان سے دوران عدت فر ایا کہ بیُصے بتا ہے بغیرشاوی نیزنا۔ (۲۷۸۸۷) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّلَثَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِعَهُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتْ حَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا فَآلَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلُ لِي سُخْنَى وَالْاَقْقَ لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةً وَامْرَهَا أَنْ ثَعْتَدَ عِنْدَ ابْنِ أَمْ مَنْحُوعِ الْاَعْمَى (راحع: ۲۷۲۱۰).

( ۱۲۵۸۷) حضرت فاطمہ بنت قیس ٹائٹا سے مروی ہے کہ بھر سے فو ہرا پوم ردین حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے تین طلاق کا پیغام میچ دیا، میں ٹی طینا کی ضدمت میں حاضر ہوئی تو بھائے فر با چمہیں کوئی سکی ادر تفقیر ٹیس سے گا ادرتم اپنے بچازا و بھائی ابن ام کمتوم کے کھر بیں جا کر عدت کھ ارادا اور فر مایا رہائش اور نفقہ اے ملاہے جس سے رجوع کیا جاسک ہو۔

( ٣٧٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيًّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِيي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ آغْتَذَ فِي بَيْتِ ابْنِ أَمْ مَنْكُومٍ

( ٢٧٨٨٨) حضرت فاطمه بنت قيس نظفات مروى ب كدمير يشو برابوعمرو بن حفص بن مغيره نے أيك دن جميح تمن طلاق كا

يينام بيح ديا، بي طينا فر لماياتم اين بيازاد بعائى ابن امكتوم كمريس جاكرعدت كذارلور

( ٢٧٨٨٩ ) حَلَّنَا يَحْتَى اَنُ آدَمَ قَالَ حَلَّنَا عَمَّارُ اَنْ رُزَيْقِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ يَعْنِى السَّبِيعِىَّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتُ طَلَّقَنِى رَوْجِى لَلَاقًا فَآرَدُتُ الثَّقْلَة فَاتَّبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتَجْلِى إِلَى بَيْتِ ابْنِ عَمْدِكِ ابْنِ عَمْدِو ابْنِ أَمْ مَكْتُوم فَاعَتَلَى عِنْدُهُ [راح: ٢٧٦٠].

( ۱۷۸۸۹) حضرت فاطمہ بنت قیس فائل ہے مردی ہے کہ بھر سے ثو ہرا پوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن جھے تین طلاق کا پیٹا م بھیج دیا، عمل تی طیفا، کی خدمت عمل حاضر بو کی ادر سارا واقعہ ذکر کیا، نی طیفا نے فر بایاتم اسپنے بچازاو بھائی ابن ام مکتوم کے گھر عمل جاکز عدت گذارانو۔

( ٢٧٨٠ ) حَدَّلَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّلَنَا اللهُ جُرِيْجِ قَالَ انْجَرَنِي اللهُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة لِنِ عَلَيْ الرَّحْمَنِ أَنَّ قَاطِئَةَ بِنْتَ قَلْسِ انْجَرَنَهُ أَنْهَا كَانَتْ تَحْتُ أَبِي عَمْرٍو فَنِ حَفْقِ لَنِ الْمُقِيرَةِ فَطَلَقَهَا آخِرَ قلاتِ تَطْلِيقَاتٍ فَرَعَمَتُ أَنْهَا جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسْتَفْتُتُهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْنِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ الْمِنِ أَمْ مَكْثُومِ النَّعْمَى فَأَلَى مَرُوانُ إِلَّا أَنْ يَتَهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةً فِي خُرُوجٍ المُعَلَقَةِ مِنْ بَيْنِهَا وَرَعَمَ عُرُوهُ قَالَ فَالَ فَالْ فَالْ فَالْكُونَ ذَلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةً (راحِيز: ٢٧٨٧٠).

( ۱۲۵۸ ) حنرت فاطمہ بنت تیس نظاف ہے مروی ہے کہ میرے شو ہرا بوعمرو بن حفص بن مغیرہ نے ایک دن مجھے طلاق کا پیغا م مجیح و یا، ش نی طفاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا داقد ذکر کیا، نی طفائے نے فرایاتم اپنے بچاز ادبھائی این ام بکتو م کے گھر عمل جا کرعدت گذار لوء مردان ان کی اس مدیث کی تقدیق ہے انکار کرتا تھا اور مطاقہ محورت کو اس کے گھرے نگلنے کی اجازت نمیں دیتا تھا ، اور بقول مروہ بھیٹی حضرت عائشہ نگانی مجی اس کا انکار کرتی تھیں۔

(٢٧٨١) حَلَثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَلَثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ قَالَ فَلِمْتُ الْمَدِينَةُ فَاتَشْتُ فَاطِعَة بِشْتَ فَلْسِ فَعَدَّتُشِي إِنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا عَلَى عَلَيْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَتَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى سَرِيَّةٍ فَقَالَ بِى أَحُوهُ احْرُجِى مِنْ اللَّهِ فَقُلْتُ إِنَّ لِي لَفَقَةً وَسُكُنَى حَتَّى يَجِلَّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكَانًا طَلَقِيقٍ وَإِنَّ آخِيهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ فَكَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُيْحِيلُ وَالْكَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُورِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُورِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُورِي اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُورِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْطُؤْمِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَعَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعُلِمُ اللْهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللْهُ عَلْمُ اللْهُ اللْ

آحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُ لَقُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَٱلْكِحْنِي مَنُ ٱحْبَبْتَ قَالَتُ فَانْحُمَنِي مِنُ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ فَلَمَّا آرَدْتُ أَنْ اخْرُجَ قَالَتْ الْجِلِسُ حَتَّى أَحَدَّثَكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا مِنْ الْآيَامِ فَصَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ ثُمَّ فَعَدَ فَفَزعَ النَّاسُ فَقَالَ اجْلِسُوا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنِّى لَمْ أَقُمْ مَقَامِى هَذَا لِفَزِّعِ وَلَكِنَّ تَمِيمًا الذَّارِئَ آثَانِي فَأَخْبَرَنِي خَبَرًّا مَنَقِنِي مِنْ الْقَيْلُولَةِ مِنْ الْفَرَح وَفُرَّةِ الْعَيْنِ فَاخْبَبْتُ أَنْ ٱنْشُرَ عَلَيْكُمْ فَرَحَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَنِي أَنَّ رَحْطًا مِنْ يَبِي عَنَّهِ رَكِبُوا الْبَحْرَ فَآصَابَتُهُمُ رِيعٌ عَاصِفٌ فَالْجَالَهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ لَا يَعْرِفُونَهَا فَفَعَدُوا فِي قُوَيْرِبِ سَفِينَةٍ حَتَّى خَرَجُوا إِلَى الْجَزِيرَةِ لَإِذَا هُمُ بِشَيْءٍ أَهْلَبَ كَيْبِرِ الشَّغْرِ لَا يَكْرُونَ أَرَجُلٌ هُوَ أَوْ امْرَأَهُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمُ السَّلَامَ فَقَالُوا آلَا تُخْرِرُنَا فَقَالَ مَا آنَا بِمُخْبِرِكُمْ وَلَا مُسْتَخْبِرِكُمْ وَلَكِنَّ هَذَا الدُّيْرَ فَلْه رَمِفْتُمُوهُ لَفِيهِ مَنْ هُوَ إِلَى حَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ أَنْ يُغْيِرَكُمْ وَيَسْتَخْيِرَكُمْ قَالُوا فَلْنَا مَّا أَنْتَ قَالَتُ أَنَا الْحَسَّاسَةُ فَانْطَلَقُوا حَتَّى أَتُوا الذَّيْرَ لِإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مُوتَي شَدِيدِ الْوَلَاقِ مُطْهِمٍ الْحُزْنَ كَيْدِ النَّشَكَى فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدًّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ فَالُواْ مِنْ الْعَرَبُ قَالَ مَّا فَعَلَتُ الْعَرَبُ أَخَرَجَ نَبِيُّهُمْ بَغُدُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتُ الْمَرَبُ قَالُوا خَيْرًا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ قَالَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ وَكَانَ لَهُ عَلَوٌ فَاظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ فالْعَرَبُ الْيَوْمَ اللَّهُمْ وَاحِدٌ وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ وَكَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةٌ فَالُوا نَعَمْ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ عَيْنُ زُغَرَ قَالَ قَالُوا صَالِحَةٌ يَشْرَبُ مِنْهَا ٱهْلُهَا لِشَفَيْهِمْ وَيَسْفُونَ مِنْهَا زُرْعَهُمْ قَالَ فَمَا فَعَلَ نَحُلُّ بَيْنَ عَثَانَ وَبَيْسَانَ قَالُوا صَالِحٌ يُقُعِمُ جَنَاهُ كُلُّ عَامِ قَالَ فَمَا فَعَلَتْ بُحَيْرَةُ الطَّيْرِيَّةِ قَالُوا مَلْكَى قَالَ فَزَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ زَفَرَ ثُمَّ خَلَفَ لَوْ خَرَجْتُ مِنْ مَكَانِي هَذَا مَّا تَرَكْتُ ٱرْضًا مِنْ ٱرْضِ اللَّهِ إِلَّا وَطِئْتُهَا غَيْرَ طَيْبَةَ لَيْسَ لِي عَلَيْهَا سُلْطَانٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَذَا النَّهَى فَرَحِى فَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ طَيْهَ الْعَدِينَةُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الدَّجَالِ أَنْ يَدُحُكَهَا لُمَّ حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهَا طريقٌ صَيَّقٌ وَلَا وَاسِعٌ فِي سَهُل وَلَا جَبَل إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكٌ شَاهِرٌ بِالسَّيْفِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا يَسُتَطِيعُ الدَّجَالُ أَنْ يَدُحُلَهَا عَلَى أَهْلِهَا [راحم: ٢٢٧٦٤.

(۱۷۸۹) امام عامرضی بھنٹوے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں مدیند منورہ حاضر بوااور حضرت فاطمہ بنت تیس بھٹا کے بہاں
کیا تو انہوں نے جمعے بید مدیث سائی کرنی طیائا کے دور میں ان کے شوہر نے انٹین طلاق دے دی، ای دوران نی طیائانے
اے ایک دستہ کے ساتھ رواند فرمادیا، تو جمعے اس کے بھائی نے کہا کہ تم اس گھرے نکل جاؤ، میں نے اس سے بو تھا کہ کیا
عدت ختم ہونے تک جمعے نفت اور رہائش ملے گی؟ اس نے کہائیں، میں نی طیائا کی خدمت میں حاضر ہوگی اور مرض کیا کہ طال
حض نے جمعے طلاق دے دی ہے اور اس کا بھائی جمعے مرے نگاں رہا ہے اور نفتہ اور سائی بھائی نے بھائے

مِعَ مُنِلِاتِنَانَ مِنْ النِّسَاءِ فِي مُنْ النِّسَاءِ فِي مُنِكِّالِ النِّسَاءِ فِي مُنْ النِّسَاءِ فِي مُنْ مُنِلِاتِنِ النِّيْنِ النِّالِيَّةِ فِي مُنْ النِّسَاءِ فِي مُنْ النِّسَاءِ فِي مُنْ النِّسَاءِ فِي مُنْ النَّ

بھیج کراہے بلایا اور فرمایا بنت آل قیس کے ساتھ تمبارا کیا جھڑاہے؟ اس نے کہا کہ یارسول اللہ! میرے بھائی نے اے اسمنعی تمن طلاقیں وے دی میں،اس پر نبی پیتا نے فر مایا ہے بنت آل قیس! ویکھو،شو ہر کے ویے اس بیوی کا نفقہ اور یکی واجب ہوتا ہے جس ہے وہ رجوع کرسکتا ہواور جب اس کے پاس رجوع کی مخبائش نہ ہوتو عورت کو فقتہ اور سخن نہیں ملا ،اس لیے تم اس گھر ے فلاں مورت کے گھر شقل ہوجاؤ، پھر فرمایا اس کے بیبال لوگ جمع ہوکر با تیں کرتے ہیں اس لئے تم ابن ام مکتوم کے بیبال چلی جاؤ، کیونکدوہ نابیعا ہیں اور تہمیں و کیونیس سکی، اورتم ابنا آئندہ ٹکاح خودے نہ کرنا بلکہ میں خوو تمہارا نکاح کروں گا، ای دوران جمع قریش کے ایک آ وی نے پیغام نکاح بھیجا، میں نی مایٹا کے پاس مشورہ کرنے کے لئے حاضر ہوئی تو نبی مایٹا نے فرمایا کیاتم اس فحض سے نکاح نیس کرلیتیں جو مجھے اس سے زیادہ مجدب ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نیس، یارسول اللہ! آ پ جس سے جا ہیں میرا نکاح کراویں، چنانچہ بی میٹھانے مجھے حضرت اسامہ بن زید ڈکٹنا کے نکاح میں وے ویا، اما شعبی بہت کتے ہیں کہ جب میں وہاں ہے جانے لگا توانہوں نے مجھ ہے فرمایا کہ بیٹھ حاؤ میں تنہیں نبی پیناا کی ایک حدیث بناتی ہوں ، ایک مرتبہ ہی مائیہ اہر نظے اورظہر کی نماز پر حالی، جب رسول اللَّه تَاثَيْنَاتُ اللّٰ نماز بوری کر لی تو بیٹے رہو،منبر برتشریف فرما ہوئے لوگ حمران ہوئے تو فرمایا لوگوا اپن ٹماز کی جگہ برعی میں نے حمہیں کمی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہیں صرف اس لیے جمع کیا ہے کہیم داری میرے ماس آئے اور اسلام پربیعت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی،جس نے خوتی اور آ کھوں کی شندک ہے جھے قیلولد کرنے ہے دوک دیا،اس لئے میں نے جا ہا کرتہارے پیمبر کی خوثی تم تک پھیلا دوں، چنانچ انہوں نے جھے خبروی کہ وہ اپنے بچا زاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری سٹتی ش سوار ہوئے ،اچا نک سمندر میں طوفان آ عمیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف بہنچے یہاں تک کدسورج غروب ہو گیا تووہ چیوٹی چیوٹی مشتیوں میں بیٹے کر جزیرہ کے اغرر داخل ہوئے تو آئیس وہاں ایک جانور ملا جوموئے اور کھنے بالوں والا تھا ، آئیس سمجھ نہ آئی کہ وہ مرد ہے یا عورت انہوں نے اسے سلام کیا ،اس نے جواب دیا ،انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے قوم! اس آ ومی کی طرف گرہے میں چلو کرنکہ وہ تمباری خبر کے بارے میں بہت ثوق رکھتا ہے ہم نے اس سے بوجھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں جسامہ ہوں، چتا نجہ دہ چلے بیہاں تک کھڑ ہے میں داخل ہو گئے، وہاں ایک انسان تھا جے انتہائی ختی کے ساتھ بندھا ہوا تھا وہ اخبالی ممکنین اور بہت زیادہ شکایت کرنے والاتھا، انہوں نے اسے سلام کیا، اس نے جواب اور ہو جھا تم كون مو؟ انبول نے كہا بم عرب كے لوگ ہيں ، اس نے يو چھا كہ الل عرب كا كيا بنا؟ كيا ان كے نبى كاظہور بوگيا؟ انبول نے کہا ہاں! اس نے یو چھا مجرانل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کدا چھا کیا، ان پرائیان لے آئے اور ان کی تعدیق کی ، اس نے کہا کدان کے دشمن تے لیکن اللہ نے آئیں ان پر غالب کرویاء اس نے بوجھا کداب حرب کا لیک خداء ایک دین اور ایک کل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں!اس نے بوجھا زخر چشمے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ سمج ہے، لوگ اس کا یانی خود بھی پیشتے ہیں اور اپنے کھیتوں کو بھی اس ہے سیراب کرتے ہیں،اس نے بو چھا عمان اور میسان کے درمیان باغ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے

اور ہرسال پھل ویتا ہے، اس نے پر چھا بھرۃ طبریہ کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ جمراہوا ہے، اس پر دہ تمی مرتبہ چینی اور تم کھا کر کینے لگا اگر ش ایجکہ سے نکل کمیا تو انڈی کی زمین کا کوئی حصراییا تھیں چھوڑوں کا ہنے اپنے پاؤں سے روند ند دوں ، سوائے طیبہ سے اور کے کماس پر بھے کوئی قد رہتے نہیں ہوگی ، تی مؤالا نے قرمایا پہاں بھی کم میری خوشی بڑھ گئی ( تمین مرتبہ فرمایا میر انڈ نے میرے حرم میں داخل ہونا دجال پر حرام قرار دے رکھا ہے، ٹھر نی مایشا نے تم کھا کر فرمایا اس ذات کی حم جس کے علادہ کوئی معبود فیمیں ، مدینہ میں داخل ہونے کی طاقت نہیں دکتا ہے۔ مقرر نہ ہو، دجال اس شہر میں داخل ہونے کی طاقت نہیں دکتا ہے۔

( ٢٧٨٩٢ ) قَالَ عَامِرٌ فَلَقِيتُ الْمُحُرَّرُ بْنَ لِي هُرَيْرَةً فَحَدَّثُنَّهُ بِحَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ فَقَالَ اَشْهَدُ عَلَى آبِى الْهَ حَدَّتِنِى حَمَّا حَدَّتُكُ فَاطِمَةُ غَيْرٍ اللَّهُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ فِي نَعْوِ الْمَشْرِقِ [راحد: ٢٧٦٤].

( ۷۲۸۹۲) عامر كتبر بين كه چر عمل محرد بن اني هريره نبينية سے لما اور ان سے حضرت فاطمه بنت قيس كي بير صديث بيان كي تو انہوں نے كہائيں كوائى ديتا ہوں كه مير سه والدصاحب نے جھے بير صديث اي طرح سانى تقى جس طرح حضرت فاطمہ بينجائے نے آپ كوسانى ہے البتہ والدصاحب نے بتایا تھا كہ تي اليجائے فرمائي ہے و مشرق كي جانب ہے۔

( ٣٧٨٩٣ ) قَالَ لُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَلَكُوثُ لَهُ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فَقَالَ الشُهَدُ عَلَى عَائِشَةَ الَّهَا حَذَّتُنِي كَمَا حَنَّتُكُ فَاطِمَةُ غَيْرَ الْهَا قَالَتُ الْمُحَرَّمَانِ عَلَيْ حَرَامٌ مَكُّةً وَالْمَدِينَةُ وَإِحْدِ: ٢٧٦٤٤.

( ۳۵۸۹۳) پھر شن قاسم بن محمد بہنتین سے طاا اور آن سے مدین فاطمہ ذکر کی ، انبوں نے فر مایا ش گوائی و جا ہوں کہ حضرت عائش نیجائی نے بچھ بھی بیر مدین ای طرح سائی تنی جیسے حضرت فاطمہ بڑھائے نے آپ کو سائی ہے ، البند انہوں نے میٹر مایا تھا کہ دونوں حرم لینی مکر مراور مدینہ منور و دوبال برحرام ہوں گے۔

( ٢٧٨٩٠ ) حَدَّتَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَالَ حَدَّتَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَة عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِى هِيْدٍ عَنِ الشَّعْبِى عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ فَلْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ جَاءَ ذَات يَوْمُ مُسْرِعًا فَصَعِدَ الْمِينَرَ وَتُودِى فِى النَّسُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ إِنِّى نَمْ الْوَعُمِّةُ وَلَكِنَّ تَعِيمًا النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّاسُ إِنِّى نَمْ الْمُؤْمِنُ وَلَكِنَّ تَعِيمًا النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْقِ وَلَكِنَّ تَعِيمًا اللَّارِيَّ الْحَمْرَ فِي الْمُؤْمِنُ وَكِئِنَّ مَعِيمًا اللَّهُ عِلْهُ الرَّيْحُ إِلَى جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَالِرِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ إِنَى كَكُورُةً شَعْرِهِ فَقَالُوا مَنْ الْمَعْرَفِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى اللْمُؤْمُ عَلَى الْمُؤْمُ عَلَى الْمُو

المُن المُن اللَّهُ اللَّ

طَهَرَ عَلَيْهَا قَالُوا لَا قَالَ آمَا إِنَّهُ سَيَطْهَرُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ مَا فَصَلَتُ عَيْنُ زُعْرَ قَالُوا هِيَ مَدُفَقُ مَلَاى قَالَ فَمَا فَصَلَ نَحُلُ بَيْسَانَ هَلُ الْحُمَّمَ قَالُوا نَعَمُ أَوَالِلَّهُ قَالَ فَوَقَتِ وَثُبَدَّ حَنَّى طَنَنَا أَنَّهُ سَيَغُلِتُ فَقُلُنَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ آنَا الذَّجُالُ أَمَا إِنِّى سَاطًا اللَّهُ مَنْ كُلُهَا عَيْرَ مَكُمَّةً وَطَيْبَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آبَيْدُوا مَمَا يَرْ الْمُسْلِمِينَ هَذِهِ طَيْبَةً لَا يَذْخُلُهُا (راحع: ٢٧٦٤٠).

(٢٤٨٩٣) حفرت فاطمه بنت قيس فالخاس مروى ب كدايك مرتبه ني ماينا بإمر فك اورظم كي نمازيز هائي، جب رسول الله فالتخاف الى نماز يورى كرني تو بين ربور منبر رتشريف فربا موت لوگ جيران موت تو فربايا لوگو! الى نمازى جكه يري مي نے تہیں کی بات کی ترغیب یا اللہ سے ڈوانے کے لیے جی نیس کیا۔ میں نے تمہیں مرف اس لیے جع کیا ہے کہم واری میرے یاس آئے اور اسلام پر بیت کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے ایک بات بتائی کدوہ اینے بچازاد بھائیوں کے ساتھ ایک بحری کشتی میں سوار ہوئے ، اچا تک سمندر میں طوفان آ گیا، وہ سمندر میں ایک نامعلوم جزیرہ کی طرف پہنچے یہاں تک کہ سورج غروب ہو کمیا تو وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ کے اندر داخل ہوئے تو آئیں وہاں ایک جانور ملا جو سوئے اور کھنے بالول والاتفاء انہیں مجھ ندآئی کدوہ مروب یا عورت انہوں نے اسے ملام کیا ،اس نے جواب دیا ، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا: اے توم!اس آ دی کی طرف کر ہے میں چلو کیونکہ وہ تہاری خبر کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے ہم نے اس سے بوچھا کہتم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ پس جسامہ ہوں، چنانچہ وہ مطبے یہاں تک کہ گرہے میں داخل ہو گئے ، وہاں ایک انسان تھا جے انتہا کی تنی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے بوجھاتم کون ہو؟ انبوں نے کہا ہم مرب کے لوگ ہیں، اس نے بوجھا کہ الل عرب کا کیا بنا؟ کیاان کے نبی کاظہور ہوگیا؟ انہوں نے کہاہاں!اس نے بوچھا تجرا تل عرب نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہا چھا کیا،ان برایمان لے آئے اوران کی تعدیق کی،اس نے کہا کدانہوں نے اچھا کیا مجراس نے یو چھا کہ اہل فارس کا کیا بنا،کیا ووان برغالب آ مے؟ انہوں نے کہا کہ وہ ابھی تک تو الل فارس برغالب بیں آئے ،اس نے کہایا در کھو! عظریب ووان پر غالب آجائيں كے، اس نے كيا: مجھے زخر كے چشمر كے بارے ش بتاؤ، ہم نے كہا يكثير يانى والا بواورو بال كے لوگ اس کے پانی ہے کیتی باڑی کرتے ہیں، مجراس نے کہانل میسان کا کیا بنا؟ کیااس نے کپل ویناشروع کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ابتدائی حصہ پھل دینے لگاہے، اس پرووا تنا چھلا کہ ہم سمجھ مدہم پر جملہ کردے گا، ہم نے اس سے بوچھا کرتو کون ہے؟ اس نے کہا کہ یش سے (دیال) ہوں ، منقریب جمعے نکلنے کی اجازت دےوی جائے گی۔ پس میں لکلوں کا تو زمین میں چکر لگاؤں گااور چالیس را توں میں ہر برہتی پر اتروں گا مکہ اور طیبہ کے علاوہ کیونکہ ان دونوں پر داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، ني طينها في فرما يامسلمانو! خوش موجاؤ كرطيبيري مديند ب،اس يش دجال داخل نه موسيح كار

# مِيْ نِلْمَانِيْنَ اللهُ وَيُلِي مِيْنِ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ الل

### حَدِيثُ امْرَأَةٍ مِنُ الْكُنْصَارِ اللَّهُ

#### ایک انصاری خاتون محابیه زایجهٔ کی روایت

( ٢٧٨٥٥) حَلَثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْتِرَنَا شَرِيكُ بُنُ عُنِيْدِ اللَّهِ عَنْ جَامِع بُنِ اَبِى رَاشِدِ عَنْ مَنْدِرِ القَّوْرِيِّ عَنِ الْكَصَّنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِلِى قَالَ حَلَثَنِي اشْرَاهُ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهِىَ حَيَّةُ الْيَوْمَ إِنْ شِنْتَ اذْخَلُنُكُ عَلَيْهَا قُلْتُ لَا طَلَقَ ذَخَلَتُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَكَالَةُ عَضْرَانُ فَالْسَتَوْتُ بِكُمْ وَرُعِى فَتَكُلَّمَ بِكُوْمِ لَمْ الْهَمْمُ فَقُلْتُ يَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَانِّى رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَضْبَانَ فَالسَتَوْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَضْبَانَ فَالنَّ وَلَمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَصْبَانَ فَلَا مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ عَصْبَانَ فَلَكُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلِيْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

جہ ہواور میں جہیں ان کے باس کے جان ہول ان ایک مورت نے بتایا ہے "وہ اب بھی زندہ ہیں، اگرتم جا ہوتو ان سے نج چہ سے جو اور میں جہیں ان کر دیجے" کے جو ان سے نج چھ ہوا وہ میں جہیں ان کے باس کے جان ہول "راوی نے کہائیس، آپ خودن بیان کر دیجے" کے بیش ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نگائی کے باس کی تو ان کے اس کے بہال تشریف ہے آئے اور بیل محسوں ہور ہا تھا کہ تی مائیا شے بی اس کے بہال تشریف ہے آئے اور بیل محسوں ہور ہا تھا کہ تی مائیا شے بی اس کے بہال تشریف ہے کہا تھا ہے بی جو ندآئی، بی نے دھرت ام سلمہ نگائی ہے بی اس کے جو ندآئی، بی ہے جو ندآئی، بی مائی ہے بی اس کے جو ندآئی، بی نے دھرت ام سلمہ نگائی ہے بی کہا ہے بی اس کے بیری اور کی اور کہا ہے جان کی بات کی ہے ہے بیری انہوں نے فرایا ہے! انہوں نے کیا فرایا ہے؟ انہوں نے تیا کہ تی مؤلئی نے فرایا ہے جب زمین میں شرکیکیل جائے گا تو اے دوکا نہ جان کے بی اور بھر الشدائل زمین پر اپنا عذاب بھی دے گا ، بیری نے عرض کیا یا رسول الشدائل نمیں تیک لوگ بھی شامل ہوں گے ادران پر بھی وہی آئے شد آئے گی جو عام لوگوں پر آئے کہ بھرا سکے گا ، اور بھر الشدائی انہیں محبتی کرا بی مفترے اور خوشود وی کا طرف کے جان کا ہی گا۔

### حَدِيثُ عَتَّةِ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ ثَبُّ حضرت حمين بن محسن کی پھوپھی صاحبہ کی دوایت

( ٢٧٨٩٦ ) حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّلَنَا يَحْمَى رَيْعُلَى قَالَ حَدَّلَنَا يَحْمَى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ انَّ عَمَّةً لَهُ آتَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَيْهِا فَقَالَ لَهَا اذَاتُ رَوْجٍ

# مِيْ مُنِدَا النِّنَاءِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ النِّيَاءِ فِي مُنِيَّالِيَّنَاءِ فِي مُنِيِّالِيِّنَاءِ فِي مُ

انْتِ قَالَتُ نَعَمُ قَالَ فَالِّنَ الْتِ مِنْهُ قَالَ يَمْلَى قَكَيْفَ انْتِ لَهُ قَالَتْ مَا الْوَهُ إِلَّا مَا عَجَزُتُ عَنْهُ قَالَ انْظُرِى الْنَ انْتِ مِنْهُ قَالَتُ جَنَّكِ وَنَارُكِ راحِمِ: ١٩٣١٢.

(۴۵۸۷) حفر سن جھٹوٹ جھٹوٹ میں ہے کہ ان کی ایک چھوپھی ہی طیٹھ کی خدمت میں کسی کام کی غرض ہے آئیں، جب کام تمل ہوگیا تو ہی طیٹھنے ہو چھا کیا تہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی ہاں! بی طیبھنے ہو چھاتم اپنے شوہری خدمت کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اس میں کوئی کو تا ہی تھیں کرتی ،الا بیرکسی کام سے عاجز آ جاؤں، ہی طیٹھنے فربایا اس چیز کا خیال رکھنا کہ و وقمہاری جنت بھی ہے اور چہنم بھی۔

### حَديثُ أُمِّ مَالِكٍ البَهْزِيَّةِ ثُنَّهُ

#### حضرت ام ما لك بهنريه بنطفا كي حديث

( ٢٧٨٩٠ ، حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ يَمْنِي الْهَنَ آبِي سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّقِي طَاوُسٌ عَنْ أَمَّ مَالِكِ الْبَهْزِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَرُ النَّاسِ فِي الْهِنْمَةِ رَجُلٌ مُفَتَزِلٌ فِي عَالِهِ يَمْمُدُ رَبَّةً وَيُوَدِّى حَقَّةً وَرَجُلٌ آجِدٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُمُحِفْهُمُ وَيُجِيفُونَهُ [احرحه النرمذي (٢١٧٧)]

( ٣٤٨٩٤) حضرت ام مالک بنم بیر نیج ناست مروی ہے کہ نی مائیا نے ارشاد فر مایا فتند کے زمانے میں لوگوں میں سب سے بہترین آ دمی دو ہوگا جواپنے مال کے ساتھ الگ تھلگ رو کراپنے رہ کی عبادت کرتا ہوادر اس کا تن اوا کرتا ہو، اور دوسرا وہ آ دمی جوراہ خدا میں اپنے کھوڑے کی لگام چکڑ کر نظے ، دو درش کوخوف زدہ کرے اور دشن اے خوفز دو کرے۔

# حَدِيثُ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اللهُ

### حفرت ام محکیم بنت زبیر بن عبدالمطلب فافغا کی حدیثیں

( ٢٧٨٨٨ ) حَتَّنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ الْحَيْرَنَا سَمِيدٌ عَنْ فَقَادَةَ أَنَّ صَالِيحًا يَشْنِي آبَا الْمَحْلِيلِ حَتَّقَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقُلِ أَنَّ أَمَّ حَكِيمٍ بِنُتَ الزَّيْشِ حَتَّتُهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَخَلَ عَلَى صُبَاعَةً بِنْتِ الزَّبْشِ لِشَهَسَ مِنْ كَيْفٍ عِنْدَهَا ثُمَّ صَلَّى وَمَا تَوَضَّا مِنْ ذَلِكَ (راحي: ٣٧٦٣١).

( ۲۷۸۹۸) حضرت استحیم فرخان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی مائیٹا حضرت ضہاعہ بنت زبیر فرخانے کے بیال تشریف لاے اور ان کے بیال شانے کا گوشت بڈی سے نوج کر تناول فر ہایا ، مجرفماز اوا فر ہائی اور براز وضوٹیس کیا۔

﴿ ٢٧٨٩٩ ﴾ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ صَالِح أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ

أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَ عَلَى أُخْتِهَا طُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ تَكِيفٍ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَصَّا قَالَ إِلَى و قَالَ الْحَفَّاكُ هِيَ أَمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ الزَّبَيْرِ [راحع: ٢٧٦٣]. (٢٢٨٩٩) حضرت المجيم فَنَهُ عصروك بحكما يُك مرتبه في اليَّلا حضرت فها عدنت ذير الثَّاثِ كيهال تشريف لاست اوران

( ١٠٥٠ ) حَدَّثَنَا مُعَادُّ يَعْنِي ابْنَ هِشَامِ قَالَ حَدَّتِنِي الِي عَنْ فَقَادَةَ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ عَلْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَالِيثِ بْنِ نَوْقَلٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ الزَّبْرِ النَّهَا نَاوَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِيفًا مِنْ لَحْمٍ فَأَكُلَ مِنْهُ ثُمُّ صَلَّى

(۲۷۹۰۰) حضرت ام حکیم فاقف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مذیثا حضرت نہا عہ بنت زبیر ڈائٹز کے یہال تشریف لائے اوران کے یہاں شانے کا گوشت پڑی نے نوج کر تناول فر ہایا، مجرنماز اوافر ہائی اور تا زوونسوئیس کیا۔

# حَدِيثُ صُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ

#### حفرت ضباعه بنت زبير والأثؤ كي حديثين

( ٢٠٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَقَادَةً عَنْ إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحارِثِ عَنْ جَدَّيْهِ أُمَّ حَكِيمٍ عَنْ أُخْيِنَا صُبَاعَةً بِنْتِ الزَّبْرِ اللَّهِ وَلَمَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُحْمًا قَانَتُهَسَ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَخَّا قَالَ آبِي قَالَ عَقَانُ دَفَعَتْ لِلنِّيِّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُحْمًا

(۲۷۹۰۱) حفرت ام محکم چھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میٹا حضرت ضباعہ بنت زبیر ڈٹاٹ کے بہال تشریف لائے اوران کے بہال شائے کا کوشت بڈی ہے نوج کر تناول فریایا، مجرنما زادا فریائی اورتا ز ویفوئیس کیا۔

( ٢٧٠، ٢ حَدَّثَنَا الصَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ قَالَ حَدَّتَيَى يَخْتَى بْنُ آبِى كَيْمِو عَنْ عِخْرِمَةً عَنْ صُبَاعَة بِنْتِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرِمِى وَقُولِي إِنَّ مَعِلَى حَيْثُ قَحْمِسُنِينَ قِالْ خَبِسْبِ أَوْ مَرِضْتِ فَقَدُ أَحَلَلْتِ مِنْ ذَلِكَ شَرْخُكِ عَلَى رَبَّكَ عَزَ وَجَلَّ

( ۲۷۹۰۲ ) حضرت ضباعہ نگانگ سے مروی ہے کہ نی طالا ایک مرتبدان کے پاس آئے ، اور فر ما یاتم فی کا احرام با ندھ لواور بینیت کرلوکداے اللہ اجہال قد جھے روک وے گا ، وی جگہ میرے احرام کمل جانے کی ہوگ ۔

( ٢٧٩.٣ ) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُهُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ حَلَّتُنَا الْمُؤْزَاعِتَّ عَنْ عَلِدِ الْحُرِيعِ الْجَزَرِتْ قَالَ حَلَّتَنِى مَنْ سَمِعَ الْهَ عَبَّسِ يَقُولُ حَلَّتَنِي صُبَاعَةُ النَّهِ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى أُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا حُجْى وَاشْتَرِطِي إاحرحه الطيالسي (١٦٤٨). قال شعب: صحيح إ.

# مي الناري المنطق الم

فرباياتم في كاحرام بانده لواوريذيت كرلوكدا بالله! جهال توجيه روك دے كا، وي عِكم مير باحرام كل جانے كى ہوگى \_

# حَدِيثُ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ فَأَنَّ

# حضرت فاطمه بنت أبي شيش فخافهًا كي حديث

( ٢٠٩٠ ) حَدَّثَنَا بُونُسُ بُنُ مُعَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَمْدٍ قَالَ حَدَّقِنِي بَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكُيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ عُرُوةً بْنِ الزَّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً بِنِّتَ أَبِى حُبَيْشِ حَدَّثَهُ آتَهَا آتَتُ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا النَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى فَإِذَا النَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّ الْفُرْءِ وَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنِّ الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى الْفُورِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُرْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُورِةِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُورِةِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى مَا يَشَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُورِةِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُورِةِ الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ قُولُهُ إِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ إِلَى الْفُورِةِ وَقَالِ اللَّهِ اللْفَوْءِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلِي اللَّهِ الْفَالِقُولِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلِي الْفُورِةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفُرْءِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِي الْفُولِقِ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهِ الْعَلَامِ عَلَا الْعَلَامِ الللْهِ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلِيْلَةِ اللْعِلْمُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ اللْعَلِيْلِ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَمِ الْعَلَمِ الْعَلِيْلِ الْعَلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمِ الْعَلَامِ الْعَلَمِي وَالْعِلَمِ الْعَلَمِ الْعَلَامِ اللْعَلِيْلِي الْعَلَمِ اللْعَلِيْلِه

٢٨٠٠ ابن ماحة: ٦٢٠ النسائي: ١٢١/١ و ١٨٣ و ٢١١٦). قال شعيب: صحيح لفيره وهذا اسناد ضعيف].

( ۴۷۹۰ منرت فاطمه فاقت مروى بكوايك مرتبه وه في اليناكى فدمت من حاضر بوتي اوردم يض كمستقل جارى ريخ ك تكايت كى ، في اليناك ان سن فرماياية ايك رك كافون باس كنيد كوليا كروكه جب تبار سايام يش كاوقت آجائة نمازند پرها كرواور جب ووزماند كذر جائة اپ كوپاك بحد كرهبارت حاصل كيا كرواورا محكه ايام تك نماز پرمتن رياكرد..

# حَديثُ أُمَّ مُبَشِّر الْمَرَأَةِ زَيْدِ بْنِ حَارِلَةَ ثَلَّهُمْ حضرت امبشرز وجدُ زيد بن حارثه ثلثُهُ كل عديثيں

( ٢٧٩.٥) حَدَّلَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّلَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ آبِي سُفَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ حَدَّلَتْنِي أَمُّ مَبَشْرٍ الْمَرَاةِ رَيْدِ بْنِ حَارِقَةَ قَالَتْ دَحَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَايِطٍ فَقَالَ لَكِ هَذَا فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَنْ عَرَسَهُ مُسْلِمٌ أَوْ كَافِرٌ قُلْتُ مُسْلِمٌ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَزُرَعُ أَوْ يَمْرِسُ غَرْسًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَائِرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ سَنِّمٌ أَوْ ضَيْءٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً قَالَ آبِي وَلَمْ يَكُنْ فِي النَّسْخَةِ سَمِعْتُ جَابِرًا فَقَالَ ابْنُ نُمَنْرٍ سَمِعْتَ عَامِرًا [راح: ٢٧٥٨٣].

(۳۵۹۵) حفرت امہمشر تھی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں کسی باغ میں نبی میٹیا کی خدمت میں حاضر ہوئی، نبی میٹیائے پوچھا کیا پر تبہاراہے؟ میں نے عرض کیا بی ہال! نبی میٹیائے پوچھا اس کے پودے کی مسلمان نے لگائے میں یا کافرنے؟ میں نے عرض کیا مسلمان نے نبی میٹیائے نے ارشاوٹر مایا جوسلمان کوئی پودا لگائے، یا کوئی فضل اگائے اور اس سے انسان، پرخدے، درندے یا چوپائے کھا کمی تو وہ اس کے لئے باعث صدقہ ہے۔

( ٢٧٩.٦ حَلَّاتَنَا حَجَّاجٌ قَالَ اخْتَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْتَرَنِي آبُو الزَّبُيُّرِ أَلَّهُ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ حَلَّتُنْنِي أَمُّ مُسَشِّرٍ

الَّهُ سَيِعَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عِنْدَ مَفْصَةً يَقُولُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ اَحَدُّ الْذِينَ بَايَعُوا تَحْنَهَا فَقَالَتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانَتَهَرَهَا فَقَالَتُ حَفْصَةً وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ لَنَجْى الَّذِينَ اثْقُواْ وَلَلَّهُ الطَّالِحِينَ فِيهَا جِيلًا الماحد: ٢٧٥٨١.

(۲۷۹۷) حضرت ام بھر فالا سے مروی ہے کہ ہی ایش نے حضرت طعد فالان کے گریں ارشاد فرمایا ، جھے امید ہے کہ انشاء اللہ فاقت کی گئیں الشوع و کہ اللہ فالد تعالیٰ بھی اللہ فالد فرا کا کہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اللہ فالد تعالیٰ بھی اللہ فالد تعالیٰ بھی اللہ فرما تا کہ ''تم میں سے برخض اس میں واروہ وگا' تو میں نے نبی مائیا کہ ہے آ یت پڑھتے ہوئے سا' نہر ہم تھی لوگوں کو نجا سہ دے دیں گے اور طالموں کواس میں کھنوں کے بل بڑا رہنے کے لئے چھوڑ دیں گے ۔''
دے دیں گے اور طالموں کواس میں کھنوں کے بل بڑا رہنے کے لئے چھوڑ دیں گے ۔''

### حَدِيثُ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ اللهِ

### حفزت فربعه بنت مالك فظفا كي حديث

(۱۷۹۸۷) حَلَّتُنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَطَّلِ قَالَ حَلَّنَا سَعْدَ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةَ الْاَنْصَادِئَ عَنْ عَلَيْهِ زَنْنَبَ بِشْتِ كَفْبِ أَنَّ عُرْيَقَة بِشْتَ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ أَخْتَ آبِي سَعِيدِ الْنُحْدُرِ تَحَلَّقُهَا اَنَّ وَرُجْهَا حَرَجَ فِي طَلِبِ أَعْدَرِ مَنْ أَخْتَ الْبِي سَعِيدِ الْنُحْدُرِ قَ حَلَّتُهَا اَنَّ وَرُجْهَا حَرَجَ فِي طَلِبِ أَعْلَمُوا الْمَعْدَرِ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّائِي تَعْمَى وَوْجِي وَآنَا فِي دَارٍ الْمُلِهَا فَيْدُو مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّائِي تَعْمَى وَلَا فِي وَآنَا فِي دَارٍ مِنْ وَلَمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّائِي تَعْمَى وَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُولِي وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ وَلَهُ مِنْ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِيَعْلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۷۰۹۰) حضرت فربعہ بھائی سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میر ہے خوبرا ہے چید بھی فلاموں کی طاش میں رواند ہوئے ، وہ انہیں "کدوم" کے کنار سے پر لیے لیکن ان سب نے ل کر انہیں آئی کر دیا ، بھے اپنے خاوند کے مرنے کی خبر جب پنچی تو میں اپنے الی خاند سے دور سے گھر میں تئی ، میں ہی جائیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے مرض کیا کہ جھے اپ خاوند کے مرنے کی خبر فی ہے اور میں اپنے الی خاند سے دور سے گھر میں رہتی ہوں ، میرے خاوند نے کوئی نفتہ چھوڑ اسے اور شدی ورشہ کے لئے کوئی مال و دولت ، غیز اس کا کوئی مکان بھی شرقا ، اگر میں اپنے الی خانداور بھا تیوں کے ہاس چلی جاؤں تو بعض

#### مِيْ مُنْ النَّمَانُ لَنْ يَعْرَالُ لِيُونِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِنْ النَّمَاءِ لِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ مِنْ مُنْ النَّمَانُ لَنْ يَعْرَالُ لِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

معاملات ٹیں مجھے ہولت ہو جائے گی، نی مائیلائے فرمایا چلی جا دیکین جب میں مجدیا جمرے سے نکلنے گلی تو نبی مائیلائے مجھے بلایا اور فرمایا کدائی گھر میں عدت گذارو جہاں تہا رہ پاس تمہار سے شوہر کی موت کی خبر آئی تھی یہاں تک کدعدت پوری ہو جائے ، چنا نجے میں نے چارمینیے وی دن ویٹیں گذار ہے۔

#### حَديثُ أُمَّ أَيْمَنَ اللَّهُ

#### حضرت ام ایمن فی بنا کی حدیث

( ٢٧٩.٨ ) حَلَكُنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِيمٍ قَالَ آخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَمَّ آيْمَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتُوكُ الصَّلَاةَ مَتَعَمَّدًا فَإِنَّهُ مَنْ تَوَكَّ الصَّلَاةَ مَتَعَمَّدًا فَقَدْ بَرِنَتْ مِنْهُ ذِعَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ [اعرجه عبد بن حمید (٩٤ و ۱). اسناده ضعیف]. [انظر: ٢٨١٧].

( ۴۷۹۸ ) حضرت ام ایمن غانف مروی ہے کہ ٹی مایٹائے ادشاد فرمایا جان یو چھ کرنماز کو ترک مت کیا کرو، اس لئے کہ جو محفی جان یو چھر کرنماز کو ترک کرتا ہے، اس ہے الشداد راس کے رمول کی ؤ مددار کافتم ہوجاتی ہے۔

#### حَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ وَثِهَا

#### حضرت ام شريك ذافخا كي حديث

( ٢٧٩.٩ ) حَلَثَنَا يَحْمَى بْنُ سَهِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخْمَرَنِي عَبْدُ الْحَهِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْئَةَ وَابْنُ بَكُمٍ قَالَ حَلَثَنَا ابْنُ جُرْمِيعٍ وَرَوْعٌ قَالَ حَلَثَنَا ابْنُ جُرَبِيعٍ قَالَ حَلَثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْئَةَ آنَّ ابْنُ الْمُسَيَّبِ الْحَبَرَةُ آنَّةَ اسْتَأْمَرَتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَنْلِ الْوَرَغَاتِ قَالَ الْوَرَعَاتِ قَالَ ابْنُ بَكُم وَرَوْعٌ وَأَمُّ شَرِيكِ إِحْدَى نِسَاءِ نِنِي عَامِو بْنِ لُوَكِّ وصححه البحارى ( ٢٥٥٩ ). وابن حباد ( ٢٥٩٣ ). وابن حباد ( ٢٥٩٣ ).

(۱۷۹۰۹) معفرت ام شریک نابخانے مردی ہے کہ انہوں نے نبی مایٹا ہے جھیکل مارنے کی اجازت لی تو نبی مایٹا نے انہیں اس کی اجازت وے دی میادر ہے کہ معفرت ام شریک فائٹ کا تعلق ہوعا مرین اوی سے۔

#### حَدِيثُ امْرَأَةٍ فَيْهُا

#### ایک خاتون صحابیه بنگهٔا کی روایت

( ۲۷۹۱ ) حَدَّثَنَ عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنِى دَيْلُمُ أَبُو عَالِبِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثِنِى الْحَكُمُ بْنُ جَحْلٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَمُّ الْحَكْمُ اللهِ عَجْدُ قَالَتُ فَقَالَتُ لَقَا مَا لِى الْحَكْرَامِ اللهِ عَجْدُ فَاللهُ لَلْقِيدُ وَاللّهِ عَجْدُ فَاللّهُ لَقَا مَا لِى الْحَكْرَامِ اللّهِ اللّهِ عَجْدُ فَاللّهُ لَقَا مَا لِى

# و المنابقة الله المنابقة ال

لَا اَرَى عَلَى آحَدِ مِنْ حَشَمِكِ حُرِيًّا إِلَّا الْفِطَّةَ قَالَتْ كَانَ جَلَّى عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّا مَعَهُ عَلَى قُوطانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِهَابَانِ مِنْ نَادٍ فَنَحُنُ أَهُلَ الْبُيْتِ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَّا يَلُسَسُ حُبِيًّا إِلَّا الْفِطَّةَ

(۱۹۹۰) ام کرام بینید کمتی میں کدایک مرتبدوہ فی پر گئیں، دہاں ایک طورت سے کد کر مدیم طاقات ہوئی، جس کے ساتھ بہت ی خاد ما کیں تھیں لیکن ان جس سے کی پر بھی جا ندی کے طاوہ کوئی زیور ندتھا، جس نے اس سے کہا کہ کیابات ہے جھے آپ کس کی خادمہ پرسوائے جا ندی کے کوئی زیور نظر نہیں آ رہا، اس نے کہا کہ بیر سے دادا ایک مرتبہ نی ملیٹا کی خدمت جس حاضر ہوئے ، جس بھی ان کے ساتھ تھی، اور جس نے سونے کی دویالیاں بھی رکھ تھیں، نی ملیٹا نے فریایہ آگ کے دوشط ہیں، اس وقت سے ہمارے کھر بھی کوئی طور دیا

# حَدِيثُ حَبِيبَةَ بِنْتِ آبِي تَجُرَاةَ عُهُنَا

#### حضرت حبيبه بنت الى تجراه فتأثنا كي حديثين

( ۲۷۹۱) حَدَّتُنَا بُونُسُ قَالَ حَدَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّتَنَا عَطَاءً عَنْ حَبِيهَ بِنُبِ آبِى مَجْوَاةً قَالَتُ وَحَلَا مَارَ إِلَى مُحَسَنُ فِى يَسُوَةً مِنْ قُرِيْشِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْق بَشْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوق بَشْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوق بَشْ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوق بَشْ مَعَ يَدُورُ بِهِ إِذَارُهُ مِنْ شِلَةِ السَّمْي وَهُو يَعُولُ إِلَّمْ حَلِيهِ السَعُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ مَلُولُ وَمِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَرَامَهُمْ وَهُو وَرَامَهُمْ وَهُو وَرَامَةُ مُولَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ والْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَالِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

( ۲۵۱۳ ) حغزت حبید بنت الی تجراه نیگاندے مردی ہے کہ ہم لوگ قریش کی بچھ نوا تین کے ساتھ دارابوشین میں داخل ہوئے، اس وقت نی بیٹناسفا مردہ کے درمیان سی فربار ہے تھے، اوردوڑنے کی وید ہے آپ ٹنگیٹرا کاازار گھوم کھوم جاتا تھا، اورتی بیٹنا سمی کرتے جارہے تھے اورا سیے محالبہ ٹلائیسے فرباتے جارہے تھے کہ سی کرو، کیونکہ انڈرنے تم پرسمی کو واجب قرار دیاہے۔

#### مِنْ مُنِدَالُ مَنْ مُنْ النَّعَامِ فَيْ مَنْ مَنْ النَّعَامِ فَيْ مَنْ النَّعَامِ فَيْ مَنْ النَّعَامِ فَيْ م مُنِعَالُ مُنْ مُنْ النِّعَامُ فَيْ مُنْ النَّعَامُ فَيْ المَنْ النِّعَامُ فَيْ النَّعَامُ فَيْ مُنْ النَّعَامُ

# حَدِيثُ أَمْ كُوْزٍ الْكُفِيَّةِ الْحَنْفَوِيَّةِ الْحَنْفَوِيَّةِ الْمُنْ حضرت ام كرز كعبية فتعميه فاتنا كي حديثين

( ۲۷۰۱۳) حَلَّنَا هُ شَيْدٌ قَالَ اَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ عَطاءٍ عَنْ حَبِيبَةً بِنْتِ مَنْسَوَةً عَنْ أَمَّ كُوْدٍ الْكُفِيقِةِ الْعُوَاعِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفُلَامِ شَاكَانِ مُكَافَآنَانِ وَعَنْ الْجَادِيَةِ شَاقُود اسع: ۲۷۱۸۳ ( ۲۲۹ ۲۳) معربت ام کردنانی سروی ہے کہ ہی مایٹائے فرایا لاکے کی طرف سے متیقہ میں دو کمریاں کی جا کیں اورلاکی کی طرف سے ایک بحری۔

( ٢٠٩١) حَمَلَانَا أَبُو بَكُو الْمُحَنِّفِيُّ قَالَ حَمَلَانَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُوزٍ الْمُحَرَّاعِيَّةِ قَالَتْ أَبَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُلَامٍ لِمَالَ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ لَنُصِيْحَ وَأَبِّى بِخَوْبِهِ فَهَالِثُ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ لَهُمِيلَ [قال البوصيرى: هذا اسناد منفطح. قال الألباني: صحيح بما قيله (ابن ماحة: ٧٢٥). قال شعيب: صحيح لفيره وهذا اسناد ضعيف. [انظر: ٢٨٠٨٤ / ٢٨٨٤].

(۲۷۹۱۳) حضرت ام کرز نظاف سے مروی ہے کہ نی طاقا کے پاس ایک چھوٹے بنچ کولایا گیا، اس نے نی طاق پیشار پیشا ب کردیا، نی طاقا نے تھم دیا قو اس جگہ پر پائی کے چھینٹے ماردیے گئے، مجرایک پڑی کولایا گیا، اس نے پیشاب کیا قو نی طاقا نے دھونے کا تھم دیا۔

( ٢٧٩٠ ) حَلَّكَ يَمْحَى بْنُ سَعِيلِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَلَّاتِي عَطَاءٌ عَنْ حَبِينَة بِنْتِ مَهْسَرَةً عَنْ أُمَّ بَنِي كُورُو الْكُلُمِيَّةِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفَكُومُ ضَاتَان وَعَنْ الْجَارِيَةِ ضَاةً (راحع: ٢٧٦٨٣).

(۲۷۹۱۵) حَعَرت ام کرز نِگانی ہے مروی ہے کہ نبی ملیٹائے فر مایا لڑ کے کی مگرف سے عقیقہ میں دو بکریاں کی جا ٹیم اورلڑ کی ک طرف سے ایک بکری۔

( ٢٧٩١٠ ) حَكَلَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدِ الرَّزَاقِ قَالَ آخْتَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ آخْتَرَنِى عَطَاءٌ عَنْ حَبِينَة بِشْتِ مَيْسَرَة بْنِ أَبِى خُفْيْمٍ عَنْ أُمْ يَنِى كُوْزِ الْكُمْئِيَةِ الْهَا سَالَتْ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَنْ الْفَكَرَمِ ضَلَانٍ مُكَافِلَانٍ وَعَنْ الْجَارِيَةِ ضَاةً فَلْتُ يَعَطَاءٍ مَا الْمُكَافِلَانِ قَالَ الْمِثْلَانِ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيدِهِ وَالطَّنَانُ آحَبُّ إِلَى مِنْ الْمَعْزِ وَذَكَرَ آلَهَا آحَبُّ إِلَى مِنْ إِلَائِهَا قَالَ وَلَوجُ أَنْ يَهْعَلَهُ سَوَادَهَا مِنْهُ [راحع: ٢٧٦٨٢].

(۱۹۹۷) حضرت ام کرز غالف سے مروی ہے کہ بی نے مقیقہ کے متعلق نبی طابیاں سے چھا تو انہوں نے فر مایا لڑ کے کی طرف سے مقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیں اورلڑ کی کی طرف ہے ایک بکر کی اور دونوں پر ابر کے ہوں۔

# مِرْ مُنْلَالِمُنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله الله ا

( ٢٧٩١٧ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحَرَّلَ ابْنُ جُرَلِجِ قَالَ الْحَرَّلَ الْقَالِمُ اللَّهِ مِنْ أَبِي يَوِيدَ عَنْ سِبَاعٍ مِنْ قَايِسِ أَنَّ مُحَمَّدُ مِنَ قَايِتٍ مِن يَبِّعٍ الْحَرَّةُ أَنَّ أَمَّ كُورُ الْحَرَّلَةُ النَّهَا سَالَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ يَتَقُلُ عَنْ الْفَكْمِ شَاتَانِ وَعَنْ الْأَلْقَى وَاحِدَةٌ وَلَا يَضَرُّكُمُ الْذُكْرَانُ كُنَّ أَوْ إِنَّانًا إِفَالَ السِملَى: حسن صحيح. فال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢١٥١). فال شعيب: صحيح (انترمذي: ١٥١٦)

(۱۷ م) حضرت ام کرز غالل سے مروی ہے کہ میں نے مقیقہ کے متعلق نبی مالیا ہے یو چھا تو انہوں نے فر مایا لڑ کے کی طرف سے مقیقہ میں دو بکریاں کی جا کیسی اورلاکی کی طرف سے ایک بکری اور اس سے کو گن فرق نیسی پڑتا کہ جا اور قد کر ہویا مؤنٹ

( ٢٧٩١٨ ) حَكَثَلَ مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ظَالَ اخْرَوَا ابْنُ جُرِيُعِ ظَالَ اخْرَلِى عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لِي يَزِيدَ أَنَّ بِسِاعَ بُنَ قَايِتِ بُنِ عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدُ بُنِ لَآيِتِ بْنِ مِسَاعٍ اخْرَقُ أَنَّ أَمَّ كُوزٍ اخْرَتُهُ الْهَا سَالَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْعَقِيقَةِ فَلَكُرَهُ [واحد: ٢٧٩١٧].

(۲۷۹۱۸) گذشته مدیث اس دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

# حَدِیثُ مَلْمَی بِنْتِ فَیْسِ ثَاثُهُ حفرت کلی بنت قیس ٹاٹھا کی مدیث

( ٢٧٩١٠ ) حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُيْدِ اللَّهِ قالَ حَلَّكَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَادِ عَنْ أَكَّمِ سَلْسَى بِنْتِ قَلْسِ قَالَتْ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يِسْوَةٍ مِنْ الْأَنْصَادِ قالَتْ كَانَ فِيمَا آحَدَ عَلَيْهَا أَنْ لَا تَهُشَّقَ ازْوَاجَكُنَّ قَالَتْ فَلَتَا الْمُصَرِّفَا قَلْنَا وَاللَّهِ لَوْ سَالْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عِشَّى ازْوَاجِينَ قَالَتْ فَرَجَعْنَا فَسَالْنَاهُ قَالَ أَنْ تُحَاجِينَ أَوْ ثُهَاوِينَ بِعَالِمٍ عَيْرَةُ واضِز: ٢٧٦٧٤].

(۱۹۷۷) حضرت ملی بنت قیمی فاقات مردی ہے کہ میں نے بگوانساری اور توں کے ساتھ نی طاق کی بیت کی تو شجملہ شرائط بیت کے ایک شرط مدیمی تھی کرتم اسے شو ہروں کو دھو کئیس ددگی ، جب ہم والی آنے گئے تو خیال آیا کہ نی طاق ہے کئی او لیتے کہ شو ہروں کو دھو کہ دینے سے کیا مراد ہے؟ چنا فی ہم نے پلٹ کرنی طاق سے بیسوال ہو چھ لیا تو نی طاق نے فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کداسینے شو ہرکا مال کی دو مرے کو ہدیے طور پر دے دیا۔

### حَديثُ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ مَلَّاتُمُّرُا نِي مَايِنِهِ كَي اليك زوجه محتر مدكى روايت

( ٢٧٩٢. ) حَلَّلْنَا عَفَّانُ قَالَ حَلَّلْنَا الْهُ عَوَالَّهَ قَالَ حَلَّلْنَا الْحُوُّ بُنُ الطَّبَّاحِ عَنْ هُنَيْدَةً بْنِ خَالِدٍ عَنِ امْرَاتِدِ عَنْ بَمْضِ ازْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ بِيسْعَ فِي

# هِ مُنِلْا الْمُنْ الْمُنْ

الْمِحِجَّةِ وَيُوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ النَّنْنِ مِنُ الشَّهْرِ وَتَحِيسَسْنِ [واجع: ١٢٢٦٩. (١٢٥٣٠) في طِيَّة كى ليك زوجِ مطهره يُجِئَّ سے مروى ہے كہ في طِيَّة نوى الحجه، وسحرم اور ہرميننے كے تمن ونوں كاروز ، ركھتے تھے۔

# حَدِيثُ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ عَيُّ حضرت امرّام بنت ملحان نَظْنًا كي حديثيں

( ٢٧٨٣ ) حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي قَالَ حَدَّتَنَى يَعْنَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ 
قَالَ حَدَّنِي انْسُ بُنُ مَالِكِ عَنْ أَمْ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ وَهِى خَالَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ 
أَوْ قَالَ فِي بُوْتِهَا قَاسَتُيْقَظُ وَهُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُضْحِكُكَ فَقَالَ عُرِضَ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا يُضْحِكُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْمُ عَلَيْ اللَّهِ الْمُ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَعِيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى الللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَ

(۲۷ ۹۲۱) حفزت ام حرام نیختا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی دینا میر سے کھر میں تیلولے فر مار ہے بنتے کہ اپنا کیسٹس اتے ہوئے بیدار ہوگئے ، میں نے عرض کیا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ کس بنا ہے پر شکرار ہے ہیں جیسے بادشاہ پختوں پر براہمان سامنے میری امت کے کچھ لوگوں کو چیش کیا گیا جواس سطح سمندر پراس طرح سوار سطے جارہے ہیں جیسے بادشاہ پختوں پر براہمان ہوتے ہیں ، میں نے عرض کیا کہ اللہ سے دعاء کرد شیخے کہ کہ وہ تیجہ بھی ان عمل شال فریا دے ، نی دینا ان فریا اے اللہ انہیں بھی ان میں شال فریا دے۔

تھوڑی ہی دیر بیس نبی پیٹھ کی دوبارہ آ کھولگ گی اوراس مرجبہ می نبی پیٹھ مشکراتے ہوئے بیدار ہوئے ، میں نے وہی سوال و ہرایا اور نبی بیٹھ نے اس مرتبہ می سزید کچھاوگوں کواس طرح چیش کیے جانے کا قذ کر وفر مایا ، بیس نے عرض کیا کہ اخذ ہے دعاء کر دیجئے کہ وہ مجھے ان جس بھی شامل کر دے ، نبی میٹھ نے فر مایا تم پہلے گروہ بیس شامل ہو، چنانچہ وہ اسپنے شو ہر حضرت عبادہ بمن صاحت ٹائٹو کے ہمراہ سمندری جہا دیش شر یک ہوئیں اور اسپنے ایک مرخ وسفید ٹچر سے گر کر ان کی گرون ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہوئیش ۔

( ٢٧٩٢٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْلُو عَنْ يَحْتَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْتَى بْنِ حَبَّانَ

# النَّمَا المَنْ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَنَّتْنِي أُمُّ حَرَامٍ بِنْتُ مِلْحَانَ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي بَيْتِهَا يَوْمًا فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَذَكَرَ مَفْنَاهُ راسح: ٢٧٥٧٢.

(۲۷۹۲۲) حضرت ام حرام بنات مروی ب کدایک مرتب بی مینامیرے گھر میں قبلول فرمار ب تھے کدا چا تک مسکراتے ہوئے بیدار ہوگئے ..... مجرراوی نے بوری مدیث ذکر کی۔

# وَمِنَ حَدِيث أُمِّ هَانِيءٍ بِنْتِ ابِي طَالِبٍ حَفرت ام إنى بنت الي طالب نْتَكِمًا كَ حَديثين

( ٢٧٩٢٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ مَالِكِ عَنْ آبِى النَّصْرِ عَنْ آبِى مُوَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ بْنِ آبِى طَالِبِ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ الْقَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْوَصْ الْفَصْحِ قَالَتُ فَوَجَدْتُهُ يُفْتِسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِيُوْبٍ وَسَلَّمَ ثَلَّمُتُ وَذَلِكَ صُبِّى فَقَالَ مَنْ هَلَا فَلْتُ النَّ أَمَّ هَانِيءٍ فَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعَمَ امْنُ أَمِّى ابْنَ هُبَيْزَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ اَجَرُنَ مَنْ اَجَرُتِ يَا أَمَّ هَانِءٍ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ غُسُلِهِ فَامَ فَصَلَّى ثَمَانٍ رَكَعَاتٍ مُلْتِحِفًا فِى تَوْبٍ إِدَاحِ

(۳۷۹۳) حضرت ام بانی فائلے ہروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے اپنے دو دیوروں کو آجو شرکین میں سے تنے 'پناہ وے دی، ای دوران نی بیٹا گردو فہار میں انے ہوئے ایک لحاف میں لیٹے ہوئے تشریف لائے ، جھے دیکو کرنی بیٹانے فر بایا فاخترام بانی کوخش آمدید، میں نے موش کیایار سول اللہ! میں نے اپنے دود یوروں کو 'جوشر کین میں سے ہیں' بناہ وے دی ہے، نی بیٹا نے فر بایا جے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم ہمی بناہ دیتے ہیں، جھے تم نے اسن دیا اسے ہم بھی اس دیتے ہیں، میر نی میٹان نے حضرت فاطمہ فائلا کو تھم دیا، وزبوں نے بانی رکھااور نبی میٹان نے اس سے شسل فر بایا، بھرایک کیڑے میں انجھی طرح کی شیان نے حضرت فاطمہ فائلا کو تھم دیا، وزبوں نے بانی رکھااور نبی میٹان نے اس سے شسل فر بایا، بھرایک کیڑے میں انجھی طرح

( ٢٧٩٢٤ ) حَلَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ آبِى مُوَّةً مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أَمَّ مَانِيءٍ قَالَتْ آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِاعْلَى مَثَّمَةً فَلَمْ أَجِدُهُ وَوَجَدْتُ فَاطِمَةً فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ الْوَرُ الْهُمَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى قَلْدَ آجَرُتُ حَمُويُنِ لِى وَزَعَمَ ابْنُ أَنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ آجَرْنَا مَنْ آجَرُتِ وَوُصِعَ لَهُ عُسُلٌ فِي جَفْنَةٍ فَلَقَدْ رَآيْتُ الْوَ الْعَجِينِ فِيهَا فَتَوْضًا أَوْ قَالَ اغْتَسَلَ آنَا أَشُكُ وَصَلِّى الْفَجْرَ فِي ثَوْبٍ مَشْعَيلًا بِهِ (راح: ٢٧٤٣٠).

( ۲۷۹۲۳) حضرت ام بانی نظیمات مروی بے کہ فتح کمد کے دن عمل نے اپنے دو د بوروں کو'' جوشرکین عمل سے بتے' پناہ دے دی، ای دوران بی بیٹیما کردونجارش النے ہوئے ایک لجاف عمل لیٹے ہوئے تشریف لائے ، مجھود کیا کم بی بیٹیمانے فرمانے فاختدام بانی کوخرش آمدید، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں نے اپنے دود بوروں کو'' جوسٹر کیمن میں سے ہیں' پٹاو دے دی ب، نی میٹھ نے فریا ہے جے تم نے بناہ دی ہے اسے ہم مجمی پناہ دسیتے ہیں، جے تم نے اس دیا اسے ہم مجمی اس دیتے ہیں، پھر نی میٹھ نے حضرت قاطمہ نتائل کو محکم دیا، انہوں نے پانی رکھا اور نبی میٹھ نے اس سے منسل فرمایا، پھرا کیک کیڑے میں انچھی طرح لیٹ کرآ ٹھرکھتیں پڑھیں۔

( ٢٧٩٢٥ ) حَدَّلَنَا الْهُو مَعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّلَنَا هِشَامُ مِنْ عُرْوَةَ عَنْ آلِيهِ عَنْ أَهَمَ هَانِيءٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّحِذُوا الْمُعْتَمُ فَإِنَّ فِيهَا مَرَكَةً إِمَالِ البرصيري: هذا اسناد صحيح. فال الألباني: صحيح (ابن ماجة: ٢٠٠٤)

(١٤٩٢٥) حفرت ام إلى في المائية عروى ب كدني والياف ارشاد فرمايا بكريال وكماكر وكونكدان على بركت موتى ب

( ٢٧٩٢٦ ) حَدَّلَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّلَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الْعَلِيدِيْ عَنْ أَنِي جَعْدَةَ بْنِ هَبَيْرَةَ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتْ كُنْتُ ٱسْمَعُ فِرَاعَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْا عَلَى عَرِيشِي [فطر : ٢٧٤٣].

(۲۷۹۲۷) حضرت ام ہانی ٹائٹا سے مروی ہے کہ میں رات کے آ وسے ھے میں نی طیاہ کی قرامت من ری تھی ،اس وقت میں اپنے ای کھر کی جیست برتمی ۔

( ٢٧٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي حَاتِمُ بُنُ آبِي صَغِيرَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ مَوْلَى أُمَّ هَانِيءٍ عَنْ أُمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قُولِهِ تَعَالَى وَقَاتُونَ فِي نَاوِيكُمُ الْمُنْكُرَ قَالَ كَانُوا يَخْوِلُونَ أَهْلَ الطَّرِيقِ وَيَسُخَرُونَ مِنْهُمُ فَذَلِكَ أَلْمُنْكُرُ الَّذِي كَانُوا يَأْتُونَ (راحد: ٢٠ ٢٧٤)

( 1297) معترت ام بانی نظامت مردی ہے کہ بی نے بی طابعہ سے پوچھا کداس ادشاد باری تعالی و تَاکُونَ فِی فادِ بِکُمْ الْمُنْكُونَ سے کیا مراد ہے؟ تو بی طابعہ نے فر بالا قوم اوط کا بیکام تھا کہ وہ راستے تیں چلنے والوں پر کھریاں جھالتے تھے، اور ان کی نمی از استے تھے، بیہے وہ نا پہندیدہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔

( ٢٧٩٢٨) حَدَّثَنَا بَزِيدٌ قَالَ حَدُثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ عَنْ هَارُونَ ابْنِ بِنْتِ أَمَّ هَانِيءِ أَوْ ابْنِ أَمَّ هانِيءِ عَنْ أَمَّ هَانِيءِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَاسُتُسْقَى فَسُفِى فَسَوِبَ ثُمَّ نَاوَلِنِي فَصْلَةً فَشَرِبُتُ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً فَكُوهُتُ أَنْ أَزُدَ سُؤْرَكَ فَقَالَ أَكُنْتِ تَفْضِينَ شَيْئًا فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَلَا بَأَسَ عَلَيْكِ (راحع: ٢٧٤٤٩].

(۱۲۷۹۲۸) حضرت ام انی فیگفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طیاله ان کے پاس تشریف لاے اور ان سے پانی متحوا کرا ہے نوش فربایہ بھروہ برتن انہیں بکڑا دیا ، انہوں نے بھی اس کا پانی بی لیا ، بھریادہ یا تا کہنے لکیس یارسول اللہ ایش تو روز سے سے تنی ، نی میکھانے فرما یا کیاتم قضا مکر رہی ہو؟ ہیں نے کہائیس ، فرما یا بھرکوئی حریح فیس ۔

( ٢٧٩٢٩ ) حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُونُسَ الْفَشَيْرِيُّ حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ

عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ فَاتَتُهُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ فَصُلَتُ مِنْهُ فَضُلَةً فَنَاوِلَهَا فَسَرِبَتُهُ ثُمَّ قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتُ شَيْنًا مَا أَدْوِى مَنْ أَمُ لَا قَالَ وَمَا ذَاكَ يَا أُمَّ هَانِ وَقَالَتُ كُنْتُ صَائِمَةً فَكَرِهْتُ أَنْ أَرُدَّ فَضُلَكَ فَشَرِئُتُهُ قَالَ تَطَوَّعًا أَوْ فَرِيضَةً قَالَتُ قُلْتُ بَلُ تَطَوُّعًا قَالَ فَإِنَّ الطَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ بِالْحِيَادِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ واعرِمِه السابى في الكبرى بَالْ مَعْرُعُ اللَّهُ فِي الصَّامِةِ الْمُتَطَوِّعَ بِالْحِيَادِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ واعرِمه السابى في الكبرى

نى يَنْ اللهُ وَوَم كَنْ وَهُ مَ قَالَ مَنْ أَدَهُ قَالَ إِنْ اَت رِخُوا مِرِ بُوا بِهِ إِنَهُ وَدَه بِرِّرَ ارر كَ اور چا بِهِ وَوَدَهُ مُر كَ اللهُ مَنْ عَنْهُ فَاللهُ مَنْ عَنْهُ فَاللّهُ مَنْ عَنْهُ اللّهُ مَنْهُ فَاللّهُ مَنْهُ فَاللّهُ مَنْهُ فَاللّهُ مَنْهُ فَاللّهُ وَسَلّمُ يَوْمُ الْفَعْمِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَقُومُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلًا عُلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَالًا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللل

( ۲۷۹۳۰) بوسف بن ما بک ایک مرجد حضرت ام بانی فائل کے پاس کے اور ان سے نی دیا اگر کے تک کہ کے دن کد کر مدیمی واضل ہونے کے متعلق بوچھا اور یہ کرکیا تی دیلیا نے اس وقت آ ہے کے پہل نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نی دیلیا جا کے وقت کد کر مدیمی واضل ہوئے ، بیمی نے ایک پیالے جس پانی رکھا جس پرآئے کے کشان نظر آ رہے تھے، اب یہ جھے یاد نہیں کد حضرت ام بانی فائل نے وضو کرنے کا تایا تھا یا شسل کرنے کا؟ چرنی دیلیا نے کھر کی شجد جس جار دکھتیں پڑھیں۔

يوسف كبتر بي كريش نه بحى الحكران كم يخليز سده وكيا وداى بكر چاردكسيس بش نهى پر حال -( ١٧٩٣ ) حَدَّلْنَا حَدَثُنَ قَالَ حَدَّلْنَا ابْنُ لَهِيمَةً قَالَ حَدَّلْنَا ابْهُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَاوُرُ إِذَا مِسَنَا وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَوَاوُرُ إِذَا مِسَنَا وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّوَاوُرُ إِذَا مِسَنَا وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلَقُ بِالشَّحَرِ حَتَى إِذَا كَانُوا يَوْمُ الْمُعَلِّدَةِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلَقُ بِالشَّحَرِ حَتَى إِذَا كَانُوا يَوْمُ الْمُعَامِدَةُ وَمَدَّذَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُونُ النَّسَمُ طَيْرًا تَعْلَقُ بِالشَّحَرِ حَتَى إِذَا كَانُوا يَوْمُ

(۲۷۹۳۱) حضرت ام بانی قابقت مروی ہے کدانہوں نے نی مالیان ہے تو جہا کیا جب ہم مرجا کیں محق ایک دوسرے سے ملاقات کر سکیں محداور ایک دوسرے کود کیوسکیں محرج نی مالیا کہ انسان کی روح پر ندوں کی شکل میں درختوں پر لکی رہتی ب، جب قيامت كاون آئ كاتو برخض كاروح اس كيمم على داخل بوجائك.

( ٢٧٩٣٢ ) حَدَّلْنَا إِسْحَاقَ فَالَ آَسْبَرَنِى مَالِكُ عَنْ آبِى الْتُعْدِ آنَّ آبَا مُرَّةَ مَوْلَى أَمَّ هَالِيعَ إِنْ بَ آبِى طَالِبِ آخْبَرَهُ ٱللَّهُ صَدِيعًا مَّ أَمْ الْقَائِحِ وَرَجَدُتُهُ يَفْتِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمْ عَامَ الْقَنْحِ فَوَجَدُتُهُ يَفْتِسِلُ وَقَاطِمَةُ آبَتُكُ تَسْعُرُهُ بِكُوْبٍ فَالْتُ فَلَلْتُ أَمْ مَالِيعَ فِلْلِي فَقَالَ مَرْجَكًا بِأَمْ هَانِيعًا فَلَاتُ اللَّهُ عَلَيْعِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا قَالَتُ مَلْ حَلَيْ إِنْ فَاللَّهِ فَقَالَ مَرْجَكًا إِلَى قَالَتُ مَلْ مَالِيعًا فَعَلَى مَرْجَكًا إِلَى قَالَتُ مَلْ مَالِيعًا فَعَلَى مَرْجَكًا إِلَى قَالَتُ مَلْ مَاللَهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِي وَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَاللَّهُ وَلَمْ وَالْمُوالِكُونَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُلْكُونًا وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا مُعْمَلِي وَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا مُعْلَى وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا لَا عَلَى اللْهُ وَلَا لَا عَلَى اللْمُؤْمِلُونَا اللَّهُ عَلَى اللْمِلْولَةُ عَلَى اللْمُؤْمِلُ وَاللْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِقِ اللْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُكُونُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْمُلْعِلَا اللْمُ اللْمُولُولُ ا

( ٢٧٩٣٣ ) حَكَلَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُمَّ هَالِيءٍ قَالَتْ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةً مَرَّةً وَلَهُ أَوْبُهُ خَدَائِرٌ (راحي: ٢٧٤٨).

( ۲۷۹۳۳) حفزت ام بانی قاللا سے مروی ہے کہ نی طائباا ایک مرتبہ کد کرمہ تشریف لائے تو اس وقت نی طائبا کے بالوں ک جارجے جا رمینڈ هیوں کی طرح تنے۔

( ٢٧٩٣٠ ) حَلَلْنَا يَحْمَى بْنُ أَبِى بَكَيْرٍ قَالَ حَلَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي نَجِيحٍ يَذُكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَمَّ هَانِيءٍ قَالَتُ رَآيَتُ فِي رَأْسٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَفَائِرَ أَوْبُمَّا وراسع: ٢٧٤٢٨].

(۲۷۹۳۳) حطرت ام بانی فاقات مروی ہے کہ تمی مالیا ایک مرتبہ کد کرمہ تطریف لائے تو اس وقت تمی مالیا کے بالوں کے چارجے جا دمینڈ عبوں کی طرح تھے۔

( ٢٧٥٣٥ ) حَكَثَنَا عُهَدُة بُنُ حُمُدُدٍ فَالَ حَكَتَبِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي ذِيَادٍ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَادِثِ فَالَ سَأَلَثُهُ عَنْ صَلَوَة الطَّبَى فَقَالَ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَلَهُ آجِدُ آحَدًا يُخْرَبُنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاحًا إِلَّا أَنَّ أَمَّ عَانِيءٍ الْحَبْرَئِنِى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلُمُ أَرَهُ صَلَّى فَلِكُمْ وَلَا مُعْدَعًا (رامع: ٢٧٤٢٧).

# 

(۲۷۹۳) مبداللہ بن مارٹ پہنٹے کہتے ہیں کریں نے ہی مائیل کے مختف محابہ عالیہ ہے جاشت کی نماز کے متعلق ہو چھالیکن حضرت ام ہائی خالف کے علاوہ مجھے کس نے بیٹیس بتایا کہ ہی طفاع نے بیٹماز پڑھی ہے، البتدوہ بتاتی ہیں کہ ہی طفاقان کے بہاں آئے اور ٹی طفاع نے آخد رکھتیں پڑھیں، میں نے انہیں بیٹماز پہلے پڑھے ہوئے دیکھا اور نداس کے بعد۔

( ۲۷۹۲۱) حَلَقَنَا عُنْعَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَلَّقَنَا مَالِكُ عَنْ مُوسَى بَيْ صَسْرَةً عَنْ إِلَى مُرَّةً اللَّهَ صَلِيعَ أَمَّ عَانِي، وَتَقُولُ صَلَّى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَى مَنْزِلِى فَعَانِي دَكَعَاتٍ فِي قَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَبِعِفًا بِيوْدِاحِدِ: ۲۷۶۳) (۲۳۹۲) معرضام إنى فكانست مروى ہے كرفت كمدكون ميرے كمريش في اينيائے ايك كڑے يش المجي المرج ليث كر 7 شركتيس برحيس ۔

( ٢٧٩٣٧ ) حَنْكَ يُونُسُ بْنُ مُحَمَّةٍ قَالَ حَلَّنَا أَبُو مُعَشَّرِ عَنْ مُسْلِعٍ بْنِ آبِى مُرْبَمَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى وَجُزَةً عَنْ أُمَّ هانيئ بينتٍ أبِي طالبٍ قالتُ جِنْتُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةً قَلْ تَقُلُتُ فَعَلَّمْنِي شَيْنًا الْحَلْهُ وَأَنْ جَالِسَةً قَالَ قُولِي اللَّهُ أَكْثَرُ مِانَةً مَرَّةٍ فِالِثَهُ مَنْظ وَقُولِي الْحَمْدُ لِلَهِ مِانَةً مَرَّةٍ فِإِنَّهُ حَرَّوْ لَكِ مِنْ مِانَةٍ فَرَى مُسْرَجَةٍ مُلْجَمَةٍ حَمَلْيِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقُولِي سُبْحَانَ اللَّهِ مِانَةً مَرَّةٍ هُوَ حَيْزٌ لَكِ مِنْ مِانَةٍ رَفَيْةٍ مِنْ وَلَذٍ إِسْمَاعِيلَ تُعْتِقِينَهِنَّ وَقُولِي لَا إِلَّهُ إِللَّهُ مِانَةً مَرَّةٍ لَا لَذَرُ فَذِي وَلَا يَسْهِهُ الْعَمَلُ

( ۲۷ ۹۳۷) حضرت ام باقی فیگانت مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا میرے پاس سے گذر سے تو بیس نے عرض کیا یا رسول الله! پی پوڈمی اور کر ور ہوگئی ہوں، چھے کوئی ایسا کمل بتا و بیٹیج جو بھی پیٹھ پیٹے کرلیا کروں؟ ہی میٹنانے فر مایا سوم جبریان اللہ کیا کرو، کہ بیا والا واسا کیل بیس سے سوفلام آز اوکر نے کے برابر ہوگا، سوم جبر الحدوث کیا کرد کہ بداللہ کے داستے بی ہوئے اور لگام ڈالے ہوئے سوگھوڑ وں پر چاہدین کو سوار کرانے کے برابر ہے ، اور سومر جداللہ اکم کرد، کر بد قلاوہ با تدھے ہوئے ان سواوٹوں کے برابر ہوگا جو تھی اور موسی باور سومرجہ لا الدائلا الله الله کیا کرد، کریڈ بین وآسان کے درمیان کی فضا و کو مجروبتا ہے ، اور اس ون کی کا کوئی گل اس سے آھی ہیں بڑھ سے گا ال بید کوئی گئی تھیاری بی طرح کا گھل کرے۔

# وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ نِيُّهُا

### حفرت ام حبيبه غظفا كى مرويات

( ٢٧٩٣٨ ) حَلَثُنَا هُضَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشُو عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ قَالَ اَخْتِرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبُهَ بْنِ آبِي سُفْيَانَ حَدَّتَنِي عَشِّي أَمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ آبِي سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ مِنْدَهَا فِي يَوْمِهَا أَوْ لِلْيَهِا فَسَمِعَ أَمُوَفِّنَ قَالَ حَمَا يَقُولُ الْمُؤَدِّنُ (صححه ابن حزيسة (٢١٦) و١٣). قال الألباني: (ابن ماحة: ٩١٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

( ۴۷۹۳۸ ) حضرت ام حبیبہ فکافاے مروی ہے کہ ہی ملاکا جب مؤؤن کواؤان دیتے ہوئے سنتے تو دی کلمات و ہراتے جود ہ کہہ ر باہونا حتی کہ دو خاموش ہوجا تا۔

( ٢٧٩٣٠ ) حَدَّاتُنَا هُمَنَيْمٌ قَالَ الْحُبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ سَالِمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بُنِ آبِي سُفْيَانَ قَالَ اخْبَرَثِينَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنُتُ آبِي سُفْيَانَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ مِنْنَى عَشْرَةَ رَحُمَةً لَعَلَيْمُ لَمُ يِعَنْهِ بُنِينَ لَهُ بَيْثٌ فِي الْجَنَّةِ (راسع: ٢٧٣٠).

(۱۷۹۳۹) حضرت ام جبید بڑائی کے مروی ہے کہ جی ملیا نے ارشاو فر مایا جو فنص ایک دن میں فرائنس کے علاوہ ہارہ رکستیں ( نوافل ) پڑھے کے،انگداس کا کھر جنت میں بناد ہے گا۔

( .٢٧٩١ ) خَلَتُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَفْرٍو قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ شَوَّالِ يَقُولُ عَنْ أَمَّ سَبِيهَةَ قَالَتْ كُنَّا نُعْلَسُ عَلَى عَفْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنْى وَقَالُ سَمْرَةُ كُنَّا نَعْلَسُ عَلَى عَفْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمُوْوَلِقَةِ إِلَى مِنْى [رامع: ٢٧٣١].

(۲۵۹۳۰) حفرت ام حبیب فاق سے مروی ہے کہ ہم نی طفائ کے دور میں مزدلفدے رات بی کو آ جاتے تھے۔

(٢٧٩١١) حَدَّثَنَا عُبُيْدَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الْلَهِ عَنُ اَلِعِ عَنُ سَالِمِ عَنُ آبِى الْحَرَّاحُ عَنُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَضْحَبُ الْمَلَاكِكُةُ زُفُقَةً فِيهَا جَرَسٌ (راح:٢٧٢)

(۱۲۷ ۹۲۱) حصرت ام حیب فالله است مروی ہے کہ ٹی مایا نے ارشاد فرمایا جس قافے میں محمنیاں ہوں، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

(٢٧٩١٦) حَدَّثَنَا يَعْتَى عَنْ شُهْمَة قَالَ حَدَّتِي حُمْدُ بُنُ وَالِعِ عَنْ زَيْسَ بِنْتِ آبِي سَلَمَة أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةٌ مَاتَ نَسِيبٌ لَهَا أَوْ قَوِيبٌ لَهَا فَلَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَمَسَحَتْ بِهِ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ سَيِمْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرِيلُ لِامْرَاقٍ ثَوْمِنُ بِاللَّهِ وَاتْدُومُ الْآخِرِ أَنْ تُوحِدً عَلَى مَثْتِي الْوَقَ قَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِلَّهَا تُوحَلُّ عَلَيْهِ آوَمَعَا أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وراحِدَ ١٧٣١،

( ۲۷۹۳۷ ) حضرت هصه فی شای سروی ب که نی مایشانے قرمایا کی ایک عورت پر ' جوالله براور یوم آخرت برایمان رمحق ہو' ایٹے شوہر کے علاوہ کسی میت بر تین دن سے نیادہ سوگ منانا جا نزئیس ہے البیت شوہر پروہ چار میبینے دس دن سوگ کرے گ

( ٣٧٩٤٠ ) حَدَّلَنَا يَحْتَى عَنِ ابْنِ آبِي ذِئْبَ قَالَ حَدَّقِي الزَّهْرِئَ عَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنُ آبِي سُفْيَانَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَصَّنُوا مِثَا مَسْتُ النَّارُ [داحن: ٣٠٣٠].

( ۲۲ ۹۳۳) حفرت ام حبيب في عاصروى بكرني واليه فرايا بكدة كريكي وفي جز كمان سك بعدو وتوكيا كرو

# مِنْ مُنْ النَّاءُ فَيْنَ النَّاءُ فَيْنَ النَّاءُ فَيْنَ النَّاءِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللّ

( ٢٧٩٤٤ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ آخْبَرَنِى نَافِعٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ آبِى الْجَزَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصْحَبُ الْمُلَكِيِّكُةُ وُلُقَةً فِيهَا جَرَسٌ [واحع: ٢٧٣٠٦].

(۲۷۹۳۳) حفرت ام حبیبہ غاللہ سے مروی ہے کہ نی طیابات ارشاد فر مایا جس قاقے می محنیاں ہوں، اس کے ساتھ فرشتہ فہیں ہوں ۔

( ٢٧٩١٥ ) حَدَّثَنَا الْبُو بَتُكُو بْنُ حَكَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْمَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثُ سُفْيَانُ عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ وَلُفَتَّ فِيهَا جَرَسٌ

(۲۷۹۲۵) حفرت ام جید فاقات مروی ہے کہ نی طیفانے ارشاد فرمایا جس قاقے میں محمنیاں ہوں، اس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے۔

( ٢٧٩٤٦) قَالَ فَقُلْتُ لَهُ تَعِسْتَ يَا آيَا عَلِدِ اللَّهِ قَالَ لِي كَيْفَ هُوَ فُلْتُ حَدَّقِنِي عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّقِنِي نَافِعٌ عَنْ سَالِمِ عَنْ آيِي الْحَرَّاحِ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَدَفْتُ

(۲۷۹۳۷) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ب۔

(٢٧٩٤٧) حَدَّاتَنَا عُبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِيَة بْنِ صَالِح عَنْ ضَمْرَة بْنِ حَبِيبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي سُفْهَانَ عَنْ أُمَّ حَبِينَة قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى وَعَلَيْهِ وَعَلَى ثَوْبٌ وَلِهِ كَانَ مَا كَانَ اداجه:٢٧٢٩ك.

(۱۲۷ ۱۲۷) حضرت ام جیب فاقل سے مروی ہے کہ یش نے نی طالبہ کو ایک مرتبد نماز پر منتے ہوئے دیکھا کہ جھے پراور نی طالبار ایک بن کیڑا تھا اوراس پرجوچز کی ہوئی تی وہ کی ہوئی تی۔

ي ١٧٩٨ ) حَلَّانَا الْهُو عَلَيْ الرَّحْمَيْ الْمُفُورِيُّ قَالَ حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلْدِ اللَّهِ الشَّعَيْثِيُّ وَيَزِيدُ قَالَ الْجُرَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ النَّهِ الشَّعَيْثِيُّ عَنُ أَيِمِهِ عَنْ عَبْسَلَة بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنْجِيهِ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَ يَزِيدُ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ الْمُفُورِيُّ وَرُحِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آلَهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَقَالَ الْمُفُورِيُّ وَرُحِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّرَ وراحِد: ٢٧٣٠٠.

( ۲۷۹۳۸ ) حضرت ام حبیبہ فانجامے مروی ہے کہ نی مذاہ نے ارشاد فرمایا جو تحض ظہرہے پہلے چار کھتیں اوراس کے بعد مجی چار کھتیں بڑھ لے اللہ اللہ اس کے گوشت کوجہنم برحرام کروے گا۔

( ٢٧٩١٨ ) حَكَثَنَا حَجَّاجٌ وَشُعَيْبُ بُنُ حَرُبُ فَالَا حَكَثَنَا لَيْكَ قَالَ حَكَثَنِى يَزِيدُ بُنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُويُدِ بَنِ فَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُخْمَةُ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلَّى فِي التَّوْبِ الْوَاحِدِ الَّذِي يُجَامِعُها فِيهِ قَالَتْ مَعَمْ إِذَا لَمْ

يَكُنُ فِيهِ أَذُى [راحم: ٢٧٢٩٦].

(۱۷۹۳۹) حفرت امیر سعادید بیشن سے مردی ہے کہ میں نے حفرت ام جیبید بیشن سے بو چھا کیا نبی مینیاان کیڑوں میں نماز بڑھایا کرتے تھے جن میں تبہارے ساتھ سوتے تھے ؟انہوں نے جواب دیا ہاں! بیشر ملیکہ اس یرکوئی کمند کی نظر ند آتی۔

( ٢٥٥٥ ) حَكْلَنَا عَلَدُ الصَّمَدِ قَالَ حَكْلَنَا حَرْبٌ قَالَ حَكْلَنَا يَعْنَى بْنُ أَبِي تَحِيْدٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَهَا سُفْيَانَ بُنَ الْمُهِيرَةِ الطَّقِيعَ حَكَلُهُ أَلَّهُ وَحَلَ عَلَى أَمُّ حَسِنَةَ زَوْجِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْبَ فَقَالَتُ لَهُ يَا ابْنَ أَبِى آلِهِ تَتَوَضَّأُ فَقَالَ إِنِّى لَمْ أَحْدِثُ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ تَوَصَّنُوا مِثَا صَسَّتُ النَّذُ وَرَاحِدَ ٤ ٢٧٣].

( 24 این سعیدین مغیرہ ایک مرتبر حضرت ام حبیبہ بڑات کی خدمت علی حاضرہ وے تو انہوں نے ایک پیا لے بیل ستو بحرکر انہیں پائے ، چرا بن سعید نے پائی لے کرمرف کی کر لی تو حضرت ام جببہ بڑاتا سے فر ایا مجتبعے اتم وضو کیوں ٹیس کرتے؟ نی ماڈاتا نے تو فر مایا ہے کہ آگ پر کی ہوئی چز کھانے کے بعد وضو کیا کرہ۔

( ٢٥٥٥ ) حَدَّنَا حَسَنَّ قَالَ حَدَّنَا ابْنُ لِهِيعَةَ قَالَ حَدَّنَا دَرَّاجٌ عَنْ عَمَرَ بْنِ الْحَكَمِ اللَّهُ حَدَّلَهُ عَنْ أَمْ حَبِيبَة بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أَنْسًا مِنْ آهُلِ الْبَسَنِ قِدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُمُ الصَّلَاةُ وَالشَّنَ وَالْفَرَائِصَ فَي وَالشَّوِرِ قَالَ فَعَلَ الْمُبْرَاءُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ وَالْمُعَلِومُ ثُمَّ لَكُ لَا تَطْعَمُوهُ ثُمَّ لَكُ اللَّهِ إِنَّ لَنَ شَرَابًا نَصْبَعُهُ اللَّهُ الْمُثَالِقُ فَقَالَ الْمُبَيْرَاءُ قَالُوا نَعَمُ قَالَ الْمُبْرَاءُ قَالُوا نَعَمُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَنْ لَمُ اللّهُ لَا تَطْعَمُوهُ وَاللّهُ الْإِنْقُمُ لَا يَعْمُ قَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

( ۱۷۵۳) حفرت ام حبید فاقلے سروی ہے کہ ایک مرتبہ یمن کے کھولوگ نی طفاہ کی خدمت علی حاضر ہوئے ، ٹی طفاہ نے انہوں انہیں نماز کا طریقہ منتیں اور فرائنس کھائے بھرو ولوگ کہنے گئے یا رسول انشدا ہم لوگ کیہوں اور جو کا ایک مشروب ناتے ہیں، نی طفاہ نے فر بایا وی جس کا نام ' مغیر ا اُن' رکھا گیا ہے؟ لوگوں نے موش کیا تی ہاں! نی طفاہ نے فر بایا اسے مت چو ، دو دن بعد انہوں نے بھرای چیز کا ذکر کیا ، تی طفاہ نے تھر ہو چھا'' وی جس کا نام غیر اے ہے؟'' تین مرتبہ بھی سوال جواب ہوئے اور وائیس روانہ ہوئے ہوئے بھی بھی سوال جواب ہوئے ، لوگوں نے عرض کیا کہ اٹل کین اسے ٹیس تھوڈ ہیں کے ، ٹی طفاہ نے وا

جوخص اے نہ جھوڑ ہے اس کی گر دن اڑ ادو ۔

( ٢٧٥٥٣ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُهَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ قَالَ أَبِي وَعَلِينٌ بْنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَالَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْتَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ آنَهَا كَانَتْ تُنُّحت عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَمْعْش وَكَانَ الْتَى النَّجَاشِيُّ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ اِسْحَاقَ وَكَانَ رَحَلَ إِلَى النَّجَاشِيُّ فَمَاتَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ حَسِمَةَ وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَمَشَةِ زَوَجَهَا إِنَّاهُ النَّجَائِيُّ وَمَهَرَهَا أَرْبَعَةَ آلَافٍ ثُمَّ جَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ وَبَعَثُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ وَلَمْ بُرُيسُلُ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجَ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ مِالَةٍ فِرْهُمِ [مِنحمه الحاكم (١٨١/٣). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٨٦ و ٢٠٨٠، النسائي: ١١٩/٦). قال شعيب: رحاله ثقات].

( ۲۷۹۵۳ ) حضرت ام حبیبہ فاقات مروی ہے کہ وہ عبیداللہ بن جش کے نکاح شن تھیں ، ایک مرتبہ عبیداللہ نجاثی کے پہال مك اور ديمين فوت مو كك، في طيا في عضرت ام حبيه في السائل كرايا، اس وقت وو ملك مبش على عي حيس، نها في في تی طال کا وسکل بن کران سے ٹی طفا کا فاح کرا دیا، اور انیس چار بڑار درہم بطور مبرے دیے ، اور انیس اپنے یہاں سے رخصت کردیا، اورحفزت شرحیل بن حند والنو کے ساتھ ہی والا کی خدمت میں دواندکردیا، بیسب تیاریال نجافی کے بیال ہو کی تھیں ، نی مائیں نے ان کے پاس کچھنیں بھیجا تھا، نی طائل کی از واج مطہرات کے مبر جار سودرہم رہے ہیں۔

( ٢٧٥٥ ) حَدَلَنَا هَاشِمْ حَدَّلُنَا اللَّبُ يَفْنِي ابْنَ سَعْدٍ حَدَّلَنِي نَافِعْ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَرَّاحِ مَوْلَى أَمْ حَبِيهَةَ زَوْجِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَنَّ أُمَّ حَبِينَةَ حَلَّتُنْهُ أَنَّ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعِيرُ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَصْحَبُهَا الْمَلَاثِكَةُ (راحع: ٢٧٣٠٦.

(٣٤٩٥٣) حفرت ام حبيبه فأنك سے مروى ہے كه ني طالانے ارشاد فربايا جس قاقعے ش محنشياں موں ،اس سكرساتھ فرشتے

(٢٧٥٥٠) حَدَّثَنَا آبُو الْيَمَان ٱخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ آبِي حَمْزَةَ فَلَكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ يَتْلُو ٱحَادِيثَ ابْن آبِي حُسَيْنَ وَقَالَ أَنَا ٱلْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ عَنْ النِّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ رَآيْتُ مَا تَلْقَى أَلْمَتِي بَعْدِيٌّ وَسَفْكَ بَمْضِهِمْ دِمَاءَ يَمْضِ وَسَبَقَ ذَلِكَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا مَنَقَ فِي الْأَمْمِ فَسَائَتُهُ أَنْ يُؤَكِّنِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيهِمْ فَفَعَلَ قَالَ عَبُّ اللَّهِ قُلْتُ لِإِلِى هَاهُنَا قَوْمٌ يُتَحَلِّمُونَ بِهِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ حَلِيثِ الزُّهْرِيِّ إِنَّمَا هُوَ مِنْ حَلِيثِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ

(١٤٩٥٥) حفرت ام حبيد ظائلت مروى بركه ني طياك ارشاد فرمايا من في دوتهم جزير ويكيس جن يديري امت

# هِ مُنِلَا المَّنْ تُنْ لِيَهُ حَلِّى الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى الْمُنْكِلِينَ اللَّهُ الْمُنْكِلِينَ اللَّهُ

میرے بعد دد حیار ہوگی ، اور ایک دوسرے کاخون بہائے گی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیعلہ پہلے نے فریار کھا ہے جیسے پہلی امتوں کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہا تھا، بھی نے اپنے پروردگارے درخواست کی کہ قیاست کے دن ان کی شفاعت کا بھیے تق وے دے ، چنانچہ پروردگارنے ایسانی کیا۔

( ٢٧٩٥٦ ) حَذَلْنَا حَمَّادٌ يَغِيى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَاصِيمٍ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أبي سُفُهَانَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي بَوْمٍ دِنْتَى عَشُوةً وَكُمَّةٌ سِوَى الْفَرِيطَةِ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ أَوْ قَالَ بُشِى لَهُ بَيْتُ فِي الْجَنَّةِ (راحد: ٢ ٢٣٠٠).

(۲۷۹۵۱) حفرت ام جیسہ ڈیٹا ہے مروی ہے کہ نی ملیٹائے ارشاوفر مایا جو خفس ایک دن میں فرائنس کے علاوہ ہارہ رکھتیں ( نوافل ) پڑھے۔انغداس کا کھر جنت میں بنادےگا۔

( ٧٩٥٧ ) حَلَّتُنَا يَمْغُوبُ حَلَّتُنَا أَنُ آجِي أَنِي شِهَابٍ عَنْ عَقْدِ قَالَ آخْبَرَنِي عُرُوّةُ بُنُ الزُبُنِو آنَ زَيْنَتِ بِنْتَ ابِي سَلَمَةَ آخْبَرَثُهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيهَ وَوْجَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخْبَرَنُهَا آتَهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَبِي سُفْيَانَ فَوْعَمَتُ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ارْسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُ فِي فَقُلْتُ فَوَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَتَنْحَدُثُ آلَكَ بُمِ مُلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ فَلِكَ لَا يَحِلُ فِي فَقُلْتُ فَوَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ بَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللَّهُ عَلَى وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ قَالُمَ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَلِيهُ اللَّوْسُولُ وَلَهُ وَلِكُونُ وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَالْمَعَلِي وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عُلْمُ وَلَا عَلَواللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَلَوْلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَوْلُونَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( ۱۵۵ ) حفرت ام سلم فاجنات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام جیب فاجنا دا گا ورسائت علی حاضر ہو کیں ،اور عرض کیا یا رسول اللہ ایکیا آپ کو بری بمین میں کوئی ولچہی ہے؟ ہی میٹنانے فر مایا کیا مطلب؟ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس سے نکاح کر ایس ، تی میٹنانے نو چھا کیا تہمیں ہے بات پہند ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی بال! میں آپ کی اکمیلی ہیں تو ہوں ٹیس، اس لئے اس فیز ایس میر سے ساتھ جو لوگ شریک ہو سکتے ہیں، میر سے نزویک ان میں سے میری بمین سب سے زیاد دعقد ار سے، جی ملینان نے فرمایا میر سے لیے وہ حلال نہیں ہے ( کی تکرتم میر سے نکاح شی ہو ) انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی تم اعظم ہوا ہے کہ آپ وروہ بت ام سلم کے لئے پیغا م نکاح میسینے والے ہیں، تی میٹنان نے فرمایا اگر وہ میرے لیے حال ہوتی ہے بھی میں اس سے نکاح ذکرتا کیونکہ بھے اور اس کے باپ (ابوسلم) کو بوہاشم کی آزاد کر دہ یاندی '' فوید'' نے ودوھ بایا تھا، ہیر حال!

# مُنِلُهُ أَمْنُ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلْلُلَّا اللَّهُ اللّ

# حَدِيثُ زَيْنَ بِنْتِ حَجْسِ الله

# حضرت زينب بنت جش ظافهًا كي حديثين

( ٢٧٩٥٨ ) حَلَّانَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَمُّهَا أُمَّ حَبِيبَةَ عَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سُفْيَانُ أَرْبَعُ بِسُوَةٍ قَالَتِ اَسْتَفْظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمٍ وَهُوَ مُحْمَرٌ وَجْهُهُ وَهُوَ يَقُولُ لَا إِلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ الْهُتَرَبّ أُنِيحَ الْيُوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللّهِ الْهَٰلِكُ وَلِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمُ إِذَا كَثُو الْحَبَثُ [صححه البخاري (٣٤٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠)، وابن حبان (۲۲۷)]. رانظر: ۹۰۹۷۹، ۲۲۹۷۱].

( ۲۷ ۹۵۸ ) حفرت زینب بنت جش فی اے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مالیا نیندے بیدار ہوئے تو چرو مبارک سرخ ہور ہا تعا اوروہ يفر مار يہ تھ لا إلله إلا اللّه قريب آنے والے شرے الل عرب كے لئے بلاكت ب، آج يا جوج ماجوج كے بنديس ا تنابرا أسوراخ موكميا ب، يم بكر في عيدهاف الكل عصلقد بناكروكهايا ، عن في من كيايار سول الله إكيا فيك أوكول كي موجود كي میں بھی ہم ہلاک ہوجا کیں ہے؟ نبی مایا انے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے (توابیا ہی ہوتا ہے۔)

( ٢٧٥٥ ) حَلَّقْنَا يَمْقُوبُ حَلَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِح يَفْنِي ابْنَ كَيْسَانَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَلَّتَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّنْبُرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِئِتَ إِنِي سَلَمَةَ أَخْتَرَثُ عَنْ أُمَّ حَبِيَّةً بِئُتِ إِنِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ بِئْتٍ جَحْشٍ قَالَتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ ضَرٌّ قَدْ افْتَرَبَ فَيحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدُم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا قَالَ وَحَلَّقَ بِأَصْبُعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا قَالَتُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱنْهُلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ نَعَمُ إِذَا كَثُرَ الْعَبَثُ

( 1290) حفرت زینب بنت بچش فظائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٰ انیندے بیدار ہوئے تو چیرہَ مبارک مرخ ہور ہاتھا اوروہ بيفر مار ب تھے لا إلله إلا الله قريب آئے والے شرع الل عرب كے لئے بلاكت ب، آج يا جوج ماجوج كے بنديس ا تنابزا سورات موگیا ہے، یہ کہ کرنی مایا ان انگل سے صلقہ بنا کرد کھایا ، ش نے عرض کیایا رسول اللہ ! کیا نیک لوگوں کی سوجود گ میں مھی ہم ہلاک ہوجا کیں ہے؟ تی ملاائے فرمایا ہاں! جب گندگی بڑھ جائے ( تواب ای ہوتا ہے۔ )

( ٢٧٩٠ ) حَلَّتُنَا يَعْفُوبُ حَلَّلُنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَلَّتَنِي مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ بُنِ يَزِيدٌ بُن رَكَانَةَ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى الْعَرَّاحِ مَوْلَى أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّيِّى صَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْ حَبِيبَةَ أَنَّهَا حَلَّانَكُ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ سَعِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ اشْقَ عَلَى أَشِّيى

لْآمَرْتُهُمْ بِالسُّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ كُمَّا يَتُوَضَّنُونَ

( ۱۲۷۹۰) حفزت ام جیبہ فاقات مروی ہے کہ ش نے نی دیا کا کو بیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر جھے اپنی است پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو بس انہیں ہرنماز کے وقت ' جب و وضوکر تے'' سواک کا تھم دے دیا۔

( ٢٧٩١٠ ) حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ اَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ اَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبَثِرِ عَنْ زَيْنَتٍ بِشْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ بِشْتِ أَبِى سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَتٍ بِشْتِ جَحْشِ فَالَثُ وَحَلَى اللَّهُ عَلَمْ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَاقِدٌ بِأَصْبُعَنِهِ السَّنَائِةِ بِالْإِبْهَامِ وَهُو يَقُولُ وَبُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ افْتَرَبَ فَيْحَ الْيُومَ مِنْ رَدْمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْهَلِكُ وَقِينَا الصَّالِحُونَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ إِذَا كَثُورً الْمَحْسِدُ (رامع: ١٩٥٧).

( ۲۷ مار) حضرت نینب بنت بخش خاص سروی کے ایک مرتبہ نی میشانیند سے بیدار ہوئے تو چرہ مبارک سرخ ہور ہا تھا اور وہ میز مار ہے تتے آئا إِلَّا اللَّهُ قریب آنے والے شرے اللی عرب کے لئے الماکست ہے، آج نے اِجوج کے بندیش اتا ہوا اسوراخ ہوگیا ہے، یہ کہر کری میشائے انگل سے طلتہ بنا کردکھا یا، یمس نے عرض کیا یار سول اللہ اکیا تیک لوگوں کی موجودگی یمس بھی ہم بالک ہوجا کیں گے؟ نی میشائے فر ما یا ہاں! جب کندگی ہڑھ جائے ( قرابیا بی ہوتا ہے۔)

#### حَدِيثُ سَوْدَةَ بِنُتِ زَمْعَةَ اللهُ

#### حضرت سوده بنت زمعه فخافهًا كي حديثين

( ٢٧٩٦٢ ) حَدَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَثَىٰ اَلْهِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّلْنَا مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مَوْلَى لِابْنِ الزَّبْرِ يَقَالُ لَهُ يُوسُفُ بْنُ الزَّبْنِرِ أَوْ الزَّبْرُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ الزَّبْنِرِ عَنْ سَوْدَةَ بِسُتِ رَمْعَةَ قَالَتُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ إِي شَيْعٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُحَجَّ فَالَ أَرَائِنَكَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنُ فَقَصَيْتُهُ عَنْهُ قُبِلَ مِنْكَ قَالَ نَكُمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ الْرَحْمُ حَجَّ عَنْ اَبِيكَ

( ۲۷۹۲ ) معفرت مودہ بنت زمعہ بڑگائے ہمروی ہے کہ ایک آ دی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور موش کیا کہ میرے والد صاحب بہت ہوڑھے ہو پچھ میں، وہ ہ تی کہ سکتے ، (ان کے لئے کیا بھم ہے؟) نی مایٹانے فر مایا ہے بتاؤ کہ اگر تمہارے والد پرقرش ہوتا اور تم اے اواکرتے تو کیا وہ تجول نہ ہوتا؟ اس نے عرض کیا ضرور ہوتا ، تی مایٹانے فر مایا ہجراللہ بنزامهریان ہے، تم اینے والدکی طرف ہے تج کرلو۔

( ٢٧٩٦٠ ) حَكَّلُنَا ابْنُ نُعَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَاتَتْ شَاةً لَكَ فَتَهَنْنَا مَسْكُحَة فَعَا ذِلْنَا نَبْلَهُ بِو حَتَّى صَارَّ مَنَّا وصححه البحاري (١٦٨٦).

# مِنْ مُنْ النَّمَاءُ مُنْ الْمُنْ الْم

( ۱۲۷۹۳) حضرت مودہ فالاسے مروی ہے کہ ہماری ایک بکری مرگی، ہم نے اس کی کھال کو دیا فت دے دی، اور ہم اس میں اس دنت تک نیز بناتے رہے جب تک کہ دو برانا ہو کر خٹک نہ ہوگیا۔

( ٢٧٩٦٠ ) حَلَكُنَا السُّودُ بْنُ عَامِرِ حَلَكُنَا إِشْرَائِيلُ عَنْ مُشُمُّورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ مُوْلِّي الرَّبْشِ قالَ إِنَّ بِنُتَ زَمْعَةَ قالتُ النِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلْتُ إِنَّ إِنِى زَمْعَةَ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَظَنَّهَا بِرَجُلٍ وَإِنَّهَا وَلَذَتْ فَعَرَجَ وَلَكُمَا يُشْبِهُ الرَّجُلَ الَّذِى طَنَنَاهَا بِهِ قَالَ لَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا اللَّهُ الْمُعْ قاحْتُجْهِى مِنْهُ فَلِلْسَ بَانِعِيكِ وَلَهُ الْمُعِرَاتُ

( ۲۷۹۳ ) مخرت مودہ بنت زمعہ عالمات مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی بلانا کی خذمت میں حاضر ہوئی اور فرض کیا کہ بیرا باپ زمعہ فوت ہوگیا ہے، اور اس نے ایک ام ولدہ ہائدی چھوٹری ہے جسے ہم ایک آ دی کے ساتھ تھے تیں ، کیونکہ اس کے یہاں ایک بچرپیدا ہوا ہے جوائی فنس کے مشابہہ ہے جس کے ساتھ ہم اسے تھم کھتے تیں ، نی بلانا نے فر مایاتم اس لڑکے سے پرووکر تاکیونکہ و قسمارا بھائی ٹیس ہے والیت اسے بحراث کے گئے۔

# حَديثُ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الحَارِثِ ثَلَمُهُ

### حفرت جوريه بنت حارث فكافئا كي حديثين

( ۱۷۹۱۰ ) حَلَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِ فَى عَنْ عَمَيْدِ بْنِ السَّبَاقِ عَنْ جُوَيْرِ بَهَ بِنْتِ الْحَادِثِ قَالَتْ دَعَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْحَادِثِ الْحَادِثِ قَالَتْ دَعَلَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْحَدَّلَةِ وَاللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ بِهِ فَقَدْ بَلَقَتْ مَوْلَهُ السِحِدِ مسلم ( ۱۷۷۳ ) وان حان ( ۱۱۸ ) ( ۱۷۹۷) اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَدْ بِهَلَفَ بَلَقَتْ مَعِلَّةَ السِحِدِ مسلم ( ۱۷۷۳ ) وان حان ( ۱۸ معید عَلَیْ الله معید الله معید علیه الله عَنْهُ الله معید عَلَیْه الله معید عَلَیْه الله معید عَمْل کَا مُعَمَّد مِنْ کَا مُعْمَد معید الله الله عَلَیْهُ مَنْهُ الله عَنْهُ مَنْهُ الله الله عَمْل کَا مُعْمَد معید عِبْها ہے جوآ ب نے ان کے یہال میجی تمی الله میکن کُن الله الله الله عَنْهُ مَنْهُ الله الله الله الله عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّ

( ١٣٥٦٠ ) حَكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَكَنَا هُمُتَةُ عَنْ مُحَتَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلِى آلِ طَلْحَةَ قَالَ سَيِعْتُ كُويْهًا يُعَدَّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ عَنْ جُويُمِيَّةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ مَرَّ عَلَى جُويْمِيَّةَ بَكُرًا وَحِيَ فِي الْمَسْجِدِ لَلْحُوفُمُ مَرَّ عَلَيْهَا فَرِيكًا مِنْ يِضْفِ النَّهَارِ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى حَالِكِ قَالَتَ لَعَمْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ آلَا أَعْلَمُكِ كَلِمَاتٍ تَعْدِلُهُنَّ بِهِنَّ وَكُو وُزِنَ بِهِنَّ وُزِنَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ حَلْقِهِ لَلْانًا شِبْحَانَ اللَّهِ رِحَا تَفْسِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ رِمَّا تَفْسِه سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا تَلْمِ مِنْ اللَّهِ وَلَا عَرْضِهِ شَبْحَانَ اللَّهِ زِلَةَ عَرْضِهِ صُبْحَانَ اللَّهِ زِلَةَ عَرْضِهِ صُبْحَانَ اللَّهِ مِذَاذَ كَلِمَاتِهِ شُبْحَانَ اللَّهِ مِنَا وَاللَّهِ مِنْا وَاللَّهِ مِنَا اللَّهِ مِنَا وَلَا عَرْضِهِ

اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ [راحع: ٢٧٢٩٤].

(۲۷۹۹۱) حضرت جورید فیگاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ منے کے وقت نی طیکھ میرے پاس تشریف لائے، ش اس وقت تھیا ہے۔ تسبیحات پڑھور ہی گئی، مجھود پر بعد بی طیکھ کس کا کام ہے چلے کے، مجرضف النہار کے وقت والی آئے تو فر مایا کیا تم اس وقت سے یہاں پیٹی ہو؟ ش نے موض کیا بی بار! نی طیکا نے فر مایا کیا ہی تیمیں ایسے کھات ماسمحاد وں جن کا وزن اگر تمہاری اتی لمی تسبیحات سے کیا جائے تو ان کا پاڑا جسک جائے گا اور ووید ہیں "سبیحان اللہ عدد محلقة" تمین مرتبہ "سبیحان الله ذنة عدد محلقة" تمین مرتبہ "سبیحان الله ذنة عدد محلقة "میں مرتبہ"

( ٢٧٩٦٧ ) وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُوَيْرِيَةَ

(٢٤٩٦٤) حفرت جوريد في كام يبلز "بره" تها، جع بعد من بي مليا في بدل كر "جوريد" كرديا-

( ٢٧٩٦٨ ) حَدَّنَا مُحَمَّدٌ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ فَنَادَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ جُويْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَالَثْ إِنَّ البَّيِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فِى بَوْمٍ جُمُعَةٍ وَهِى صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمُّتِ أَمْسٍ قَالَتُ لَا قَالَ اقْتُرِيدِينَ أَنْ تَصُرِمِي عَدًّا فَالَثُ لَا قَالَ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَافْظِوى إِذَا (راح: ٢٧٢٩١).

(۲۷۹۹۸) حضرت جورید فاق سے مروی ہے کدایک مرتبہ جعد کے دن' جبکہ وہ روزے سے تھیں' تی مفیلہ ان کے پاس تشریف لائے، نی مفیلہ نے ان سے بو چھا کیاتم نے کل روز ہ رکھا تھا؟ انہوں نے مرض کیا نہیں، تی مفیلہ نے بو چھا کدآ کندہ کل کاروز ہ رکھوگی؟ انہوں نے موض کیا نہیں، تی مفیلہ نے فریا پاہرتم اپناروز وختم کردو۔

( ٢٧٩٦٩ ) حَكَانَا ٱسْوَدُ يَمْنِي ابْنَ عَامِرِ حَدَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ خَالِيَهِ أَمَّ عُفْمَانَ عَنِ الطُّفَيْلِ ابْنِ آخِي جُوَيْرِيةً عَنْ جُويْرِيّةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمِسَ تَوْبَ حَرِيرٍ فِي الدُّنْيَا ٱلْبَسَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَوْبَ مَذَلَهِ أَوْ تُوْبًا مِنْ نَارٍ (راسع: ٢٧٢٩٣).

(۲۷۹۹۹) حضرت جویریہ ٹاٹٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طیابا نے ارشاد فر مایا جو فنص ریٹمی لیاس پہنتا ہے، اللہ تعالی قیا مت کے دن اسے آگ کالیاس پینائے گا۔

( .٢٧٩٧ ) حَدَّلْنَا عَاصِمْ حَدَّلْنَا لَيْثُ بْنُ سَعُهِ حَدَّلَنِى ابْنُ شِهَابٍ قَالَ إِنَّ عُبِيَّة بْنَ السَّبَّاقِ يَزْعُمُ أَنَّ جُويُرِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرُتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ طَعَامٍ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظُمًا مِنْ شَاةٍ أَعْطِينُهَا مَوُلَابِي مِنْ الصَّدَلَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمِهِ فَقَدْ بَلَفَتْ مُحِلَّهَا رِراحِ: ٣٤ ٢٧٩].

( ۷۵۰ ) حضرت ام عطیہ خاف سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیٹھ میرے بہاں آخریف لاے تو ہو چھاکیا تہارے پاس کچھ ہے؟ کس نے عوض کیا ٹیس، البتہ نسبیہ نے ہارے یہاں ای بکری کا کچھ حصد میجا ہے جو آپ نے ان کے یہاں تیجی تھی، ني طيالا فرماياه والين ممكافي ريائي بكي واب الصالح أور

( ٢٧٩٧٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَعَادَةُ حَدَّثِنِى آبُو ايَّوْتِ الْمَعَيِّخُ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَلَّ عَلَيْهَا يَوْمُ جُمُعَةٍ وَمِي صَائِمَةٌ فَقَالَ لَهَا أَصُمُتِ أَمْسٍ قَالَتُ لَا قَالَ الرِّيدِينَ آنُ تَصُومِي عَمَّا قَالَتُ لَا قَالَ فَالْحِيلِي [رامع: ٢٧٢٩].

( ۱۷۹۱) حفرت جویرید فاقات مروی ہے کہ ایک مرتبہ جعد کے دن' بجیدوہ روزے سے تھیں' کی طاق ان کے پاس تشریف لاستے، نی مایش نے ان سے بع چھا کیا تم نے کل روز ورکھا تھا؟ انہوں نے عرض کیا ٹیس، ٹی طاقات بع چھا کہ آ کندہ کل کاروز ورکھوکی؟ انہوں نے عرض کیا ٹیس، ٹی طاق نے فرا یا بھرتم اینا روز وختم کردو۔

### حَدِيثُ أُمَّ سُلَيْمٍ ثُمَّةً

# حفرت ام سليم فأهنأ كي حديثين

( ٢٧٥٧٢ ) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرِ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاعٌ حَدَّقِيقٍ شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَقَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ الْسِ بُنِ مَالِكِ عَنْ أُمَّ سُلُمْعٍ الْهَا قَالَتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّسُ خَادِمُكَ اذْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ الْحَيْرُ مَالَةُ وَوَلَدَهُ وَهَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ فَقَالَ الشَّ الْخَبْرَنِي بَعْضُ وَلَدِى اللَّهَ قَلْ دُفِقَ مِنْ وَلَدِى وَوَلَدِ وَلِينِ أَكْفَرُ مِنْ مِالْةِ [صححه البعاري (١٣٤٨، وصلم (٢٤٨٠)].

(۲۷۹۲) حضرت امسلیم فی اس مردی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے بارگاہ رسالت میں حرض کیا یا رسول اللہ انس آ ہے کا خادم ہے، اس کے لئے اللہ سے دعاء کر دیتیجے نجی طیا نے فر مایا اے اللہ ااس کے مال واولا دہمی اضافہ فر ما، اور جو پکھا س کو عطاء فرمار کھا ہے اس میں برکت عطاء فرما، حضرت انس ٹائٹو کہتے ہیں کہ چھے اپنی اولا دہمی ہے کی نے بتایا ہے کہ اب تک میرے بیٹوں اور پوتوں میں سے سوسے زیادہ افراد وفن ہو پتھے ہیں۔

( ۱۳۵۹ ) کر سرکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن اابت المثان اور حضرت این عباس بھائنے کے درمیان اس مورت کے حوالے ہے اختا ف رائے ہوگیا جورن دی الحجر کو طواف زیارت کر لے اور اس کے فر رابعدی انے ''ایام' 'شروع ہوجا کیں ، حضرت زید مٹائن کی رائے ہیں کہ جب تک وہ طوف وواع ندکر سے اور اس کے فورابعدی انے ''ایام' 'شروع ہوجا کیں ، اور حضرت این عباس مٹائن کی رائے ہیں کہ کہ کو وہ اس میا کئی ہوجا کی رائے ہیں کہ کہ کو اس کہ کو طواف کر بھی ہے اور اپنے فاوند کے طال ہو بھی ہے قوہ اگر جا ہے قوہ الی جا سمتی ہو اور اس میا کئی ہے ، اور اس کے احتمال کر ہی ہے تو وہ اس جا سی ہی آپ کی رائے ہیں اس کی آپ کی مسئلے میں کریں کے مصرت این عباس بھائن کے اس میں آپ کی مسئلے میں کریں گریں کریں گے قوہ ہو اپنیوں نے میروی ٹیس کریں کے مصرت اس میں تاہم میں اس میں آپ کی مصرت اس میام میان کے ساتھ بید معالمہ جی آپ ای تھا جس پر حضرت اس میام میں اس میں کہ میں ہو گئی ہو گئ

( ۳۷ مار) حضرت اسلیم فیجناے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائیا ان کے پہال تشریف لائے ، ان کے گور بھی ایک مشکیزہ دفکا جواتھا، نی طائیانے کوڑے کوڑے اس مشکیزے ہے مندلگا کر پائی بیا، بعد بھی بھی نے اس مشکیزے کا مند ( جس سے نی طائعا نے مندلگا کر بانی بیاتھا) کا شکراہی ہاس دکھ لیا۔

سُلَيْجِ إِلَى فِي الْقِرْبَةِ فَقَطَعَتْهُ [راحع: ٢٧٦٥].

( ٢٧٩٧٥ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ فَالَا حَدَّثَنَا عُنْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ عَمْرِو الْأَنْصَادِيِّ عَنْ أَمَّ سُلَيْمٍ بِنْتٍ مِلْمَحَانَ وَهِىَ أَمُّ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مُحَمَّدُ الْحَبْرَكُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَنْ يَشُوتُ لَهُمَا فَلَاكُ قَالَكُو لَمْ يَبْلُقُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَذْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ فَالْهَا فَلَالًا فِيلَ لَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانَ فَالَ وَانْنَانَ وراسم: ٢٧١٥٤.

(١٤٩٥) حضرت اسليم فكانت مروى بي كدني طيئاك فرماياه وسلمان آدى جس كي تين تابالغ يج فوت بو مح بول، الندان بج ل ك مال باب كواين فعنل وكرم س جنت مي داخله عظا م فرمائ كام كى في جمايا رسول الله الكردوبول تو؟ فرمايا دوبول سيمى كي محم بي-

( ٢٧٩٧٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلُ حَدَّثَنَا زُهُمُو حَدَّثَنَا عَبُدُ الْكَوِيمِ الْجَوْرِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ الْنِ بِنْتِ آنَسِ عَنْ أَنْدٍ قالَتْ دَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي الْبَيْتِ فِرْتَهُ مُعَلَّقَةٌ فَشَرِبَ مِنْهَا قَلِيمًا فَقَطْمُتُ فَاهَا وَإِنَّهُ

لَعِنْدِي [رامع: ٢٧٦٥٦].

( ۱۷ مرد) حضرت اسلیم فی است مروی ہے کدائی سرتبہ نی طفیا ان کے پہال تشریف لائے ، ان کے گھر میں ایک مشکیز و لفظا مواقعاء نی طفیائے کھڑے کھڑے اس مشکیزے ہے مندلگا کر پانی بیا، بعد میں میں نے اس مشکیزے کا مند (جس سے تی طفیاً نے مندلگا کر پانی بیا تھا کا کاٹ کراسیے پاس کھالیا۔

( ٢٧٩٧٧ ) حَكْنَنَا رَوْحٌ حَكَنَنَا ابْنُ خُرَيْجِ قَالَ وَقَالَ عِكْرِمَهُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ رَيْدٍ وَابْنِ عَبَّسٍ قَالَ ابْنُ حَبَّسٍ لِزَيْدٍ قاسُالُ يسَانَكَ أَمْ سُكَنِمٍ وَصَوَاحِبَهَا هَلُ امْرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَنَا بِلَذِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

( ۱۷۵ ع) مگرمہ کیتے ہیں کہ ایک موتبہ حضرت زید بن ثابت نظائوا ورحضرت ابن عہاس ڈٹٹٹ کے درمیان اس مورت کے حوالے ک حوالے سے اختلاف رائے ہوگیا جودس ڈی الحجرکہ طواف زیارت کر لے اور اس کے فوراً بعد ہی اسے ''ایام'' شروع ہوجا کیں، حضرت ابن عہاس ڈٹٹٹ نے فرمایا کہ اس مے متحلق حضرت ام سلیم فٹٹٹ سے تو چولو، چنا ٹیج انہوں نے حضرت ام سلیم فٹٹٹ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہاں! ٹی مطبی انعم ویا تھا۔

( ٢٧٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هِضَامٌ عَنُ قَادَةً عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ إِنَّ زَبُدَ بْنَ قَابِتٍ وَابُنَ عَبَاسٍ اخْتَلَقَا فِي الْمَرْأَةِ تَوِيعِشُ بَهْدَ الزِّبَارَةِ فِي يَوْمِ النَّحْوِ بَهْدَمَا طَافَتُ بِالنَّشِّتِ فَقَالَ زَبُدٌ يَكُونُ آجِرَ عَهْدِهَا الطَّوَاكُ بِالنَّشِتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّسٍ تَشْهِرُ إِنْ شَاءَتُ فَقَالَ النَّانِصَارُ لَا تَعَايِمُكَ يَا ابْنَ عَبَّسٍ وَأَنْتَ نُحَالِثُ زَبُدًا وَقَالَ وَاسْأَلُوا صَاحِبَتُكُمْ أَمَّ صَلْبُمٍ فَقَالَتُ حِضْتُ بَعْدَتَا طُفْتُ بِالنَّبِّتِ يَوْمُ النَّحْرِ فَآمَرِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلْهِرَ وَحَاضَتُ صَفِيتُهُ لِقَالَتُ لِهَا عَائِشَةً لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتَنَا فَلْكِرَ وَلِلِكَ لِلنَّالِمِيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَلْهِرَ وَحَاضَتُ صَفِيتُهُ فَقَالَتُ لِهَا عَائِشَةً لَكِ إِنَّكِ لَحَابِسَتَنَا فَلَوْكَ وَلِلْكَ لِلنَّالِمِيْ صَلَّى اللَّهِ

(۱۷۹۷۸) عکرمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دھنرت ذید بن ثابت نگاٹا اور دھنرت این عباس بڑاٹٹ کے درمیان اس مورت کے حوالے سے اسے استفاد فیرا سے اسے درمیان اس مورت کے حوالے نہ بات کی استفاد کی درمیان اس مورت کے دھنرت زید ٹاٹٹ کی رائے یہ تھی کہ جب تک و وطوف و داراع نہ کرنے والی نہیں جائے ، اور دھنرت این عباس ٹاٹٹ کی رائے یہ تھی کہ اس بیٹائٹ کی رائے یہ تھی کہ اگر وہ وہ کی الحجہ کو طواف کر بھی ہا ور اسپنے خاد نہ کے طال ہو چکی ہے تو وہ اگر چاہت و والی جائے ہی اور اسپنے خاد نہ کے لئے طال ہو چکی ہے تو وہ اگر چاہت و والی جائے ہی ہو ب اور اسپنے خاد نہ کرے ، اور اس بیٹر وہ کی ہے جو وہ ہم اس میں آپ کی مسئلے میں ذید سے اختا ف کریں گے وہ اور چاہتی ہی آپ کی بیروی نہیں کریں گے ، حوالے ، چاہتی ہیں آپ کی دھنرت اس ملیم خالف ہے وہ چواہ چنا نچہ انہوں نے درت اس ملیم خالف کے میں اور انہوں نے درت اس ملیم خالف کے میں اور انہوں نے درت اس ملیم خالف کے ماتھ یہ سوما کہ چی آپ یا تھا جس پر حضرت اس ملیم خالف نے انہوں نے کا تھی وہ کے دیا۔

# حَديثُ دُرَّةَ بِنْتِ ابِي لَهَبٍ اللهُ

#### حضرت دره بنت الى لهب بْرَافْهَا كى حديثيں

( ٢٧٩٧٦) حَدَّنَا آسُودٌ بْنُ عَامِرِ اخْرَزَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَيْرَةَ عَنْ دُرَّةَ بِسُتِ آبِى لَهَبٍ قَالَتْ كُمُتُ عِنْدَ عَائِشَةَ لَدَحَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْتُونِى بِوَصُّرِةٍ قَالْتُ فَابَعْدَرُتُ آنَ وَعَائِشَةُ الْكُوزَ فَاتَحَدُّتُهُ آنَا فَعَرَضَا لَمُ تَعْرَفُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالَ آنْتِ مِنِّى وَآنَا مِنْكِ قَالَتْ فَالْحَدَّ اللّهِ وَآوَصَلُهُمُ اللّهَ عَلَى الْمِنْدِ مَنْ خَرُ النَّاسِ فَقَالَ الْفَقَهُمُ فِي دِينِ اللّهِ وَآوُصَلُهُمُ اللّهِ وَآوُصَلُهُمُ لِنَ عَلَى اللّهِ وَآوُصَلُهُمُ اللّهِ وَآوُصَلُهُمُ لِنَا لِللّهِ عَلَى اللّهِ وَآوُصَلُهُمُ ( راحد ٢٤٨٩).

( ۱۷۵۰) حضرت درہ بنت الی ابب جنگؤے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آ دلی نے نبی ملیجا ہے برمر منبر بیرموال کیا تھا کہ لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ نبی ملیجائے فرایا جوسب سے زیاد وقر آن پڑھنے والا متلقی ،امر بالمعروف اور نبی کن اُمتکر کرنے والا اورسب سے زیاد مصلہ کمی کرنے والا ہو۔

# حَدِيثُ سُبَيْعَةَ الْكَسْلَمِيَّةِ ثَكْ

### حضرت سبيعه اسلميه بظفا ك حديثين

( ٢٠٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا تَعْمَرُّ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ حُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ اللَّهِ قَالَ أَرْسَلَ مُرُوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُنْبُة إِلَى سُبُّنِعَة بِنْتِ الْبَحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَنَّا أَفْنَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْخَبَرَّتُهُ أَلَّهَا كَانَتُ تَحْتَ سَغْدِ ابْنِ خَوْلَةَ قَتْرُكُمَّى عَنْهَا فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ رَكَانَ بَلْدُونًا فَوَصَّفَ حُمْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَنْفَصِى أَرْبَعَةُ

# المنتان النساء المنتاء المنتاء

آشُهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاتِهِ فَلَقِيَهَا آبُو السَّنابِلِ يَغِيى ابْنَ بَمُكُلٍ حِينَ نَعَلَتْ مِنْ يِفَاسِهَا وَقَدْ اكْتُحَلَّتُ لَقَالَ لَهَا ارْبَعِى عَلَى نَفْسِكِ اوْ نَحْوَ هَذَا لَعَلَكِ تُرِيدِينَ النَّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَقَاةِ زَوْجِكِ فَالَتُ فَالْبَثُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ لَهُ مَا قَالَ آبُو السَّنابِلِ بُنُ بَعْكُلٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ حَلْلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ [صححہ مسلم (۱۲۸۵)].

(۲۷۹۸۱) حضرت ابوالسنائل ڈیکٹئے سے مروی ہے کہ سیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بچے کی ولاوت ہوگئی، اوروہ دوسر سے دشتے کے لئے تیار ہونے لگیں، نفاس سے فراغت کے بعد ابوالسنائل کی ان سے ملاقات ہو گی ت انہوں نے سر مدلگار کھا تھا، ابوالسنائل نے کہا کہ اپنے او پر قابور کھو، شاید تم دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ یا در کھو! تمہار سے شوہر کی وفات کے بعد تمہاری عدت چار مہینے دئل وان ہے، وہ کہتی ہیں کہ بھی تجاہائی کی قدمت میں حاضر ہوگی اور ان سے ابوالسنائل کی بات ذکر کی تو تی بیٹائے فر بایاتم وضع عمل کے بعد حلال ہو چھی ہو۔

( ٢٧٥٨٢ ) حَلَثْنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِمٍ حَلَّنَا رَبَاحٌ عَنْ مَمْمَوْ عِن اللَّهِ فِي عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَوْلِي كَانُو أَنْ يَذُخُلُ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةً كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اللَّوْلِي يَأْمُرُهُ أَنْ يَذُخُلُ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ يَشَالُهَا عَمَّا الْهَاهِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاوَعَمَتُ آلَهَا كَانَتُ تَحْتَ سَفْدِ ابْنِ عَوْلَةً فَلَذَكَرَ مَعْنَاهُ (٢٤٩٨ ) كُذشتِ عديث الله ومرى مندسة محيل مردى ہے۔

( ٢٧٩٨٢ ) حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمِمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي الزَّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْنَةً عَنْ أَبِهِ قَالَ تَحَبِّثُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْفِمِ آمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبْيُعَةَ الْأَسْلَيْمِيَّةٍ فَيَسْأَلُهَا عَنْ شَأْنِهَا قَالَ فَلَتَحَلَ عَلَيْهَا فَلَذَكُرَ الْحَدِيثَ

(۲۷۹۸۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۱۲۷۹۸) حَدَّثَنَا يَهُفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِقِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِبَمْ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْعِيُّ عَنُ الْبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدِ النَّرِعِيَّة فَسَالْتُهَا عَنْ الْمُوعَا فَقَالَتُ كُنْتُ عِنْدِ ابْنِ عَوْلَةَ فَكُولُمْ عَنِّى فَلَمْ أَمْكُ فَإِلَّا شَهُرَيْنِ حَبَّى وَضَعْتُ قَالَتُ فَخَطَئِنِى ابْرُ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُلِ عِنْدَ سَعْدِ ابْنِ عَوْلَةَ فَكُولُمْ عَنِّى فَلَمْ أَمْكُ فَإِلَّا شَهْرَيْنِ حَبَّى وَضَعْتُ قَالَتُ فَخَطَئِنِى ابْرُ السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكُلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيقِ الْمَ السَّنَا الْمُعَلِّنِى الْمُعَلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ السَّيَعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَدَّكُونُ فَلِكَ لَمُ فَقَالَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُونُ فَلِكَ لَهُ فَقِلَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَعْلَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُونُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُونُ الْمُؤْلِقِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ وَاللْمَالِي الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِي الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمُعْلِيقُ وَاللّهُ الْمُعْلِيقِ وَاللّهُ الْمُعْلِيقُ وَاللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ وَاللّهُ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ الْم

# المنتازية المنت

ہوئی تو انہوں نے سرمد نگا رکھا تھا، ابوالستائل نے کہا کہ اپنے اوپر قابور کھو، شایدتم دوسرا نکاح کرنا جا ہتی ہو؟ یا در کھو! تمہارے شوہر کی دفات کے بعد تہاری عدت چار مہینے دس دن ہے، دہ کہتی ہیں کہ بٹس ٹی بیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے ابوالستائل کی بات ذکر کی تو بھی میٹھ نے قرمایاتم دخع عمل کے بعد حلال ہوچکی ہو۔

### حَدِيثُ أُنْيُسَةَ بِنْتِ خُيَيْبٍ لِثَنَّا

#### حضرت انيسه بنت خبيب بالنفا كي حديثين

( ٢٧٩٨٥ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّنْنَا شَكْبَةً عَنْ خُبَيْبٍ قَالَ سَوِهْتُ عَقَيْنِى تَقُولُ وَكَانَتْ حَجَّتْ مَعَ النَبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ يَقُولُ اِنَّ ابْنَ أُمَّ مَكُنُومٍ يُعَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِي بِلَوْلُ يَنَادِي بِلِيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمَّ مَكُنُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ وَاشْرِبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمَّ مَكُنُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ مَذَا وَيَبْوِلُ حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمَّ مَكُنُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ مَذَا وَيَبْوِلُ حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أَمْ مَكُنُومٍ وَكَانَ يَصْعَدُ مَذَا وَيَثْوِلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

( ۱۷۷ معرت امید''جونی پیشا کے ساتھ تج میں شریکے تھیں'' سے مروی ہے کہ نی پیشا نے ارشاد فر مایا ابن ام مکتوم رات عی کواذان وے دیتے ہیں اس لئے جب تک بلال اذان نہ دے دیں تم کماتے پیتے رہوراوی کہتے ہیں کہ درامس وہ ٹا مینا آ دی تھے، وکی تیس سکتے تھے اس لئے وواس وقت تک اذان ٹیس دیتے تھے جب تک لوگ نہ کہنے لگتے کراذان دیجئے ، آپ نے توضح کردی۔

( ٢٧٨٦ ) حَكَنَا هُمَشَيْمٌ حَكَنَا مَنْصُورٌ يَعْنِى ابْنَ زَاذَانَ عَنْ خُبَيْبٍ بْنِ عَنْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَقَيْمِ أَنَسَمَة بِنْتِ خُسَيْبٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ ابْنُ أَمَّ مَكْنُومٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَإِذَا أَذَنَ بِكُلُّ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشُرَبُوا قَالَتْ وَإِنْ كَانَتُ الْمَرْأَةُ لَيَنْفَى عَلَيْهَا مِنْ سُحُورِهَا فَنَقُولُ لِيكُولِ الْمَهِلُ حَتَّى أَفُرَّ عَ مِنْ سُحُورِى إراحي: ٢٧٩٨ ].

(۲۷۹۸۱) حضرت انید'' جونی دینه کے ساتھ تج ٹس شریکے تھیں'' سے مردی ہے کہ نبی مینه نے ارشاد فرمایا این ام کتوم رات ہی کواڈ ان وے دیتے ہیں اس لئے جب تک بلال از ان ندوے دیں تم کھاتے پینے رہورادی کہتے ہیں که درامسل وہ نا پیغا آ دی تھے، دکیٹیس سکتے تھے اس لئے وہ اس وقت تک اذان ٹیس دیتے تھے جب تک لوگ ند کمنے لگتے کہ اذان و بین آ پ نے قامبر کر ری

( ٢٧٩٨٧ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْعَرِ حَلَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خُسَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَشَيْهِ فَالَثْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ ابْنَ أَمْ مَكْثُومِ أَوْ بِلَالًا يُنَادِى بِلَيْلِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى بُنَادِى بِلَالٌ اوْ ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ

#### مِيْ مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنَ مِنْ مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنِ مِنْ مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنِ مِنْ النَّمَاء مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنِي مِنْ مِنْ مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنِ مِنْ مُسْلَكُ النَّمَاءُ فَيْنِ مُسْلَكُ النَّ

#### حَدِيثُ أُمَّ أَيُّوبَ يَرُّهُ

#### حضرت ام ايوب بينظا كي حديثين

(۲۷۸۸ ) حَدَّنَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّنَنَا عُبِيدُ اللّهِ بُنُ آبِي يَزِيدَ آخَبَرَهُ آبُوهُ قَالَ نَوْلُتُ عَلَى أَمَّ آبُوبَ الّذِي نَوْلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَوْلُولُ فَعَرْبُوهُ فَكَرِهَةً وَقَالَ فِاصْحَابِهِ كُلُو ا إِنِّى لَسُتُ كَاحَدٍ مِنكُمُ إِنِّى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَوْلُولُ فَقَرْبُوهُ فَكَرِهَةً وَقَالَ فِإِصْحَابِهِ كُلُوا إِنِّى لَسُتُ كَاحَدٍ مِنكُمْ إِنِّى النّهُ الزمندى: آنْ أُو فِي صَاحِيى يَعْنِي الْمُلَكَ (صححه ابن حزيمة (۱۹۷۱)، وابن حبان (۹۰، ۹۳). قال الزمندى: حسن ضحيح عربه. قال الألباني: حسن (ابن ماجة: ۳۲۲۱ الذومذي: ۱۸۱۰). قال شعيب: حسن ضي الشواهدة. [انظر: ۱۸۱۷].

( 1240 ) حترت ام ایوب بینی سے مردی ہے کدا کید مرتبہ نی طینا کی خدمت بھی کہیں سے کھانا آیا جس جی کہیں تھا، نی طینا نے اسپنے ساتھیوں سے فرمادیا تم اسے کھالو، جی تبہاری طرح نہیں ہوں، جس اسپنے ساتھی یعنی فرشنتے کوایڈا، پہنچا نا چھا نہیں مجمتا ۔

( ۲۷۵۸۹) حَدَّنَا سُفَهَانُ عَنْ عُسَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ قَالَتُ إِنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَوْلَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحُوثِهِ الْيَّهَا فَرَأْتَ آَجُوْلَكُ المَّورَة العديدي ( ۳۶) قال شعب: صعيع لنده ا. انتظر: ۲۸۱۷۰ ( ۲۷۹۹) حضرت ام ايوب وَتَشَرَّت مروى ہے كہ تي يؤاك نے ارشاد فرايا قرآن كريم سات حوفوں پر نازل ہواہے ، تم جس حرف پر جمي اس كى تلاوت كرد هے ، وه تم باري طرف ہے كفايت كريا ہے كا۔

# حَدِيثُ حَبِيبَةَ بِنُتِ سَهُلِ لَكُهُ

#### حفرت حبيبه بنت مهل ذافغها كي حديث

( .٢٧٩٩ ) فَرَأْتُ عَلَى عَلْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ مَهْدِئَى مَالِكٌ عَنْ يَعْمَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ ذُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ الْهَا الْعَرَافُهُ عَنْ حَبِيئَةً بِنْتِ سَهْلِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالْتُ إِنَّهَا كَانَتْ تَدَّتَ ثَابِتِ بْنِ قَبْسِ بْنِ ضَمَّاسِ وَآنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةً بِنْتَ سَهْلٍ عَلَى بَابِهِ بِالْفَلَسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذِهِ قَالَتُ النَّ حَبِيبَةً بِنْتُ سَهْلٍ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ حَبِيبَةً بِنِثُ سَهْلٍ فَذَ النَّبُي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةً بِنِثُ سَهْلٍ فَلَهُ النَّبُى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِهِ حَبِيبَةً بِنِثُ سَهْلٍ فَلَهُ وَكَا ثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِيهِ فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَوْ اللَّهِ كُلُّ مَا أَعْطَيْهِ عِنْدِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِي عَنْدِى فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِي مِنْدِى فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَابِيهِ عَلْدُ مِنْهُا فَآخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتُ فِى الْهَلِهَا [صححه ابن حبان (٢٢٠). فال الألباني: صحيح (ابو د ٢٢٧٧: النساني: ١٩٠٦)].

( ۱۹۹۰) حضرت جیب بنت بل بی بینا میروی بے کدوہ ثابت بن تیس بن شاس کے نکاح میں تیس ، ایک مرتب بی بینا الماز فجر کے لئے نظافہ مندا ندھیرے گھر کے درواز بے پر حیب بنت بمل کو پایا ، بی بینا ان پر چھا کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں حیب بنت بمل بول ، بی بینا نے بوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اور ٹابت بن قیس (میرا شوہر) ایک ساتھ نیس روسکتے ، جب ٹابت آئے تو نی بینا نے ان ب بوچھا کہ بید بنت بمل آئی میں اور بیکھ ذکر کر ری میں ، حیب نے عرض کیا ا رول اللہ انہوں نے بھیے بو بچھ دیا ہے وہ سب میر بے پاس موجود ہے، نی بینا اور بیکھ ذکر کر دی میں اور چیز میں لے لو، چنا نچہ ٹابت نے دہ چیز میں لے لیں اور حیب اسے تھر جا کر بیٹھ کئی ۔

# حَديثُ أُمِّ حَبَيبَةَ بِنْتِ جَعْشِ اللَّهُ

# حفرت ام حبيبه بنت فجش فأفئا كي حديثين

( ٢٧٩٩٠ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِئُ عَنْ انْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَمَّ حَبِيبَةَ بِنُتِ جَحْشِ اَنَّهَا اسْنُجِيضَتُ فَسَالَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهَا بِالْهُسُلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَّاةٍ وَإِنْ كَانَتُ لَتَخْرُجُ مِنْ الْمِرْكِن وَقَدْ عَلَتْ حُمُرَةً اللَّمَ عَلَى الْمُاءِ فَتَصَلَّى

(1991) حفرت المجيب في المصروى بكراكيك مرتبده في اليناك فدمت على حاضر بوكي اوروم يض كمستقل جارى رخي كا در 1299 من المستقل جارى رخي كا كان من من عاضر بوكي برخي رخي وقت من بالمكتر تو بانى برمن المرتب كا محمولات بالمكتر تو بانى برمن المالية وكيك بوق من بتا بم وه نماز برح لتي تعيم ان سے فرمايا يرقو ايك الحولات بالى كوك جب تمهار سالم المكتر وادر جب وه زماند كذر جائد وايت تو اين كرك بحد كم طهارت حاصل كياكرواور المكتر فوا ياك بحد كم طهارت حاصل كياكرواور المكتر والمالية والمكتر وادر بالك بكان برامور والمكتر وادر بالكرواور بحد وه زماند كذر جائد والمكتر وادر بالكرواور المكتر وادر بالكرواور بالكرور بالكرواور بالكرواور بالكرواور بالكرواور بالكرواور بالكرواور بالكرور بالكرواور بالكرواور بالكرواور بالكرور بالكر

( ٢٧٩٩٢ ) حَلَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتِ بَحْشِ قَالَتْ اسْتَجِطْتُ سَمَعَ سِنِينَ قَاشَتَكُتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ النَّجِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ النَّجِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَسْنُ

# مِنْ مُسْتَكَالِلْسَاءِ ﴿ وَهُمْ لِي مَنْ يَالِمُ اللَّهُ مِنْ مُسْتَكَالِلْسَاءِ ﴿ وَهُمْ مُسْتَكَالِلْسَاءِ وَ

يِلْكَ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِى فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ فَنَرَى صُفْرَةَ اللَّهِ فِي الْمِرْكَن

( ۲۷۹۹۳) حضرت ام جیبیہ بنگائے سے مروی ہے کوا کی سرتیدوہ نی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور دم جیش کے ستعقل جاری رہنے کی شکامت کی ، نی مائیلا نے ان سے قربالا پیریشن نہیں ، یہ تو ایک رنگ کا حون سبداس لیے تم طسل کرلیا کرو، چنانچہ وہ ہر نماز کے وقت قسل کرتی تھیں اور جب وہ نب سے باہر نکلتیں تو ہم یائی کا رنگ سرخ و کیکھتے تھے۔

### حَدِيثُ جُدَامَةَ بِنُتِ وَهُبٍ عَلَيْهُ

#### حضرت جدامه بنت وبهب فأثفنا كي عديث

(٢٧٩٩٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الْيُوبَ قَالَ حَدَّتَنِى ابْرَ الْمَالَّودِ عَنْ عُرُوةً عَنْ عايِشَةَ عَنْ جُدَامَة بِنْتِ وَهْبِ أَخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَصَّرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِى نَاسِ وَهُو يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْهَى عَنْ الْمِلْةِ فَنَظَرْتُ فِى الرَّوعِ وَقَاوِسَ فَإِذَا هُمْ يُمِيلُونَ الْوَلَامَهُمْ وَلاَ يَصُولُ الْوَلادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَالُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَاكَ الْوَادُ الْحَفِقُ وَهُو وَإِذَا الْمَوْذُوذَةُ سُئِلَتْ (صححه سلم (١٤٤٢)). [راحي: ٢٧٥٧٤، ٢٧٥٧٥، ٢٧٥٧٢).

( ۴۷۹۹۳) حضرت جدامہ بنت دہب بڑتن ہے مروی ہے کہ نبی میٹنانے فر مایا میرا ارادہ بن رہا تھا کہ حالت رضاعت میں مردوں کواپٹی بیو بوں کے قریب جانے ہے تئے کردوں لیکن پھر بچھے بتایا گیا کہ فارس ادر دوم کے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، مگر ان کی ادلاد کواس ہے کوئی نقصان نہیں ہونا ( لہٰذا میں نے بیاراد ویڑک کردیا )۔

#### حَدِيثُ كُبَيْشَةَ اللَّهُ

#### حضرت كبيشه فخافها كي حديث

( ٢٧٩٩٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُمِيِّنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ الْأَنْصَارِكَ عَنْ جَدَّةٍ لَهُ قَالَتْ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَمَا فِرْبَةٌ لَشَرِبَ مِنْ فِيهَا وَهُو قَائِيمٌ

( ۲۷۹۹۳) معزت کیٹ بیجان سے مروی ہے کہ نی میٹھان کے یہاں تشریف لائے ،ان کے پاس ایک مشکیز و تھا، نی میٹھائے ' کھڑے کھڑے اس کے منہ سے اپنا مند لگا کریا نی نوش فر بایا۔

( ٢٧٩٥ ) وَقُرِىءَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثَ يَعْنِي سُفُهَانَ سَمِعْتُ يُزِيدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي عَمْوَةَ عَنْ جَنَّتِي وَهِيَ كُبِّيْشَةُ [صححه ابن حبان (٣١٨). قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة:

٣٤٢٣ الترمذي: ١٨٩٢)].

(۲۷۹۹۵) گذشته مدیث ای دوسری سند سے بھی مردی ہے اوراس میں ''کمیشه' نام کی تصریح بھی موجود ہے۔

### حَديثُ حَوَّاءَ جَدَّةِ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ

# حضرت حواء نظف '' جو كه عمر و بن معاذكي دادي تحيين' كي حديثين

( ٢٧٩٩٦) حَدَّنَا رَوْعٌ اغْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ النّسِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ اسْلَمَ عَنْ عَدْرِو بْنِ مُعَاوْ الْدُهْلِيلْ عَنْ جَلَتِهِ الْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ لَا تَخْفِرَنَّ إِخْدَاكُنَّ لِجَارِيْهَا وَلَوْ كُوّاعُ شَاقٍ مُحْرَقٌ (راحد: ١٦٧٢٨).

( 12997 ) ایک فاتون محابیہ ٹاتھاہے مروی ہے کہ نی ملیٹا نے ارشاد فر مایا ہے مومن عورتو! تم میں ہے کوئی اپنی پڑوس کی تعبی ہوئی کسی چز کو' خواہ وہ مجری کا جلا ہوا کھر ہی ہو'' حقیر ند سمجے۔

( ٢٧٩٩٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ الْحَبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُعَيْدٍ الْأَنْصَادِى عَنْ جَلَتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ رُدُّوا السَّائِلَ وَلَوْ بِطِلْغَهِ مُحْرَقِ [راح: ٢٦٧٦٥].

( ۷۷ ۹۹۷ ) این بجاوا چی دادی نے نقل کرتے میں کہ ٹی میٹٹانے ارشاد قربایا سائل کو پچھدد سے کربنی دائیں بیجا کروہ خواہوہ مجری کا جلا ہوا کھر بی ہو۔

(٢٠٥٩٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَيلِكِ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا زُهْمُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَادٍ الْأَيْصَارِئَى قَالَ إِنَّ سَائِلًا وَقَفَ عَلَى بَابِهِمْ فَقَالَتْ لَهُ جَدَّتُهُ حَوَّاءُ آطْمِهُوهُ تَمْرًا قَالُوا الْمِسَ عِنْدَنَا قَالَتْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا الْمَعَجُ لَكِ نَسْتَطِيعُ أَنْ نُطْمِعَهُ مَا تَبْسَ عِنْدَنَا قَالَتْ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لا تَرَكُوا السَّائِلَ وَلَوْ مِطْلْفِي مُحْرَق

( ۲۷ ۹۹۸) این بجادا چی دادی نے قبل کرتے ہیں کہ جی میٹیانے ارشادفر بایا سائل کو کچھ دے کر بی واپس بیسجا کرو ہ خواہ وہ مکر ئ کا طلا ہوا کھر ہی ہو۔

#### حَدِيثُ الْمُوآةِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْكَشْهَلِ فَيُّ بنوعبدالشّهل كى ابك خالون صحابيہ فَنْ كَلَ حديثيں

( ٢٧٩٩٨ ) حَدَّقَنَا الْبُو كَامِلٍ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ يَغْيَى ابْنَ مُعَارِيَةَ حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ وَكَانَ رَجُلَ صِدْفِي عَنِ امْرَآةٍ مِنْ يَنِى عَبْدِ الْكُشْهَلِ فَالنَّ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَذَا طَرِيقًا إِنَى الْمَسْجِدِ مُنْسِنَةً فَكُمْتَ نَصْنَعً إِذَا مُطِولُةَ قَالَ النِّسَ بَعْلَمَا طَرِيقً هِى الْحَبْثِ مِنْهَا قَالْتُ فَلْتُ بَلَى قَالَ فَهَذِهِ بِهَذِهِ إِنَا الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٨٤، ابن ماحة: ٣٣٥)]. [انظر بعده].

(۲۷۹۹) بنوعبدالا قبل کی ایک خاتون سے مروی ہے کہ شی نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول انشدا بم لوگ مجد کی طرف جسے کی طرف جسے کی طرف جس رائٹ ہے گئی ہے تا ہے جس دراستہ سے آتے ہیں، وہ بہت یہ بودار ہے، تو جب بارش ہوا کرے، اس وقت بم کیا کریں؟ تی بیٹھانے فرمایا کیا اس کو ساخ کیا ہے کہ بدلہ ہو اس کے بعد صاف راستہ اس گندے راستہ کا بدلہ ہو مائے گا۔ مائے گا۔

( ٣٨٠٠ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ٱخْرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ امْرَآتُو مِنْ بَنِى عَبْدِ الْاَشْهَلِ آلَهَا قَالَتْ قُلْتُ لِرَمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى أَمْرُ فِى طَرِيقٍ لَيْسَ بِعَلِيْبُ فَقَالَ الْيُسْ مَا يَمْدَهُ ٱلْحَبُّ مِنْهُ قَالَتْ بَلَى قَالَ إِنَّ هَذِهِ تَذْهَبُ بِذَلِكَ وراحه ٢٧٩.

( - ۲۰۰۰ ) بزعبدالاهبل کی ایک خانون سے مردی ہے کہ بس نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ مجد کی طرف جس داستے ہے آتے ہیں ، وہ بہت بدیو دار ہے ، تو جب بارش ہوا کرے ، اس وقت ہم کیا کریں؟ تی طبیعا نے فرمایا کیا اس کے بعد صاف راستڈیمیں آتا؟ میں نے عرض کیا کیون ٹیمیں ، ٹی طبیعا نے فرمایا بیصاف راستہ اس گذرے راستے کا جدلہ ہو جائے گا۔

#### حَديثُ امْرَأَةِ نِيْهُا

#### أيك خاتون محابيه فاتفنا كي روايت

( ١٠.٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ أَنَّ اَمْرَاةً حَدَّتُمْ قَالَتُ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ مُمَّ اسْتَيْقَظَ وَمُو يَضْحَكُ فَقُلْتُ تَضْحَكُ مِنْى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَشَيى يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُوكِ عَلَى الْآسِرَةِ قَالَتُ ثُمَّ نَامَ فُمُّ اسْتَيْقَظَ آيْصًا يَعْمُ مِنْ أَشْتِى يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَشِي يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ فَيَا اللَّهِ مِنْى قَالَ لَا وَلَكِنْ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَشِي يَخْرُجُونَ غُزَاةً فِي الْبَحْرِ فَيَا اللَّهُ فِي الْبَحْرِ فَيَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَتَعَا لِهَا قَالَ فَاخْبَرَنِي عَطَاءً بْنُ

(۲۸۰۰۱) آیک خاتون محابیہ بھٹائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی میٹھ میرے گھر میں قیلولہ فرمار ہے تھے کہ اپا تک مسکرات ہوئے بیدار ہو گئے، میں نے عرض کیا کہ بیرے باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کس بنا، پر مسکرار ہے ہیں؟ ٹی بیٹھانے قربایا بیرے سامنے میری امت کے چھلوگوں کوچش کیا گیا جواس سطح مندر پر اس طرح سوار چطے جارہے ہیں جیسے بادشاہ تختوں پر براجمان ہوتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ انتذ ہے دعاء کر و بیجے کہ وہ جھے بھی ان میں شال فرما دے، نی ملیٹھائے فرمایا اے چنانچہ وہ اپنے شو ہر حفزت عمارہ بن صامت ڈکٹڑ کے ہمراہ سمندری جہاد میں شریک ہوئیں اور اپنے ایک سرخ وسفید نچر ہے گر کران کی گر دن ٹو ٹ مٹی اور وونوت ہو کئیں۔

# حَدِيثُ أُمَّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النَّهُمَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ مَانِ اللَّهُ

حضرت ام مشام بنت حارثه بن نعمان فالفها كي حديثين

( ٢٨٠٠٢ ) حَدَّثَنَا سُهُمَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَفْدِ بْنِ زُرَارَةَ ابْنِ آخِي عَمْرَةَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الزُّهْرِيُّ عَنْ امْرَأَهْ مِنَ الْكُنْصَارِ قَالَتُ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُّورُ النِّي صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا فَمَا حَفِظْتُ قَ إِلَّا مِنْهُ كَانَ يَقُرَوُهَا

(۲۸۰۰۲) حفرت ام ہشام بھائنے مروی ہے کہ ہارااور نی الیا کا تورا کی بی تھا، میں نے سورہ ہے نی الیا ہے من کر ہی یاد کی ، جونی ماینا ہر جعہ منبر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨..٠ ) حَدَّثَنَا يَفْقُربُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ حَزْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أُمّ هِمَنامٍ بِشْتِ حَارِثَةَ فَالَتْ لَقَدْ كَانَ تَنُّورُنَا وَتَنُورُ النَّبَىٰ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا سَنَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَةٍ وَمَا أَخَذْتُ ف وَالْفُرْآنِ الْمَجِيدِ إِلَّا عَلَى لِسَان رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَقُرَأُ بِهَا كُلَّ يَوْمٍ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسُ (صححه مسلم (٨٧٣)، وابن خزيمة (١٧٨٧)، والحاكم (٢٨٤/١)].

(۱۸۰۰۳) حفرت ام بشام برای سے مروی ہے کدایک دوسال تک جارااور نی بینا کا تنورایک ہی رہاتھا، میں نے سورؤ ق نبی طینا سے س کر بی یا دکی ، جونبی طینا ہر جعد منبر پر بیز حاکرتے تھے۔

#### حَديثُ أُمِّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ لِمُكْنَا

#### حضرت ام علاءانصار به ذاها کی حدیثیں

( ٢٨..٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَيَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَارِجَةَ بْن زَيْدِ بْن قَامِتٍ عَنْ أَمُّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ يَعْقُوبُ ٱلْحِبْرُتُهُ آنَّهَا بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُون فِي السُّكْنَى قَالَ يَعْقُوبُ طَازَ لَهُمْ فِي الشُّكْنَى حِينَ افْتَرَعَتُ الْأَنْصَارُ عَلَى سُكُنَى الْمُهَاجِرِينَ قَالَتُ أُمُّ الْقَلَاءِ فَاشْتَكَى عُنْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ عِنْدَنَا فَمَرَّضْنَاهُ

حَتَى إِذَا تُوَكِّى آذَرَجْنَاهُ فِي آفُوَابِهِ لَمَدَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيْكَ يَا السَّذِيبِ شَهَادَيِي عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَا هُوَ فَقَدْ جَانَهُ اللّهَ اللّهِ عَلَيْ وَسَلّمَ آمَا هُوَ فَقَدْ جَانَهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَا هُوَ فَقَدْ جَانَهُ الْقِيمِينُ مِنْ رَبِّهِ وَإِنِّى لَأَرْجُو الْمَحْوَرُ لُهُ وَاللّهِ مَا آوُدِي وَأَنَا رَسُولُ اللّهِ مَا يُفْعَلُ بِي قَالَ يَعْفُوبُ بِهِ قَالَتُ وَاللّهِ لَمَ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ مَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاكَ عَمْلُهُ (صحيح البحارى (٢٢٤٣)). وانظر بعده ].

( ۲۸۰۳) حضرت ام علاء خالفان جوانساری خواتین علی سے تھیں ' سے مروی ہے کہ انہوں نے نی میلیہ کی بیعت کی ہے اور مہان جو بین علی ہے اور مہان حضرت عثان بن مطلع میں کے بیاں بین کی رہائش کے لئے انسار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، حارے یہاں بین کر حمارے مہمان حضرت عثان بن مظلام منطقون بیلیٹو بیا رہوں کے بم ان کی تیار واری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو بم نے آہیں کفن میں لیسے دیا، بی بیلیٹو اسلام اسلام انسانس اللہ کی رحمین آ پ پازل ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے اللہ کی رحمین آ پ پازل ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے بری کہ اللہ کے بیری کہ اللہ کی رحمین کی اللہ کی بین بیل کے خبری امیدی رکھتا ہوں اسلام کی بیلیٹر ہوئے نے باوجود معلوم نہیں ہے کہ جبر ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے عرض کیا بخدا آج کے بعد حمرے ساتھ کیا ہوگا؟ میں نے خواب میں ویکھا کہ حمی ہوں ، کی مال میں عمی سوگئی، میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت عثان بین مطلع کی اور پیخواب ذکر کیا، بی بیلیٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیخواب ذکر کیا، بی بیلیٹھا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پیخواب ذکر کیا، بی بیلیٹھا نے فرایا وہ وہ کیا گئی تھے۔

( ١٨٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّوَّاقِ الْحَبْرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ حَارِجَة بْنِ زَيْدٍ فَالَ كَانَتُ أَمُّ الْعَلَاءِ الْأَنْصَارِيَّةُ تَقُولُ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمُعَدِينَة الْحَرَّعَتُ الْأَنْصَارُ عَلَى سَكَيْهِمْ فَعَارَ لَنَا عُنْمَانُ بْنُ مَظْمُونٍ فِى السُّكُمَّى فَذَكَرَثُ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا آذِي وَآثَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ إراحِ: ٢٨٠٠٤].

(۲۸۰۰۵) گذشته مدیث ای دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ٢٨..٦) حَدَّتَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّتَنَا لَيْكُ بُنُ سَمْدٍ حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ أَبِى النَّصْرِ عَنْ خَارِجَة بُنِ زَيْدٍ عَنْ أَمِّهِ قَالَتُ إِنَّ عُمْمَانَ بَنَ مَظْعُونِ لَمَّا فَيِعِنَ قَالَتُ أَمُّ خَارِجَة بِنُتُ زَيْدٍ طِبْتَ ابَا السَّالِبِ حَبُرُ ٱلْكَمِكَ الْحَيْرُ فَسَيِمِهَا نِيَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ أَنَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدُوبِكِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عُنْمَانُ بُنُ مَظْعُونِ فَقَالَ مَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه مَظْمُونِ مَا رَائِنَا إِلَّا خَرُا وَهَذَا آنَا رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا الْوِى مَا يُصَنَّعُ بِي (۲۸۰۰ کا حضرت ام علاء نظاماً ''جوانصاری خواتین میں سے تھیں'' سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کی بیعت کی ہاور مہاجرین کی رہائش کے لئے انصار کے درمیان قرعہ اندازی کی گئی، ہمارے یہاں پہنچ کر ہمارے مہمان حضرت عثان بن مظعون بٹیٹن بیار ہو گئے، ہم ان کی تیار داری کرتے رہے، جب وہ فوت ہو گئے تو ہم نے انہیں کفن میں لپیٹ دیا، نبی میش ہمارے یہاں تشریف لائے، میں نے کہا اے ابوالسائب! اللہ کی رحتیں آپ پرنازل ہوں، میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو معزز کردیا، نبی ملیٹا نے فرمایا ان کے پاس تو ان کے دب کی طرف سے بھین آھیا، میں ان کے لئے فرکی امید ہی رکھتا ہموں، لیکن بخدا بھے اللہ کا بیشہر ہونے کے باوجود مصطوم نہیں ہے کہ میر سے ساتھ کیا ہوگا؟

## حَديثُ أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ طَارِقِ بُنِ عَلْقَمَةَ لَهُ

## حضرت ام عبدالرحمٰن بن طارق بن علقمه وَيُنْهُمُا كِي حديثين

- ( ٢٠.٠٧ ) حَلَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو اَخْبَرَنَا ابْنُ جُويُعِ الْحُرَىٰي عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْفَمَةَ آخْبَرَهُ عَنْ أَلِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ مَكَانًا مِنْ دَارِ يَعْلَى نَسِيَةً عُبَيْدُ اللَّهِ امْسَكُّلِلَ الْبُسِّتَ فَلَنَا [قال الزابان: ضعيف (ابو داود: ٢٠٠٥، النساني: ٢١٣٥)].
- (۲۸۰۰۷) حضرت ام طارق ڈیٹائے مروی ہے کہ نبی عظام جب دار یعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول گئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعا وفر ماتے تھے۔
- ( ٢٨.٠٨ ) حَلَّتُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الْخَيْرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ الْخَبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ قَالَ اِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ طارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ الْخَبِرُهُ عَنْ أَتِّهِ آلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَانًا فِى دَارِ يَعْلَى نَسِيتَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ اسْتَقْمَلَ الْبُيْتَ فَلَدَعَا راحِج: ٢٨٠٠٠٧.
- (۸۸۰۰۸) حضرت ام طارق ن الله عند مروی ہے کہ بی ملیا جب دار یعلی کے ایک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ بھول سے ' داخل ہوتے توبیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فرماتے تھے۔
- ( ٢٨.٠٠ ) حَذَّتَنَا اَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَذَّتَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَعَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ آخُبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ أَنَّ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَة آخْبَرَهُ عَنْ أَكُو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَكْيُهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَحَانًا مِنْ دَارٍ يَمْلَى نَسِيهُ عُبَيْدُ اللَّهِ الشَّغْبَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا قَالَ وَكُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَذِيوٍ إِذَا جِنْنَا ذَلِكَ الْمُوْضِعَ اسْتَقْبَلَ الْبُيْتَ لَذَعَا إِراحِ: ٢٨٠٠٧).
- (۲۸۰۰۹) حضرت ام طارق ٹائٹنا ہے مردی ہے کہ ٹبی ط<sup>یق</sup> جب داریعلی کے آیک مکان میں'' جس کا نام عبیداللہ مجول کئے'' داخل ہوتے تو بیت اللہ کی جانب رخ کر کے دعاء فریا تے تھے۔

#### حَدِيثُ الْمُوْآةِ الْمُوْ

#### ایک خاتون محابیه خاشخا کی روایت

( ۲۸۰۱ ) حَدَلَثَا عَبُدُ الزَّدَاقِ الْحَبَرُنَا مَفَعَرٌ عَنْ وَاصِلِ عَوْلَى إِلَى عُيَيْدَة عَنْ صَفِيَّة بِنُتِ شَيِّبَة أَنَّ الْمَوَاَّةُ الْحَبَرُكُةِ الْهَا سَبِعَتْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوّةِ يَقُولُ كُجِبَ عَلَيْكُمُ السَّمَى فَاسْعَوُّ ا ( ۲۸۰۱۰ ) ايک خاتون محابد عُنِیْن سے مروی ہے کہ نی طِیْن مِنا مروہ کے درمیان سی فرما رہے ہے ، اور اینے محابد عملیہ ہے فرمانے جارہے ہے کہ می کرو، کھنکرانشد نے آم بڑی کو واجب آراد ویا ہے۔

#### حديث امرا أوالها

#### ايك خاتون صحابيه فأثفنا كي روايت

( ٢٥.١٠) حَلَثَنَا يَوْيِدُ إِنْ هَارُونَ اُخَيِرَنَا مُحَمَّدُ إِنْ إِسْحَاقَ عَنِ صَمْرَةً بِنِ سَعِيدٍ عَن جَلَيْهِ عَنِ الْمَرَآةِ مِنْ يَسَائِهِمُ وَكَانَتُ قَلْ صَلَّتُ الْفِهُلَيْشِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ دَحَلَ عَلَيْ وَسُلَّمَ قَالَتُ مَعَلَيْ وَسَلَّمَ فَقَالَ اخْعَضِي تَوْلُكُ إِضْمَاكُنَّ الْمِعْصَابَ حَتَّى تَكُونَ بَكُمَا كَيْدِ الرَّجُلِ قَالَتُ فَمَّا مَرَكَتُ الْمِعْصَابَ حَتَّى لَقِيْتُ اللَّهَ تَعَلَى وَإِنْ كَانَتُ لَتُعْتَصِبُ وَحِيَ بِشُنُ ثَمَّائِنَ إِراحِينِ ١٦٧٧٦.

(۲۸۰۱۱) ایک خاتون ( جنہیں ُ دونوں تیلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف حاصل ّ ہے ) کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہی ہیجہ میرے یہاں تشریف لا سے اور جھے نے مایا مہندی لگایا کر وہتم لوگ مہندی لگانا چھوڑ وہتی ہواور تبہارے ہاتھ مردوں کے ہاتھ کی طرح ہو جاتے ہیں، شیں نے اس کے بعد سے مہندی لگانا بھی ٹیمیں چھوڑی ، اور بھی ایسا تک کروں گی تا آ تکدا نشر سے جا طوں ، رادی کہتے ہیں کہ وہ ای سال کی عمر بھی جمہندی نگایا کرتی تھیں ۔

### حَدِيثُ أُمِّ مُسْلِمِ الْأَشْجَعِيَّةِس

#### حضرت ام مسلم المجعيد ذافخا كي حديث

(٢٨.١٣) حَلَقُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ مُنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ حَبِيبٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى ثَايِتٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَمَّ مُسْلِمٍ الْلَشْجَوِيَّةِ انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثَاهَا وَمِيَ فِى قَنَّةٍ فَقَالَ مَا الْحَسَنَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مُنَّةً قَالَتُ فَجَعَلْتُ النَّيَّمُهَا

(۲۸۰۱۲) حضرت امسلم افہید نگائی ہے مروی ہے کہ نبی میٹانان کے یہاں تشریف لائے ، دواس وقت تبے پی شیس ، نبی میٹانا نے فرمایا پرکتانا چھاتھا جبکہ اس بیس کوئی مردار نہ ہوتا ، دو کہتی ہیں کہ بیس کریس اے تلاش کرنے گئی۔

# حَدِيثُ أُمَّ جَمِيلٍ بِنُتِ الْمُجَلِّلِ ثَنَّهُ

## حضرت المجميل بنت مجلل فأفخا كي حديث

### حَدِيثُ اسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَهُ

## حضرت اساء بنت عميس فالفها كى حديثين

( ٢٨.١٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى الْجَهَيْنُ قَالَ حَدَّثَنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ عَلِيِّ قَالَتُ حَدَّثَنِى السَّمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا عَلِيُّ ٱلْتَ مِثْى بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنُ مُوسَى إِلَّا الْتَهُ لَيْسَ بَعْدِى نَهِى لِيَّ (راحد: ٢٧٦٦١).

(۲۸۰۱۳) موکی جنی کہتے ہیں کدا کیک مرتبہ میں فاطمہ بنت علی کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے فر مایا کہ جھے حضرت اساء

## هي منظانتين له منستكالنتاء هي ١٠٥٠ ومن ١٠٥٠ هي منستكالنتاء

ینت عمیس بیجائ نے بتایا ہے کہ نی طیاف نے حضرت علی ڈاٹٹا ہے فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو حضرت ہارون طیاف کو موٹ طیاف نے نسبت تھی ،البتد فرق مید ہے کہ میر سے بعد کوئی تی نییں آئے گا۔

( ٢٨٠٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَعَقَانُ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلَحَةَ قَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيدِهِ حَدَّثَنَا اللَّهِ بُنِ صَدَّادٍ عَنِ السَّمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ الْحَكُمُ وَقَالَ عَقَانُ فِي حَدِيدِهِ سَمِعْتُ الْحَكُمُ بُنَ عُنَيْتَةً عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ صَدَّادٍ عَنِ السَّمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتُ لَكُمْ الْحَدَادِ عَلَالًا كُمَّ الْصَدَّعِي مَا قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ أَثَى الْبَسِي قَوْبَ الْمِحدَادِ لَلَالًا كُمَّ اصْنَعِي مَا فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ أَثَى الْبَسِي قَوْبَ الْمُحِدَادِ لَلَالًا لَذَي صَالَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ أَثَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ أَثَى الْبَسِي قَوْبَ الْمُحَدَادِ لَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَالَ أَثَى الْبَسِي قَوْبَ الْمُحِدَادِ لَلَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلْ

(۲۸۰۱۵) حفزت اساوقاتی ہم وی ہے کہ جب حفزت جعفر نتائظ شہید ہو گئے تو ٹی مایٹا نے ہمارے پاس آشریف لا کر فرمایا تین ون تک سوگ کے کیڑے پہنا، چم جو یا ہو کرنا۔

( ٢٨.١٦ ) قَالَ عَبُد اللَّهِ وَ حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ مِثْلَةُ إراحه: ١٥ . ٢٥ .

(۲۸۰۱۶) گذشته صدیث ای دومری سندے می مروی ب-

( ٢٥.١٧) حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ حَدَّتَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي الْهُو بَكُو بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِنَامٍ عَنْ الْسَعَاةِ بِشْتِ عَمْمُسٍ قَالَتُ اَوَلُ مَا اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي يَبْتِ مَيْمُونَةَ قَالُمْتَا اَقَاقَ قَالَ مَا هَذَا فَقُلْنَا هَدُا فِهُلُ يَسَاءِ جُنْنَ مِنْ هَاهُنَا وَاضَلَ إِلَى الْمُوسِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ السَّمَاءُ بِنْتُ عُمْمُسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتِ جُنْنَ مِنْ هَاهُنَا وَاضَلَ إِلَى الْرُضِ الْحَبَشَةِ وَكَانَتُ السَّمَاءُ بِنِثْ عُمْمُسٍ فِيهِنَ قَالُوا كُنَّا نَتَهِمُ فِيكَ ذَاتُ الْجَنْبِ يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى الْعَبَاسَ قَالَ قَلَقَدُ الْتَذَكُ عُنْمُونَةُ بُومُنِهُ وَإِنَّهَا لَصَالِمَةً لِللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَعْنِى الْعَبَاسَ قَالَ قَلَقَدُ الْتَذَكُ عَيْمُونَةُ بُومُنِهُ وَإِنَّهَا لَصَالِمَةً لِللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ يَعْنِى وَسَلّمَ يَعْنِى الْعَبْسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَذَكُ عَيْمُونَةُ بُومُنِهُ وَاللّهُ لَقَالِهُ لِللّهُ عَلَيْ وَسُلْمَ يَعْنِي وَسَلّمَ يَعْنِى الْعَبْسَ قَالَ فَلَقَدُ الْتَذَكُ عَيْمُونَةً وَسُولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْنِى الْعَبْسَ فَالْ فَلَقَدُ الْتَذَكُ عُنْ مُعْلَى اللّهُ عَلْمُ وَسَلّمَ عَلْمِ وَسَلّمَ يَعْلِى وَسَلّمَ يَعْنِى لَنَا فَلَا فَلَوْنَا اللّهُ عَلَيْ وَسُلْمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْمُ وَسُلّمَ عَلْمُ وَسُلْمَ الْمُؤْمِ وَسُلُومَ لَيْنَا فِي اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلْهُ وَالْمُؤْمِ وَسُلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَسُلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَالْعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ الْعُلْمُ وَلَا لَهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ فَالْمُ اللّهُ عَلْمُ ال

(۱۲۰ ۱۸) دهترت اساه و بینی سے مروی ہے کہ نی بینی اس سے پہلے حضرت مورد فیٹنے کے گھریں بیار ہوئے ، نی بینی کا مرض برحتا کیا جتی کہ تی بینی پیپرٹی طاری ہوگئی ، از واپع سطہرات نے نی بیٹی کے منییں دواڈ النے کے لئے یا ہم مشورہ کیا ، چنا تچہ انہوں نے نبی بیٹی کے منیش دواڈ ال دی ، نبی بیٹی کو جیب افاقد ہوگیا تو بچ جی ایر کیا ہے؟ ہم نے مرض کیا کہ بیآ پ کی از واج مطہرات کا کام ہے جو بیہاں سے آئی ہیں ، اور ارش جشد کی طرف اشارہ کیا ، ان میں دعترت اساه بنت میس بیٹی بھی شائل مطہرات کا کام ہے جو بیہاں سے آئی ہیں ، اور ارش جشد کی طرف اشارہ کیا ، ان میں دعترت اساء بنت میس بیٹی بھی شائل تیس ، انہوں نے مرض کیا یار مول الشد اہمارا خیال تھا کہ آپ کو ذات الجب کی بیاری کا عارضہ ہے ، نبی میٹی نے فر ما یا بیا کی بیار کی ہے جس میں الشد تعالیٰ بیجی حضرت مہاس میٹی کو گ بھی آ دمی ایسا ندر ہے جس کے مند میں دواڈ الی گئی مالانکہ وہ اس موارے نبی میٹی کے بچا یعنی حضرت مہاس میٹی کئے ، چنا تی اس واس حضرت میں دواڈ الی گئی مالانکہ وہ اس ( ٢٨.١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُرُوقَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ دِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَنِى جَعْفَرٍ تُصِيبَهُمُ الْعَبْنُ ٱقَالُسْتَرْفِى لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَلَوْ كَانَ شَىْءٌ سَابِقَ الْفَلَرَ لَسَبَقَتُهُ الْعَمْنُ [اخرحه الحميدى (٣٠٠) و ابن ماحه (٣٠١٠) والترمذى (٢٠٥١)

(٢٠١٨) حفرت الما ، بنكا عدروى بكرايك مرجد الهول في الكاورسال على عمل كيا يوسول الله المعظم كيا يوسول الله المعظم المستحدث القرلك جاتى به اكيا عمل الله يعتم الله المركد في جزئت عندان من الله حقق و ونظر يد بوقى - (٢٨٠١) حقاتنا عندان من عمل الله حقق الموسوق عندان من المن يوية الأليلي قال حقاتنا أبو حقاق عن مُعجاهد عن المستحد عن المستحد الله على دسول الله حقى الله علي وسائم ومعي يندوة قالت محقد فوالله ما وجذا عنداه ورسمة الله عقلي وسائم ومعيد عن المتحدث المعادن المعادن الله على الله على منافق على عناه فالمستحدث المعادن المعادن المعادن الله على الله على وسائم المعادن المعادن المعادن الله على حكام فالمستحدث المعادن المع

## حَدِيثُ أُمِّ عُمَارَةَ بِنُتِ كُعُبٍ ثُنَّهُ

## حضرت ام مماره بنت کعب فافضًا کی حدیث

( ٢٨.٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبُهُ عَنْ حَبِيبٍ رَجُلٍ مِنْ الْأَنصَادِ عَنْ مَوْلَاقٍ لَهُمْ يَقَالُ لَهَا لَيْلَى تُحَدَّثُ عَنْ جَدَّتِي وَهِيَ أَمَّ عُمَارَةً بِنْتُ كَعْبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دَحَلَ عَلَيْهَا فَقَرَبْتُ إِلَيْهِ طَعَامًا

فقال لَهَا كُلِي فَفَالَتْ إِنِّى صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنَّ الْمُلَائِكَةَ تُصَلَّى عَلَى الصَّائِمِ إِذَا أَكِلَ عِنْدَهُ حَتَى بَغُوعُوا (٢٠٠٠) حضرت ام عاده فَتِكَ ع مردى ہے كہ ايک مرتب ني ايشان کے بہاں تحريف لائے ، انہوں نے مہالوں کے مائے کوري جُل عَنْ الله عن الله عن

( ٢٨.٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعُبَهُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَادِى عَنْ الْمَرَاةِ يَقَالُ لَهَا تَبْلَى عَنْ أَمَّ عُمَارَةً قَالَتُ اتَمَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَّبُنَا إِلَيْهِ عَمَامًا فَكَانَ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ صَائِمًا فَقَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا أَكِلَ عِنْدَ الصَّالِمِ الطَّمَامُ صَلَّتُ عَلَيْهِ الْمَكَرِكُةُ إِراحِينَ ٢٧٥٩٧.

(۲۸۰۳۱) حضرت ام محدارہ فکائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیندان کے یہاں تشریف لائے ، انہوں نے مہدانوں کے سامنے مجوری ہے کہ انہوں نے مہدانوں کے سامنے مجوری بیش کیں، لوگ وہ کھانے کے لیکنون ان میں سے ایک آدی روز سے تھا، نی طیندانے فرایا کہ جب کسی روز ہوارے سامنے دور کے سامنے روز ہوتوڑنے والی چیزیں کھائی جاری ہوں تو ان لوگوں کے اضح تک فرشتے اس روز سے وار سے لئے وعا کمی کرتے رہے ہیں۔

## حَديثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ رَبُّ حفرت مند بنت بخش رَبُّنَا كَل حديثيں

(٢٨.٣٠) حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو قَالَ حَدُثَنَا زُهَيْرٌ يَغْيَى ابْنَ مُحَمَّدٍ الْحُرَاسَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدٍ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ عَمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ وَمُوالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِنْتِ جَحْشِ قَالَتُ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ السَّعْفِيهِ وَأَخْيِرَةٌ فَرَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ الْحَيْمَ شَيْدِيةٌ كَثِيرةٌ فَيْدِرةٌ فَيْدِيدَةٌ فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنْعَنِي الشّكَ حَاجَةٌ فَقَالَ وَمَا وَلَا اللّهِ إِنَّ لِي إِلّكَ حَاجَةٌ فَقَالَ وَمَا وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَمَا اللّهِ عَلْمُ اللّهِ إِنِّى إِلَيْكَ حَاجَةً وَالْحَيْرِةُ فَلَكُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنِّى أَيْسَتَعَاصُ حَيْشَةً كَيْدِرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنْعَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ اللّهَ سَلّمَ لِكِ بِالْمُرْيُنِ إِنْهُمْ إِنْ مُعْمَلِي اللّهَ قَالَتُ هُو اللّهَ وَالْعَيْمَ قَالَ لَهُ سَلّمَ اللّهَ وَالْمَالِمَ قَلْكُ عَلَى اللّهَ عَلَيْهِ اللّهُ مَلْكَ عَلَى اللّهُ وَالْمُؤْوِقِ اللّهُ وَلِي قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ ال

حَيْضِهِنَّ وَعُهْرِهِنَ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوَحِّرِى الظَّهُرَ وَتَعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغَيِيلِينَ ثُمَّ تَصَلِّينَ الظَّهُرَ وَالْعَجْرِينَ الْمَصْرَ خَيِمِكَا ثُمَّ تَعَيْدِلِينَ وَجَمْعِينَ بَيْنَ الْطَهُرَى وَالْعَجْرِينَ الْمَعْلَى وَصَلَى وَصَلَّى وَصُوبِى إِنْ فَقَرُتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَغْلِيلَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ وَعَلَيْكَ فَافَعِلَى وَصَلَّى وَصُلَّى وَصُوبِى إِنْ فَقَرُتِ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعَلَيْلِ وَتَعَلَيْكَ فَافَعِيلَ وَصَلَّى وَصَلَّى وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَتَعْمَلِينَ مَعَ الْفَجْرِ الْمَعْرَبِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى السَاده وسعيد. صححه المحاكم (١٧٢/١). قال النرمذي المعتبر والمواد (١٧٢٠، النرمذي ١٨٧٠). [واحد: ٢٧١٥، الله المعتبر والمعتبر والله والمواجه والمعتبر والمعتب

دونوں ٹمازیں پڑھاو، پھرمغرب کومؤ ٹراورعشا ، کومقدم کر کے ایک ہی مرتبیٹسل کے ذریعے بید دونوں ٹمازیں پڑھایا کرد ، جھے پیطریقہ دومرسے طریقے سے زیادہ پسند ہے۔

ک ترتیب بدر کھوکدایک مرتبدنماز فجرے لئے شسل کرلیا کرو، فجرظهر کومؤخر اور عصر کومقدم کر کے ایک ہی مرتبرشسل کر کے بید

(۱۸۰۲۳) حضرت صند بنت بیش فیان سے مردی کے کہ ایک مرتبہ یس نجی الجیانا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور موض کیا کہ جھے
بہت زیادہ شدت کے ساتھ ماہواری کا خون جاری ہوتا ہے، نی میٹیا نے فرمایا کہر ااستعال کرد، میں نے عرض کیا کہ وہ اس سے
زیادہ شدید ہے ( کیڑے سے نہیں رکتا) اور میں تو پر تالے کی طرح بہردی ہوں، نی میٹیا نے فرمایا اس صورت میں تم بر میبید
کے چھ یا سات دنوں کو ملم اللی کے مطابق ایام چیش شار کرلیا کرد، پھر ظہر کو مؤخر اور عمر کو صفد م کر کے ایک می مرجبہ مسلم کر کے ۲۳ یا ۲۳ دنوں تک نماز روزہ کرتی رہو، اور اس کی ترشیب بدر مکوکہ ایک مرضر ہے کو مؤخر اور عشاہ کو صفد م کر کے ایک بی مرجبہ عشل کر کے رہے ہے دونوں نمازیں پڑھایا کرد، بھر

ير لمريقة دوم عرقے سے زياد و پہند ہے۔

#### حَدِيثُ أُمَّ فَرُواةَ فَاللهُ

#### حضرت ام فروه فباتنا كي حديث

( ٢٨.٣٤ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْفَاسِجِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ آلِمُلِ بَرْجِهِ عَنْ جَنَّذِيهِ أَمَّ فَرُورَةَ آتَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ رَجُلٌّ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلَاةُ لِلرَّل وَلَجِهَا (راح: ٢٧٦٤٦).

(۲۸۰۲۳) حضرت ام فروہ نیکٹا ہے مروی کے کہ کمی فحض نے نبی مایٹا ہے سب سے اضل عمل کے متعلق پوچھا تو نبی مایٹا نے فرمایا اول وقت پرنماز پڑھنا۔

## تَمَامُ حَدِيثِ أُمَّ كُوْزِيْهُ حفزت ام كرز فَيْهُا كل حديث

( ٢٨.٢٥) حَدَّثَنَا آتُو بَكُمِ الْحَنَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُّ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمَّ كُوْزٍ الْمُحَوَّاعِيَّةِ قَالَتْ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَلَامٍ قِبَالَ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَشُصِحَ وَلُينَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتُ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَفُسِلَ إراسح: ٢٧٩١٤.

(۲۸۰۲۵) حضرت ام کرز بینان سے مردی ہے کہ نی مینائے پاس ایک چھوٹے بنچ کوالیا گیا، اس نے نی مینائی پیٹا بردیا، نی مینائے تھم دیا تو اس مجگہ پر پانی کے چھینے ماردیے گئے، مجرایک پڑی کوالیا گیا، اس نے پیٹا ب کیا تو ہی مینائ دھونے کا حم دیا۔

## وَمِنْ حَدِيثٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُويْدِم اللَّلْرَة اللَّهِ عُويْدِم اللَّلْةِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّلْةِ ال حصرت الوورواء اللَّلَةُ كي حديثين

( ٢٨.٢٦) حَدَّثَنَا الْهُو الْمُهِيرَةِ حَدَّثَنَا الْهُ بَكُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى مَرْبَمَ الْفَسَّانِيُّ فَالَ حَدَّنَا الْهُ الْآخُوصِ حَكِيمُ بْنُ عَمْدُ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمْ عُ رَجُلٌّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلُ لِلَّا عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمْ عُ رَجُلٌّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْمَلُ لِلَّهِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا يَمْ عُرَةً فِإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ الْمُوبِ مِنْ اللَّهُ وَيَعَمُلُ اللَّهُ وَيَعَمُلُ مِنْ حَبْمٍ مِوى ذَلِكَ وَالْمِوَ اواسع: ١٨٥٠ عَلَى اللَّهُ وَيَعَمُلُ مِنْ حَبْمٍ مِوى ذَلِكَ وَالْمِرًا واسع: ١٨٥٠ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ عَلَيْهُ لِلْكَ فِي اللَّهُ عِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ مَلْ حَبْمُ مِوى ذَلِكَ وَالْمِولُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّالِيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مِنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِقُولُ عَلَى الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِمُ عَلَى الْعَلَالِقُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ اللْعَلَالِقُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُو

کے لئے ایک بزارنکیاں ندچھوڑ اکرے ، مومرت مشیخان اللّٰہ و پہ تعلیدہ کہدایا کرے ، اس کا تو اب ایک بزار نکیوں کے برابر ہے، اور دہنم انٹا دانشاس دن اپنے کنا و کی کر سے گا، اور اس کے طاوہ جو نگل کے کام کرے گاوہ اس سے زیادہ ہوں گے۔

(٢٨.٠٧) حَدَّقَنَا أَلُو الْمُهِيرَةِ قَالَ حَدَّقَنَا أَلُو بَكُو بِنُ آبِي مَرْهُمَ قَالَ حَدَّقِي حُمَيْدُ بُنُ عُفْبَةَ بُنِ رُومَانَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ النَّجِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَحْزَ عَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شَيِّنًا بُؤُذِيهِمْ تَحْتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهِ حَسَنَةُ وَمَنْ تُجِبَ لَهُ عِنْدُهُ حَسَنَةً أَذْخَلُهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّة

(۲۷۰ ۲۸) حضرت ابو دردا و ڈکٹٹوے مروی ہے کہ تی مائٹا کے ارشاد فر مایا جو فنص مسلمانوں کے داستے ہے کسی تکلیف دہ چیز کو ہنا تا ہے آوانشداس کے لئے ایک نئی ککھتا ہے، اور جس کے لئے اللہ کے یہاں ایک نیکی کھی جائے ، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

( ٢٨.٢٨ ) حَدَّثَنَا آبُو الْمُفِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا صَفُوَانُ قَالَ حَتَّلَنِى شُرِيْحُ بْنُ مُبَيْدٍ الْمَحْضُرَمِيُّ وَغَبْرُهُ عَنْ آبِي الشَّرْدَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَشْجَزَنَّ مِنْ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ آوَل نَهَارِكَ أَكْفِلُكَ آخِورَهُ وانطر: ٢٨١٠٠).

الر ۱۳۰۱) معرت بیم منتفظ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی عیش کو پیٹر ماتے ہوئے سا ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اسے ایمن آ وم انتو دن کے پہلے ہے بمی چار رکھتیں پڑھنے سے اپنے آپ کوعا ہز خا ہم دیکر ، یمن ون کے آخری ہے تک تیمی کفایت کروں گا۔ (۲۸۰۲۹) حکرت البو المکھیر آڈ فال حکرتیا صفوان قال حکرتی ہفت الشفید تھی المی تعلیہ وسکتم بنگلوٹ کو آڈ تھی تھی جگیار بین نقشی عن آپی الکرڈا یا قال آؤ صابی عمیلی البو القاسع صلّی اللّه علیہ وسکتم بنگلوٹ کو آڈ تھی تی لیشنی و آؤ صابی بھیسام بنگلات آبام میں محل کی شہر وائن کو آنام بالا عمی ویٹ وسکتم الفستمی طبی المنعقر والسّت کی واللہ الالبانی: صحیح (ابد داود: ۱۹۳۳) فال میسین صحیح اخرہ وحذا اسناد صعیف الفلا: ۲۸۱۰)۔ بیسے کی ویست فرمانی میں بیٹا نے چھے ہم مہینے تمین روز سرد کھی اور پڑھ کرمونے کی اور سنر وحضر بیں چاست کے نوائل

( ٢٨.٣٠ ) حَدَّثَنَا أَهُو الْيَمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَهُو بَكُمْ عَنْ صَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الذَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِفُكْثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَقَائِكُمْ

(۲۸۰۳۰) معزت ابدورواً و نظافت مروی ہے کہ نجی طاق نے فر مایا اللہ نے تم پرائی وفات کے وقت ایک تہائی مال کا صدقہ کرنا قر اردیا ہے۔

( ٢٨٠٦ ) حَلَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ قَالَ حَلَّتِي أَبُو بَكُمٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ بَعْضِ إِخْوَالِهِ عَنْ أَبِي التَّرْدَاءِ عَنْ

## المنافذة الم

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ هَيْءٍ يَنْفُصُ إِلَّا الشَّرَّ لِإِنَّهُ يُزادُ فِيه

(٣٠٠٣) حقرت الاورواء فاتخت مروى به كه بي الله التابيع سكيتما أنه وجانى به والى كروه بدها على جا المبهد (٢٨٠٣) حقلتنا الله جَعْفَقُ السَّدِيْدِي قال سَيْعَفْتُ يُولُسَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

( ۴۸۰۳۳ ) حضرت ابودردا مثلثنات مروی ہے کہ نبی ملیّلات فرمایا جنت میں دالدین کا کوئی نافر مان ، جاد و پر ایمان رکھنے والاء عادی شراب خوراد رفقار پرکوچنلانے والا داخل نہ ہوگا۔

( ٢٨.٩٣) حَكَّلْنَا يَمْقُوبُ قَالَ حَكَّلَنِي آبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَكَّلَنِي أَخْ لِتَدِئَّى بُنِ أَزْطَاةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ قَالَ عَهِدَ إِلَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَخُوتَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الْأَلِثَةُ الْمُعِيلُونَ واعرِحه الطبالسي ( ٩٧٥). قال شعب: صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف].

(۲۸۰۳۳) حضرت ابود داو ہنگائڈے مروی ہے کہ نبی میٹاانے ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ جھے تبہارے تعلق سب سے زیاد واندیشہ کمراہ کن بحکر انوں ہے ہے۔

( ٢٨.٣٤) حَدَّلَنَا هَيْمُهُ بُنُ خَارِجَةَ قَالَ آخْمِرَنَا آبُو الرَّبِيعِ صَلَيْمَانُ بَنُ عُنْبُةَ السَّلَمِيَّ عَنْ يُولُسَ بُنِ مَيْسَرَةً بُنِ حَلْبَسٍ عَنْ آبِي إِدْرِيسَ عَنْ آبِي الشَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَوْ خُفِرَ لَكُمْ مَا تَلُمُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ لَلْفِرْ لَكُمْ كِنِيرًا

( ۲۸۰۳۳) حضرت ابودرداء ڈکٹنٹ سے مردی ہے کہ ٹی ملیٰ بھے ارشاد فر مایا اگر تبہارے وہ گنا و معاقب ہو جا کمیں جوتم جانوروں رکزتے ہوتو بہت ہے گنا ومعاف ہو جا کمیں۔

( ٢٨.٧٥) مَمَلَكُنَا هَيَفَمْ وَسَيِعِتُهُ آنَا مِنْ هَيْفَعِ قَالَ آخْيَرَانَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ آبِي إِذْرِيسَ عَنْ آبِي الطَّرْدَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ارَآيْتَ مَا نَعْمَلُ آمَرٌ قَلْ فَرِعَ مِنْهُ أَهْ آمَرٌ نَسْتَانِفُهُ قَالَ بَلُ آمَرٌ قَلْ فَرِعَ مِنْهُ قَالُوا فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كُلُّ امْرِيءٍ مُهَيَّا لِمَا خُلِقَ لَهُ

(۳۸۰۳۸) جعرت ابودروا و پختنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ محایہ شکٹنٹ نی طیانا سے بوچھا یا رسول اللہ اپر بتانیے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں کیا انہیں ککھ کرفراخت ہوگئ ہے یا جاراعمل پہلے ہوتا ہے؟ ٹی طیانا نے فر بایا انہیں ککھ کرفراغت ہو چکل ہے، انہوں نے حرض کیا یا درسول اللہ ابچر عمل کا کیا فاکدہ؟ ٹی طیانا نے فریا پر انسان کے لئے دی کام آسمان کیے جاتے ہیں جن ک

لئے اے بیدا کیا مماے۔

( ٢٨.٣٦ ) حَلَقَنَا هَيْنَمٌ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْهُ قَالَ حَلَّلْنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَهُ فَطَرَبَ كَيِفَهُ الْمُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ كَانْهُمُ الذَّرُّ وَصَرَبَ كَيْفَهُ الْيُسْرَى فَٱخْرَجَ ذُرَّيَّةً سَوْدَاءَ كَانَّهُمُ الْحُمَمُ فَقَالَ لِلَّذِى فِي يَمِينِهِ إلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِي وَ قَالَ لِلَّذِي فِي كُفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى النَّارِ وَلَا أَبَالِي

(۲۸۰۳۷) حضرت ابودردا و زاتن سے مروی ہے کہ نبی مینا نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے جب حضرت آ دم مینا کو بیدا کیا تو ان ے داکیں کندھے پر ہاتھ مارکرایک روٹن کلو تی چنیوں کی طرح باہر تکالی، پھر ہاکیں کندھے پر ہاتھ مارکوکو کے کی طرح سیاہ ا یک اور تلوق نکالی ،اور دائمیں ہاتھ والوں کے لئے فر ہایا کہ بیہ جنت کے لئے ہیں اور مجھے کوئی پر واپنیں ہے،اور ہائمیں ہاتھ والول كے لئے فرمايا كديد جنم كے ليے بين اور جھےكوئى يروانيس بــ

( ٢٨.٦٧ ) حَدَّثَنَا هَيْمُمْ قَالَ ٱخْبَرَنَا ٱبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْفِيَامَةِ لِآدَمَ عَلَيْهِ السَّلام فُمْ فَجَهِّزُ مِنْ ذُرَّتِيكَ بِسُعَ مِانَةٍ وَيَسْعَةً وَيَسْعِينَ إِلَى النَّارِ وَوَاحِدًا إِلَى الْجَنَّةِ فَبَكَى أَصْحَابُهُ وَبَكُواْ ثُمَّ قَالَ لَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْفَعُوا رُزُّوْسَكُمْ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا أُمَّتِي فِي الْمُأْمَمِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْنَيْضَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَسُودِ لَمَحَقَّفَ ذَلكَ عَنْهُمْ

(۲۸۰۳۷) حضرت ابودردا و بلائنئ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فرمایا تیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آ دم ملیٹا ہے فرمایا تیامت کا كها محواور ايني اولا ويس بي نوسونانو ، افراد جنم كے لئے اور ايك آ دى جنت كے لئے تيار كرو، يدى كر محاب كرام جايم رونے گئے، نی میٹانے ان ہے فرمایا سرا ٹھاؤ ،اس ؤات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، دوسری امتوں کے مقالے میں میری امت کے لوگ سیاہ تیل کی کھال پر سفید بال کی طرح ہوں گے، تب جا کر صحابہ شاتھ کا اوجھ لِكا ہوا۔

( ٢٨.٣٨ ) حَدَّثَنَا هَيْشُمْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الذَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَفِيقَةَ الْإيمَان حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُن لِيُخْطِنَهُ وَمَا أَحْطَأَهُ لَمُ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّتِيمِ الْهَيْخَمُ بُنَّ خَارِ بَعَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ بِهَذِهِ الْآحَادِيثِ كُلَّهَا إِلَّا أَنَّهُ ٱوْقَفَ مِنْهَا حَدِيثَ لَوْ غُفِرَ لَكُمْ مَا تَأْتُونَ إِلَى الْبَهَائِمِ وَقَدْ حَذَّتْنَاهُ ٱلِي عَنْهُ مَرْفُوعًا

(۲۸۰۳۸) حضرت ابودرداء پیم نظرت مروی ہے کہ نبی ملیکانے فرمایا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور کو کی فخص اس وقت تک ا بمان کی حقیقت کوئیں پہنچ سکنا جب تک اے بدیقین نہ ہوجائے کہ اے جو تکلیف پیٹی ہے، وہ اس بے خطانبیں جاسکی تھی اور جو چنز خطا ہوگئ ہے و واسے پینچ نہیں سکتی تھی۔

المام احر بَيَنَةُ كَمَا جَزَادَ الى صديث كَنْمَن عَمَى مديث بُمِهُ ١٨٠٣ كُوالِكَ دومرى مَدَ المَّكَّ الْكَرِ تَا اللهُ صَلَى اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ قَالَ حَلِيهُ اللّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيلَ لَلْهُ وَحَلَى الْمَجَنَّةُ قَالَ قُلْتُ وَإِنْ وَلَى وَإِنْ مَرَقَ قَالَ وَإِنْ وَنَى وَإِنْ سَرَقَ عَلَى وَإِنْ مَسَوقَ عَلَى وَإِنْ مَسَوقَ عَلَى وَإِنْ مَسَوقَ عَلَى وَإِنْ مَسَوقَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِعْمُ فَالْحَدُوثُ ثَمْ وَإِنْ مَسَوقَ عَلَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلِيْهُ وَمَعْمُ فَاخْتِرُونُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَلْكُولُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَدَقُ عَمْرُ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَدُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَدُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَدَقُ عَمْرُ

(۲۸۰۳۹) حضرت ابود دواء جائزت مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینا نے فرمایا جو بندہ مجی لا السالا الله کافر کارکرے اورای اگراد پر دخیاے دفرمایا جو بندہ مجی لا السالا الله کافرکا اگر کے اورای اگر جدوہ بدکاری اور چوری کرتا چرے؟ تی طینا نے فرمایا اگر چدوہ بدکاری اور چوری کرتا چرے؟ تی طینا نے فرمایا ہوا۔ اگر چدا بود دواء کی بالا اگر چدا بود دواء کی تاک خاک آلود ہو جائے ، حضرت ابود دواء دینٹ کہتے ہیں کہ بی لوگوں میں اس کی منادی کرنے کے لئے لگا تو رائے میں حضرت مردی کار کی مادی کرنے کے لئے لگا تو رائے میں حضرت مردی کی اور دواء دینٹ کی سال کی سادی کرنے کے لئے لگا تو رائے میں حضرت مردی کار کی دوروں میں اس کی منادی کرنے برام و درکر کے بیٹے جا کی گئے ہیں۔ کہ جا تو بی ایک جا کی بیٹ کے بیٹ ہیں۔

( ٢٨.٤٠ ) حَدَّقَنَا سُرِيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ قَالَ حَدَّقَنَا هُشَيَّمُ قَالَ اخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ الْمِنْفَرِيُّ عَنْ الْحَسَنِ وَآبِي قِلاَيَة كَانَا جَالِسَيْنِ فَقَالَ فَقَالَ أَبْرُ فِلاَيَّةَ قَالَ أَبْوِ اللَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً الْعَصْرِ مُنَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوتُهُ فَقَدْ أُصْطِطَ عَمَلُهُ

( ۲۸۰۴۰ ) معنرت ابودرداء پڑتئزے مردی ہے کہ ٹی میٹائے ارشاد فر مایا جوفض جان بو جھ کرنماز عسر کوترک کرتا ہے، اس کے سارے اعمال ضائع ہوجاتے ہیں۔

( ٢٨.٤١ ) حَدَّقَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ عَلِيِّ بُنِ زَيْدٍ عَنْ بِلالِ بُنِ أَبِى اللَّذَوْدَاءِ عَنْ أَبِى اللَّذَوْدَاءِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَطَلَّتُ الْحَصْرَاءُ وَلَا أَفَلَتُ الْعَبْرَاءُ مِنْ إِذِى لَهْجَوْ أَصْدَقْ مِنْ أَبِى ذَرِّ [اعرحه عد بن حمد (٢٠٩). قال شعب: حسن بطرفه وضواهده و هذا اسناد ضعف!.

(۲۸۰۴۱) حضرت ابودرداه مثاثلات مروی ہے کہ نبی ملیٹانے فر مایا آسان کے سامیہ کے اور دوئے زشن پر ابوذر سے زیادہ حل آ دی کوئی تیں ہے۔

( ٢٨.٩٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ غَيْلانَ قَالَ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالِ عَنْ

عُمَرَ اللَّمَشْقِيِّ أَنَّ مُنْجِرًا ٱخْبَرَهُ عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ قَالَ سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِخْدَى عَشْرَةً سَجْدَةً مِنْهُنَّ سَجْدَةُ النَّجْءِ [قال الألباني: صبف (الزمذي: ٢٩٥)].

(۲۸-۳۲) حضرت ابودروا م ناتش مروى ب كديل نے تى طفيا كے ساتھ قرآن كريم بل كيارہ تجدے كيے بيں ، جن على سورة بخرى آب ہے تاہدہ تاہ

( ٢٨.٤٣) حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ يَعْنِي آبَا دَاوُدَ الطَّيَالِيسِيَّ قَالَ حَدَّتَنَا شُعْبُهُ عَنْ قَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ يُحَدِّدُ عَنْ مَفْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِي اللَّوْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ الَّهُ قَالَ ايَعْجَزُ آحَدُكُمُ إِنْ يَعْرَا فَلْكَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ فَقِيلَ وَمَنْ يَعِلِقُ ذَلِكَ قَالَ الْحَرَّا فَلُ هُوَ اللَّهُ آحَدُ (راحد: ٢٠٤٨).

(۲۸۰۳۳) معرف ابوردا و فائل سے مروی ب کدایک مرتبہ فی طفاف صحابہ ٹالٹانے فرمایا کیاتم ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ محابہ کرام ٹالٹا، کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اوردہ کہنے گئے کداس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ نی طفاف فرمایا سوردا طلاص پڑھلیا کرو(کدوہ ایک تہائی قرآن کے برابرہے)۔

( ٢٨٠٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍ و وَابْنُ أَبِي بَكُيْرٍ فَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَغْنِي ابْنَ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلَيْهِ مَا الْمَرْدَاءِ فَالْحَبَرَتُهُمْ أَنَّهَا سَعِمَتُ أَبَّا اللَّرْدَاءِ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ إِنَّى الْمَشَلُ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ قِالَ ابْنُ أَبِي بُكُمْرٍ الْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْمَيْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِعِيْمِ الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِعِينَ عَلَى الْعِمْرِانِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِقُونَ الْمُولِلِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمِعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْرَانِ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْرِقِينَ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِ عَلَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا عَلَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَا عَلَيْمِعِينَ عَلَى الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِعِينَ الْمُعْمِ

(۲۸۰۴۳) حضرت ابودردا د نتائشے سردی ہے کہ تی طبیقائے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب ہے آفغنل اور بھاری جزا تصحاطلات ہوں گے۔

(۱۸۰۴۵) حعزت بوسف بن عبداللہ بن سلام نگاؤ ہے مردی ہے کہ مجھے حعزت ابودردا و پیٹنؤ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا

( ٢٨.٤٦ ) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ مُنُ بَكُو وَعَبُدُ الْوَهَابِ قَالَا اَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ آبِي طَلْحَةَ الْبَعْمُرِثَى عَنْ آبِي النَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَّا يَسُعَطُ اَحَدُّكُمُ أَنْ يَقُواْ فَلُكَ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ قَالُوا نَحْنُ آضْعَفُ مِنْ ذَلِكَ وَآغَجَزُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَزًّا الْقُرْآنَ لَلْاَقَةَ آخِزَاءِ فَجَعَلَ قُلْ هُوَ اللَّهَ أَحَدُّ جُزُمًا مِنْ آخِزًاءِ الْقُرْآنِ (راسع: ٢٢٠ ).

( ۲۸۰۳۷) حضرت ابودرداہ چھٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میٹنا نے محاب علقائے فرمایا کیاتم ایک رات جی جہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہو؟ محاب کرام علقائی کو بیر بات بہت مشکل معلوم ہوئی اوروہ کئے گئے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کروراور عاجز ہیں، ہی طینا اینے فرمایا الشرق الی نے قرآن کر بھر کے تین جیے کیے ہیں، اور مورد اظام کوان جس سے ایک جزوقر ارد باہے۔

( ٢٨.١٧ ) حَكَنَنَا وَمْبُ بْنُ جَوِيرٍ قَالَ حَكَنَنَا آبِي قَالَ سَيِمْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عِنِ الزَّهْرِقُ أَنَّ أَبَّا الشَّرْدَاءِ قَالَ بَيْنَمَنَا نَشْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَدَّكُمُ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَيْمُتُمْ بِجَبَلِ زَالَ عَنْ مَكَانِهِ فَصَلَّقُوا وَإِذَا سَيْمُتُمْ بِرَجُلٍ تَعَيَّرَ عَنْ خُلَقِهِ فَلَا تُصَلَّقُوا بِهِ وَإِنَّهُ يَصِمْرُ إِلَى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ

( ۲۸۰۴۷) حضرت ایود دواه دنگشت مروی ب که ایک مرتبه به نوگ نبی طفالا که پاس پیشیم آکنده ویش آنے والے عالات پر ندا کره کرر ہے تھے کہ نبی طفالا نے فر مایا اگرتم ہے بات سنو کہ ایک پہاڑا ہی جگہ ہے ال کمیا ہے تو اس کی تقد پق کر سکتے ہولیکن اگر سے بات سنو کہ کی آ دی کے اطلاق بدل کئے ہیں تو اس کی تقد بق نہ کرنا کیونکہ وہ کھرا بی فطرت کی طرف لوٹ جائے گا۔

( ٢٨.٨٨) حَلَلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدُّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَمَّ اللَّرْدَاءِ قَالَتُ دَحَلَ عَلَىًّ أَبُو اللَّرْدَاءِ وَهُوَ مُفْصَبُّ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَتَكَ قَالَ وَاللَّه لَا أَعْرِفُ فِيْهِمْ مِنْ أَمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا إِلَّا الْهَمْ بُصَلُونَ جَمِيعًا راسم: ٢٠٤٢].

(۲۸۰۳۸) حضرت ام درواء ٹیکٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوور داء ٹیکٹوان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں تتے، انہوں نے وجہ پوچھی تو فر بانے لیکے کہ بخدا! میں اوگوں میں ٹی بٹیٹا کی کوئی تعلیم نمیں دکھیر ہا، اب تو سرف آئی بات رہ مٹی ہے کہ وہ استھے ہو کرنماز پڑھ لیتے ہیں۔

( ١٨.١٩ ) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ أَمَّ اللَّوْدَاءِ فَالَتْ وَحَلَ عَلَى أَبُو الدُّوْدَاءِ وَهُوَ مُفْصَبٌ فَقُلْتُ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ مَا أَعْرِفُ مِنْ آمْرٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الصَّلَاةَ [راجع: ٢٢٠٤٣].

(۲۸۰۳۹) حضرت ام درداء عُنگفا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابودرداء ٹائٹنان کے پاس آئے تو نہایت غصے کی حالت میں تنے ، انہوں نے دجہ پُوچی تو فر بانے لگے کہ بخدا! میں لوگوں میں نی بیٹنا کی کوئی تعلیم نیس دیکیر با، اب تو صرف آتی بات رہ مئی ہے کہ وہ اسمنے موکر نماز پڑھ لیتے ہیں۔

( . ٢٨.٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْمُحْسَيْنُ عَنْ يَمْحَى بْنِ آبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ كَلِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ آبِي الرَّحْمَنِ بْنُ وَلَيْدِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ أَنَّ آبِاهُ حَدَّثُهُ قَالَ حَدَّثِنِي مَعْدَانُ بْنُ آبِي الرَّحْمَةِ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثُهُ قَالَ حَدَّثِنِي مَعْدَانُ بْنُ آبِي طُلْحَةً أَنَّ آبَا الدَّرُدَاءِ الْحَبْرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهٍ وَسَلَمَ فَاءَ قَالُمُلَرَ [صححه ابن عزبعة (٢٥٥٦)، وابن حبان (٢٣٨) عند حسين المعلم هذا الحديث. وقال الترمذي: وحديث حسين المعلم هذا الباب. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٨١) الترمذي: ٨٧)).

(۲۸۰۵۰) حضرت ابودردا و الله المساح مروى ب كدايك مرتب في الله الوقى آ في توني المال في ابناروز وحتم كرديا-

( ٢٨.٥١ ) قَالَ فَلَفِيتُ ثُوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ إِنَّ آبَا الدَّرْدَاءِ الْحُتَرَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ فَاءَ فَافْطَرَ قَالَ صَدَقَ آنَا صَبَيْتُ لَهُ وَصُوءَهُ

(۲۸ - ۲۸) رادی کتبے میں کد پھر میں ہی بیٹھ کے آز اوکر وہ غلام حضرت تو بان خاتف وطش کی مجد میں ملا اور ان سے عرض کیا کد حضرت ابد ورداء خاتئ نے بیٹھے بتایا ہے کہ نبی بیٹھ کوئی آئی تو نبی بیٹھ نے روز وقتم کر ویا، انہوں نے فر مایا کد حضرت ابدورواء خاتف نے بچے فر مایا ہے، نبی بیٹھ کے لئے یائی میں نے توہا تھ بلا تھا۔

( ٢٨.٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَفَقُوبَ يَغْنِي إِسْحَاقَ بْنَ عُنْمَانَ الْكِلَابِيَّ قَالَ سَمِعْتُ حَالِمَا بْنَ ذُرَيْكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْفَعُ الْحَدِيثِ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ فِي جَوْفِ رَجُلٍ غُبَارًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمُ وَسُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ سَائِرَ جَسَدِهِ عَلَى النَّارِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ عَنْهُ النَّارَ مَسِيرَةً ٱلْفِ سَنَةٍ لِلوَّاكِ الْمُسْتَغْمِلِ وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَنْمَ لَهُ بِعَامَةِ اللَّهُ عَنْهُ الثَّارَ مَسِيرَةً ٱلْفِ سَنَةٍ لَوْنِ الزَّعْفَرَانِ وَرِيحُهَا مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ يَعْوِلُهُ بِهَا الْأَرَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَقُولُونَ فَلَانٌ عَلَيْهِ طَابَعُ الشُّهَذاءِ وَمَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَاقَ نَافَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

(۱۸۰۵) حظرت الاوردا و پی خوات کردی ہے کہ بی میٹھ نے فر مایا الشرق الی ایک آدی کے پیٹ میں جباد فی سیمل الشد کا غبار اورجہنم کا دھوال ہے میں میں اشداس کے سارے جم کوآگ پر ام قرار اورجہنم کا دھوال ہے میں مفراے گا ، جم فیمل کے قدم را وخدا میں فیار آلود ہو جا کیں ،الشداس کے سارے جم کوآگ پر ام قرار دے اسے جوایک دے دی کا دورو دیا ہے جوایک دے دی گاروزہ دی کے دائلہ اللہ کا میں ایک دورکر دیا ہے جوایک میں مواد مطابق کوراہ خدا میں کوراہ خدا میں کورا وخدا میں کوری داورجم فیمل کوراہ خدا میں کوئی دقم لگ جائے تو اورجم فیمل کوراہ خدا میں کوئی دقم لگ جائے یا کہنے ہوئی داورجم فیمل کوراہ خدا میں کوئی دقم لگ جائے تو اس میں مواد ہو مسلمان کی میراورجو مسلمان کے میراورجو مسلمان کورداہ خدا میں کوردہ خدا میں کوردہ جو ان کے میں مواد ہو مسلمان کو میراورجو مسلمان کو میراورجو مسلمان کوردہ خدا میں کوردہ خدا میں مواد ہو میں مواد ہو میں کوردہ خدا کے حداد اجب ہوجاتی ہے۔

الکر دی و ان میں المدرد اور قبل کا کھڈ رائیں کی تعمین انسفار کا وَاِنْ اَحَدَانَا لِحَدَا بِدَانَ اَبْدِهِ مِنْ شِدَةِ الْمَحْوَ وَسَامُ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَاسَدُ وَاسَامُ وَعَبْدُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَنْ اَمْ وَاسَانَا فِی الْعُومِ مَنالِمٌ إِلّا وَسُولُ اللّٰهُ صَلّٰی اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ عَالَمُ وَسَامُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ وَسَامُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنَانَ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَامُ اللّٰهُ عَلْمُ وَسَامُ وَس

حَيَّانَ وَحَدَهُ وَراحِع: ٢٠٠٩]. وراحى: ٢٠٠١]. وراحى: ٢٠٠١]. (راحى: ٢٠٠١]. (راحى: ٢٠٠١]. (راحى: ٢٠٠١]. (راحى: ٢٠٠١]. (راحى: ٢٠٠١) حضرت ابودرواه وللتنظيف مروى بركداً كل مرته بم لوگ تى وليدا كل مراه كى سفرى تعاور كرى ك شدت ب بين مريانها باتور برايا باتور كل عاده وجم مل سيك كادوده و التقال و ٢٠٠٥) حَدَثَنَا وَكِيعٌ قالَ حَدَثَنَا سُفْهَانُ عَنِ الْمُعْمَسِ عَنْ قَايِبٍ أَوْ عَنْ أَبِي قابِتٍ أَنَّ رُجُكُ وَخَلْ مَسْجِعة وِمَشْقَ فَقَالَ لَيْنَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى المُلَّالُةُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ المَّوْدُ وَالْعَلَمُ الْعُنْ عَلَيْقُوا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَالُ الطَّالِعُ الْعَالِقُ الْعَالَ عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعُلِكَ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَمُ الْعَالِعُ الْعَلَيْدُولُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ ال

بِالْعَيْرَاتِ قَالَ الَّذِينَ يَدُعُلُونَ الْمَحَنَّةَ بِعَيْرِ حِسَابِ إراحه: ٢٢٠٤٠. ( ٢٨٠٥٣) تا بت يا ابوتا بت سے مروى ہے كما كير آ دئي محرد شق ش رواض بوا، اور بيوعا ، كى كدا سے اللہ! محصة نهائى من كوئى

مونس عطا وفرما، میری اجنیت پرترس کھا اور جھے چھار فیق عطاء فرما، حضرت ابدوردا و بڑائٹنے اس کی بید دعاء من کی ، اور فرمایا کراگرتم بید دعا مصدق دل ہے کر رہے ہوتو اس دعاء کا شریق سے ذیادہ سعادت یا فتہ ہوں، بیس نے تی میٹا ہو کر آن کریم کی اس آیت فیسٹھٹم طالِٹھ لِنَفْسِید کی تغییر میں میٹرمائے ہوئے سنا ہے کہ طالم سے اس کے اعمال کا حساب کیا جائے گا لیا جائے گا اور بکی تم وائد وہ ہوگا و شدہ ٹھ ٹھ ٹھٹی کھے لوگ درمیانے ورسے کے ہوں کے ، ان کا آسان حساب لیا جائے گا وَمِنْهُمْ سَابِقَ بِالْحَيْرَاتِ باذن الله يده والاك بول كے جوجنت ش بلاصاب كناب واطل بوجاكيں كے۔ ( مهدم) حَدَّثَنَا عَلِيُّ مِنْ بَعْمِ قَالَ حَدَّثَنَا بَهِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَابِتُ بْنُ عَجْلانَ قَالَ حَدَّثِي الْفَاسِمُ مَوْلَى بَنِى بَزِيدَ عَنْ إِينَ اللَّهُ عَلِيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ عَرَسَ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَا تَعْجَلُ عَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ عَرَسَ عَرْسًا لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ آوَمِنِي وَلَا خَلَقْ مِنْ حَلْق اللَّهِ عَرْوَجَلَّ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً

(۵۵-۵۸) حضرت ابودردا و پڑھٹواکی دن دھٹن میں ایک بودالگار ہے بتے کہ ایک آ دی ان کے پاس سے گذرااور کینے لگا کہ آپ ہی مٹیٹا کے محالی ہوکر بیرکرر ہے ہیں؟ انہوں نے فرایا جلد بازی سے کام نہاد ، میں نے ٹی بیٹٹا کو بیفر ہاتے ہوئے ساہ کہ چڑھنم کوئی بودالگائے ،اس سے جوانسان یا اللہ کی کوئی بھی گلوق کھائے ، وواس کے لئے صدقہ بن جاتا ہے۔

( ٢٨.٥٦) قَالَ الْكُشْجَعِيُ يَعْنِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الْكُعْمَشِ عَنْ أَبِي زِيَادٍ دَحَلْتُ مَسْجذَ دِمَشْقَ

(۲۸۰۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٥.٥٧ ) حَلَقَنَا اَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ حَلَثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بُنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي الكَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَا أَبَا اللّرَدَاءِ لَا تَغْسَصُّ لَلِلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ دُونَ اللّيَالِي وَلَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِحِمَامٍ دُونَ الْكَيَامِ [احرحه النسائى في الكبرى ( ٢٧٠٢). قال شعب: صحيح لفيره وهذا اسناد ضعيف].

(۲۸۰۵۷) حضرت ابودرداء ڈٹکٹزے مروی ہے کہ نبی طیائے نے نم مایا اے ابودرداء! دوسری راتوں کو چھوڑ کر صرف شب جعد کو تیام کے لئے اور دوسرے دنوں کو چھوڑ کر صرف جعد کے دن کوروزے کے لئے تفسوص نہ کیا کرو۔

( ٢٨.٥٨) حَكَلَنَا ٱبْهُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بَيْ مُوَّةً عَنْ سَائِمٍ بَيْ آبِي الْجَمْدِ عَنْ أَمَّ اللَّمْوَدَاءِ عَنْ أَبِي الْمُشَامِ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَصْلَ مِنْ دَرَجَةِ الصَّلَاةِ وَالضَّهَامِ وَالصَّدَةِ قَالِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللْعِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

(۱۸۰۵۸) حضرت ابودردا و ٹاکٹونے مروی ہے کہ ہی طیائی نے فر مایا کیا یس تھیں نماز ، دوز واورز کو ہے افسنل در سے کاعمل شہ بتا وَساء معالیہ مُنافِکہ نے عرض کیا کیوں فیس ؟ ہی طیائی نے نوگوں میں جدا گیکی ہوگئی ہو، ان میں مسلح کروانا، جبکہ ایسے لوگوں میں چوٹ اور فساد ڈ انا موشر نے والی چز ہے (جود میں کوموٹر کر رکھ دیتی ہے)

( ٢٨.٥٨ ) حَكَانَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَذَانَنَا عُهَدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِئُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي اللّذَوْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجُلٍ حَدِيثًا لَا يَشْتَهِى أَنْ يُذْكَرُ عَنْهُ لَهُوَ اَمَانَةُ وَإِنْ لَمُ يَسْتَكُومُهُ (۲۸۰۵۹) حضرت ایودردا مثلثلث مروی ہے کہ ہی دلیائانے ارشاد فر پایچنس کی آ دلی کی کوئی بات سے اور وہ یہ نہ جا بتا ہو کساس بات کواس کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو وہ امانت ہے، اگر چہدوہ اسٹ فلی رکھنے کے لئے نہ کیج۔

( ٣٨.٦٠ ) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ فَالَ أَخْبَرَنَا سُفْهَانُ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ زَجُلٍ عَنْ أَبِي اللَّوْدَاءِ عَنْ النَّيِّقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَلْهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ اللَّذَاتِ وَفِي الْآخِرَةِ فَالَ الرَّوْقَ الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِحَةُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ السَّلِحَةُ وَمَا السَّلِحَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ السَّلِحَةُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ السَّلِحَةُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا السَّلِحَةُ السَّلِحَةُ وَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِذَا السَّلِحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل

(۲۸۰۱۰) معنزت ابودردا و پڑھئے سے مروی ہے کہ ہی طائل نے آ ہے قر آئی لُھُمُ الْکُسُورَی فِی الْمُحَیَّاۃِ اللَّنْهَا بِسَ الْمُسُورَی کی تغییر کرتے ہوئے فرمایا کداس ہے مرادا مجھے خواب میں جوکوئی مسلمان دیکھیا یاس کے فق میں کوئی دوسرادیکھے۔

(۲۸۰۲۱) ابرهمدالر طن سلمی ممنط کتید میں کہ ہم میں ایک آ دی تھا، اس کی والدہ اس کے بیچے پر ی رہتی تھی کہ شادی کرلو، جب اس نے شادی کر لوں ہو۔ اس نے شادی کر لی قو اس کی مال نے استحق مریا کہ ابی بوی کو طلاق دے دے (اس نے انکار کردیا) مجروہ آ دی حضرت العود دام میں اس نے ایک مالوں وریتا ہوں اور نہ تا العود دام میں اس نے کی الجات کی میں اور نہ تا ہوں اور نہ تا کہ البت میں کہ البت میں نے نی واقیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کا در میاندوروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اس کی حفاظ تھت کرویا اسے مجدود دو، وہ آ دی چلا کیا اور اس نے ابی بیدی کو طلاق دے دی۔

ر ٢٨.٠٦) حَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم حَدَّتَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِى قَالَ آمَرَيْ نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَشْلُ مَنْ يَبِيدَ السَّعْدِى قَالَ آمَرَيْ نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَشْأَلَ مِنْ أَشْلَ الْمَنِيَّ الْمَدَيَّةِ مِنْ أَشْلَ الْشَبْعَ آثَرًاهُ ذَكَاتُهُ قَالَ فَصَالَتُهُ عَلَى مَعِيد بْنِ الْمُسَيَّةِ فَإِذَا عِنْمَهُ شَيْعٌ آبَيْصُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ مِنْ آهُلِ الشَّامِ قَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ بِينَ وَإِلَّكَ تَتَأْكُمُ الطَّبُعَ قَالَ فَلْكَ مَا الْكُلْهُ وَقَلْ وَإِنَّ نَاسٌ مِنْ قُومِي لِيَأْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ كُلُّ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ كُلُّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ كُلُو لَا لَقَالَ سَعِمْتُ آلَا اللَّهُ وَعَنْ كُلُ فِي عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُلُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُلُو اللَّهُ السَّاعِ قَالَ الْقَالَ سَعِمْدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُلُو الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا لِمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ كُولُ الْمُؤْمِ وَعَنْ كُلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقُ وَالْمُولُ الْمُؤْمِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِقُ الْعُلِلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُ

بْنُ الْمُسَيِّبِ صَدَقَ إراجع: ٢٢٠٤٩].

(۲۸۰۷۲) عبدالله بن بزید کیت بین که می نے حضرت سعید بن میت بینیت کوه کے متعلق بو جها تو انبول نے اسے کروه قرار دیا بی نے ان سے کہا کہ آپ کی آو م تو اسے کھائی ہے؟ انبول نے فریا کے آئیل معلوم ٹیس ہوگا ،اس پر دہاں جو دایک آ دی نے کہا کہ میں نے حضرت ابورواه مٹائٹ سے بید صدیث ٹی ہے کہ نی میٹائے ہراس جانور سے شمخ فرمایا ہے جولوث مارے حاصل ہو، جے ایک ایک لیا ممیا ہو یا ہروہ درندہ جو اپنے مجلی والے وائتوں سے شکار کرتا ہو، حضرت معید بن سیت بہتیا ہے۔ اس کی تصدیق فرمائی۔

( ۲۳ - ۲۷) حضرت اپودروا و ڈائٹڈ معدان کوقر آن پڑ ھاتے تئے ، بکھیم سے تک وہ غائب رہا، ایک دن' دائٹ میں وہ آئیں ملاتو انہوں نے پوچھامعدان! اس قرآن کا کیا بنا جوتہ ہارے پاس تھا؟ تم اور قرآن آن تی کیے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ جا اور خوب اچھی طرح ، انہوں نے معدان بن افی طلح بھیٹوے پوچھا کرتہ ہاری دہائش کہاں ہے؟ میں نے بتایا کہ تھس سے بیچھ ایک بستی میں ، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی میٹھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جس بستی میں تمین آ دی ہوں ، اور وہاں اذان اور اقامت خماز ند ہوتی ہوتو ان پر شیطان خالب آجا تا ہے ، البندائم جماعت مسلمین کواسے او پر لازم پکڑو کیونکدا کیلی بحری کو بھیز یا

( ٢٨،٦٤) حُدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ زَائِدَة بْنِ فَدَامَة رَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّتَنِي زَائِدَة بْنُ فَدَامَة عِنِ السَّائِبِ قَالَ وَكِيعٌ ابْنِ حُبَيْشِ الْكَلَاعِيَّ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ ابْنِي طَلْحَة الْيَعْمُوكَ قَالَ قَالَ لِيلَ الْهَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ لَلَاقَ فِي طَرْيَةٍ قَالَ قُلْتُ فِي قُرْبَةٍ دُونَ حِمْصَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ لَلَاقَةٍ فِي طَرْيَةٍ قَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَوَاتُ إِلَّا اسْتَخُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ عَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِثَمَا يَأْكُلُ الذِّنْبُ الْقَاصِيَةَ قَالَ النَّى مَهْدِي قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ فِي الصَّلَاةِ وَراحِ: ٢٠٥٣ ].

(۲۸۰۲۳) معدان بن الي طلح الله كات كتب بي كدايك مرتبه معزت ايودودا و التذخ محصد يو جها كرتبهاري ربائش كهال ؟

# النساء الله المستحالة المس

یں نے بتایا کر حمل سے بیچھے ایک بستی میں ،انہون نے کہا کہ میں نے ٹی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے منا ہے کہ جس کہتی می آدی ہرب ،اورد ہال اذان اورا قامت بنماز شہوتی ہوتو ان پرشیطان غالب آ جاتا ہے ،البندائم بھاعت مسلمین کواپنے او پرلازم کچڑ دکیونکدا کیلی بحری کو مجیز یا کھاجاتا ہے۔

( 73.70 ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرِ حَدُّلْنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا عُمَرَ الصِّينَى عَنْ آبِي الدُّرْدَاءِ اللَّهِ إِذَا كَانَ نَوْلَ بِهِ صَيْفٌ قَالَ يَقُولُ لَهُ أَبُو الدُّرْدَاءِ مُفِيمٌ قَنْسُوجُ أَوْ طَاعِنَّ قَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا بِيَالَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا بَعْجُونَ وَلَا نَعْجُ وَيُجَاهِدُونَ وَلَا نَجَاهِدُ وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَعَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا اللَّهُ الْمُعَلَّمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَى مَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمَلْعُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَعُلْمُ الْعَلَالَةُ الْعَلَى اللَّهُ ا

(۲۸۰۷) حضرت ابودروا و ناتیخت مروی ہے کہ ایک آ دی ان کے بہاں آیا انہوں نے پوچھا کہ تم مقم ہو کہ ہم تہارے ماتھ اسلوک کریں یا سافر ہو کہ جہیں آوراہ ویں ؟ اس نے کہا کہ سافر ہوں ، انہوں نے فر مایا یکی جہیں آئے الی چیز ڈاو راہ کے طور پرویتا ہوں جس سے افضل آگر کوئی چیز تھے لئی تو بین تعمیل ویں دیتا ، ایک مرتبد میں بایٹ کی فدمت میں حاضر ہوا اور مل کیا یا رسول انشا یا المدار او دیا و آخرت وفوں لے ملے ، ہم می نماز پڑھے ہیں اور وہ می رکھتے ہیں ، البند وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نمین کر سے جس ، ہم می روز سے میں ایک ایک چیز میں اور ہم صدقہ نمین کر سے جس کی میں ایک ایک چیز میں اور وہ می رکھتے ہیں ، البند وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نمین کر سے جس کی میالیا کے شہیں ایک ایک چیز تم دیں اور وہ میں کرتے ہیں اللہ کی کرف آ وی تم میں اور وہ میں کرتے ہی اور وہ میں اور میں مرجہ اللہ ایک کرف آ وی تم اللہ کی کرف آ وی تم اللہ کی کرو اللہ کی کرو اللہ کی تم اللہ کر اور وہ کی کر کر تھے والا تعمیل کی کرو ۔

( 18.77) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا شُعُبَهُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيدِهِ سَيعْتُ صَالِمَ بْنَ آبِي الْجَعْدِ يُحَدِّثُ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ آبِي اللَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَا عَشْرَ آبَاتٍ مِنْ آجِدِ الْكُهُفِ عُصِمَ مِنْ فِسُنَةِ اللَّجَّالِ قَالَ حَجَّاجٌ مَنْ قَرَا الْمَشْرَ الْآوَاخِوَ مِنْ سُورَةِ الْكَهُفِ [داحد: ٢٠٠٥] (٢٠٩٧) معرت ابودرواء عَنْ شعد مروى حِكرتي طِيُلاف ارشاوفر با بِرقَمْس مودة كِف كَن قرى وس آيات ياوكر لما وجال وجال ك فقت سيمنوظ ربحًا-

( ٢٨.٦٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْفَاسِمَ بْنَ آبِى بَزَّةً عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَانِيِّ عَنْ أَمَّ اللَّهْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ آبِى اللَّهُ وَاوَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ الْفَقُلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَن (رامع: ٤٤ - ٢٨).

( ۲۸ - ۲۸ ) حضرت ابودرواء و الثنات مروى ب كه مي ماينات ارشاد فرمايا تيامت كه دن ميزان عمل مس ب افضل اور

بھاری چزا چھے اخلاق ہوں گے۔

( ٢٨.٦٨ ) حَدَّثْنَاه يَزيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَن الْكَيْخَارَانِيّ

(۲۸ م ۲۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٦٩ ) حَلَقَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرَ حَلَقا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفَيْرٍ يُحَدَّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي الكَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ مَرَّ بِامْرَآةٍ مُجِحْجُ عَلَى بَابٍ فُسْطَاطٍ فَقَالَ النَّيْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَلَهُ بُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا فَقَالُوا نَصَمُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ الْعَنَهُ لَمْنَ يَذْخُلُ مَمَهُ فَلْرَهُ كَيْفَ يُورَّلُهُ وَهُو لَا يَجِلُ لَهُ

[راجع: ٢٢٠٤٦].

(۲۸۰۱۹) حضرت ابودردا و پیشخت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میشائے ایک فیے کے باہرا یک مورت کو دیکھا جس کے یہاں یچ کی پدائش کا زمانہ قریب آپ کا تھا ، نی میشائے فرمایا گلا ہے کہ اس کا مالک اس کے'' قریب'' جانا چاہتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا بی ہاں! نی میشائے فرمایا میرادل چاہتا ہے کہ اس پرائی است کردں جواس کے ساتھ اس کی قبر تک جائے ، بیا سے کیے اپنا وارث بنا سکتا ہے جب کہ بیاس کے لئے طال ہی نہیں اور کیے اس سے ضدمت سالے سکتا ہے جبکہ بیاس کے لئے طال می نہیں۔ می نہیں۔

( .٧٨.٧ ) حَكَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَمْعَمَ حَكَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ دَكُوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ شَيْحَ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُّ الْبُشُرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَ قَالَ الرُّوْلِ الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ مُرَى لَهُ وراحِ: ٢٨٠١، ٢.

( ۲۸۰۷ ) حضرت ابودردا ، ٹیٹنزے مروی ہے کہ نی ملیٹائے آیت قر آنی آئی م الیکٹوی فیی المنحیّاۃِ الدُّنیُ عمل بکشّری کی تغییر کرتے ہوئے فر مالیا کداس ہے مرادا متصفراب میں جوکوئی سلمان دیکھے یا اس کے تن میں کوئی دوسراد کیھے۔

( ٢٨.٧٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عَيْنُنَةَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِدِ سَبِعَةُ مِنْ عَكَاءٍ بْنِ يَسَادٍ وَعَبُدِ الْعَزِيزِ بَنِ رُفَيْعٍ عَنْ آبِى صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلٍ مِصْرَ سَالْتُ أَبَّا الدَّرْدَاءِ فَلَاكَرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَذَكَرَّ نَعْرَهُ

(۲۸۰۷۱) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٢ ) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنِى بُحُيْرٌ بُنُ إِلَيى الشُّمَيْطِ حَدَّثَنَا فَقَادَةُ عَنْ سَالِحٍ بُنِ أَلِيى الْجَعْدِ الْفَعَلَمَانِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةَ الْمُعْمِرِيِّ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَيْعُورًا أَحَدُّكُمْ أَنْ يَقُورًا كُلُّ يَوْمِ فُلُكَ الْقُرْآنِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ أَضْعَفُ مِنْ ذَاكَ وَأَعْجَرُ قَالَ فَإِنَّ اللَّهِ جَزَّا الْفُرْآنَ فَلَاقَةَ أَجْزَاهِ فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ جُزْءٌ مِنْ آجْزَانِهِ [راحع: ٤٨ - ٢٠].

(۲۸-۷۳) حضرت ابودرداه ڈائٹونے مروی ہے کہ آیک مرحبہ نی طینا نے محابہ ڈوئٹیے نے مرایا کیاتم ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاج ہو؟ محابہ کرام ٹلٹی کویہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی اور دو کہنے لگے کہ اس کی طاقت کس کے پاس ہوگی؟ ہم بہت کزوراورعاج میں، نی طینا نے فرمایا اللہ تعالی نے قرآن کر یم کے تین جھے کیے ہیں، اور سورہ اظام کوان میں سے ایک حرقراں دیا ہے۔

( ٢٨.٧٣ ) و حَدَّثَنَاه عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ مَعْدَانَ عَنْ آبِی الدَّرْدَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَیُعْجِزُ اَحَدُکُمُ آنُ یَقُوٓاً فَذَکُرَ مَعْنَاهُ

(۲۸۰۷۳) گذشته حدیث ای دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٤ ) و قَالَ عَقَانُ حَدَّثَنَا بَكُيْرُ بُنُ آيِي السُّعَيْطِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِيعْلِهِ سَوَاءً

(۲۸۰۷) گذشته مدید اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٧٥ ) حَلَّلُنَا حَجَّاءُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقَ الْبُو مَعْشَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ اَبِي زِيَاوٍ مَوْلَى ابْنِ عَنَّاشٍ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْر مَلِيكِكُم وَازْفَيِهَا لِدَرَجَاتِكُمْ وَتَحْدٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْرَبِقِ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُواْ عَلْمُوكُمْ فَتَضِيْرِهُ إِنَّائِهُمْ وَيَصْرِبُونَ وِقَابَكُمْ ذِكُرُ اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ (راح: ٢٢٠٤).

(۵۸ - ۲۸) حضرت ابود در او خلفت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی میشائی نے ارشاد فربایا کیا ہیں جمہیں تنہار سے ما لک کی نگا ہوں میں سب سے بہتر عمل ''جو در جات میں سب سے زیادہ بلندی کا سب ہو بتہار سے لیے سونا چاندی فرج کرنے سے بہتر ہواور اس سے بہتر ہوکہ میدان جنگ میں دعمن سے تبہارا آ منا سامنا ہواور تم ان کی گردنیں از اوّاور دہ تبہاری گردنیں اڑا کیں'' نہ بتا دوں؟ صحابہ بنالا نے بع کا برسول اللہ او وکون سائل ہے؟ تی میلائل نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر۔

( ٢٨.٧٦ ) حَلَّاتُنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْكَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّعَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ ع

(٧٠ - ٢٨) حضرت ايودرواه المثلث مروى ب كه تي مينا في آيت قرآن لكم الكشوى في المتعاقي الله في سيكشوى كى - النفوى المتعاقية الله في سيكشوى كى - النفوى المعانية والكفيا بسي المنفوى كى - النفير كرت بوك فريا كواس مراوا وقع خواب مين جوكر في سلمان ديجي ياس كان شركون شركوني دومراديجي ...

( ٢٨٠٧ ) حَدَّثْنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي الدُّرْدَاءِ مِثْلَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ

عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُهَيِّى لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْنًا وَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرُقَاءِ [صححه ابن حبان (٧٠٠]. قال شعب: اسناده ضعيف [. [راحم: ٣١٦٧٤].

در بھم الگ ایپی الکو داء واصعت ان حیاد (۷۰) کال شنبیب: اسادہ صعیب اراد حق ۲۲۱۷ ]. (۲۸-۷۷ ) حفرت ابور داء چنگزے مردی ہے کہ تی میٹانے فرمایا میری امت میں ہے چوشھ اس طرح مرے کہ اللہ ک

ر کے ۱۳۷۷) معرب ، ودودہ ، فادر سے سروی نے نہ ہی چھانے عربی میری است بین سے بوں ن اسر س سرے کہ ندائشہ سے ساتھ کسی کوشر یک نہ غیراتا ہو، دو جنت میں واغل ہوگا، بیہ حدیث حضرت ابوذ ر ڈکٹٹو سے بھی سروی ہےالبتہ اس میں بیہ سے کہ اگر حداباودرداء کی تاک خاک آلود ہو جائے۔

( ٢٨.٠٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَلْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلَمِيِّ قَالَ كَانَ فِينَا رَجُلَّ فَذَكَرَ الْمَحْدِيثَ قَالَ فَرَحَلَ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ الْوَالِدُ اوْسَطُ آبْوَابِ الْجَنَّةِ اراحِ: ٢٠٠٦.

(٢٨.٧٩) حَتَنَا عَبُدُالزَّدَاقِ حَتَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ السَّلَمَ قَالَ كَانَ عَبُدُالْمَلِكِ بْنُ مُرْوَانَ يُرُسِلُ إِلَى أَمُّ الدَّدُوَاءِ فَتَبِيتُ عِنْدَ نِسَانِهِ وَيَسُلُهُا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ لِثَلَّةً فَدَعَا حَادِمَهُ فَالْمَاتُ عَلَيْهِ فَلَعَنَهَا فَقَالَتُ لَا تَلْعَنْ فَإِنَّ أَبَا الدَّرُدَاءِ حَدَّقِنِى آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّعَانِينَ لَا يَكُونُونَ يُومَ الْهَيَّامَةِ شُهَدَاءً وَلَا شُفْعَاءً (صححه مسلم (٢٥٠٥، والى حياد (٢٤٢٥)، والحاكم (١/٨٤).

( . ... ۲۸ كَذَلَنَا زَبْدُ بُنُ الْحُبَّابِ حَدَّنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحِ حَدَّلَنِى ابُو الزَّاهِ بِقَوْمُ تَدَيْرُ بُنُ كُرَيْبٍ عَنْ كَبِيرِ بُنِ مُرَّةً الْمَحْضُرَحِيُّ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ سَالْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبِي كُلُّ صَلَاقٍ قِرَاءَةٌ قَالَ نَمَمُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْكُنْصَارِ وَجَنَتْ هَذِهِ فَالنَّفَتَ إِنَّى أَبُو الذَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَفُوبُ الْقَوْمِ مِنْهُ فَقَالَ بَا ابْنَ آخِي مَا أَرَى الْمِثَامَ إِذَا أَمَّ الْقَوْمَ إِلَّا لَمُذَكِّقَاهُمْ إِراحِينَ ٢٠٠٣).

( - ۸۰ ۲۸) حضرت ابودرداء بھاتندے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ٹی پیٹا ہے یو چھایا رسول اللہ! کیا ہر نماز میں قراءت ہوتی ہے؟ بی بیٹا نے فر ہایا ہال آتو ایک انساری نے کہا کہ یہ تو واجب ہوگی پھر جنرت ابدورواء مٹائنٹ میری طرف متوجہوئے کیونکہ میں بی سب سے زیادہ ان کے قریب تھا ،اور فر ہایا بھتے ایس جمتا ہول کہ جب امام لوگوں کی امامت کرتا ہے تو وہ ان ک

طرف ہے کفایت کرتا ہے۔

(١٨.٨١) حَلَّقَنَا يَحْمَى مِنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ مِنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ مِن يَسَارِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِفَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِاقَلَّ مِنْ تَمَنِهَا أَوْ اتْحَفَرَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِثْلٍ هَذَا إِلَّهُ مِثْلًا بِمِثْلِ

(۲۸۰۸۱) عطاء بن بیار کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ ٹائٹرنے چاند کی کا ایک بیالہ اس کی قیت ہے کم وثیش میں فریدا تو حضرت ابودرواء ٹائٹرنے فرمایا کہ نجی میٹائے اس کی تابع ہے شع فرمایا ہے آئا بیاکہ برابر مرابر ہو۔

( ٢٨.٨٢ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّقِنِى الْقَاسِمُ بُنُ أَبِى بَزَّةَ عَنْ عَطَاءِ الْكَيْخَارَائِي عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ الْفُلَ فِي الْمِيزَانِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ اراحه: ٢٨٠٤ ا

( ۲۸۰۸۲ ) حضرت ابو در داء ڈکٹنا سے مردی ہے کہ ٹی میٹنائے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان ممل میں ایتھے اخلاق سے بھاری کوئی چزشہ دلی۔

( ٢٨.٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِمِعٌ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى حَبِيبَةَ الطَّائِيُّ عَنْ أَبِى المَّذُودَاءِ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ فِي حَدِيثِهِ فَلَقِيتُ أَبَّا الشَّرْدَاءِ فَقَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الَّذِى يُعِينُ عِبْدُ الْمُعْوَٰتِ تَحَمَّلُ الَّذِي يُهُدِى إِذَا شَيعَ إراحةِ: ٢٠٠٦ .

يون من موجه على المستحد وقت كى خلال المستحد المستحدة المستحد المستحدة المستحددة المس

( ۲۸۰۸۳ ) ابوسنر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آ دمی نے انصار کے ایک آ دمی کا دانت تو ڑ ڈالا ،اس نے حضرت معاویہ جڑتون قصاص کی درخواست کی دو قریش کہنے لگا کہ اس نے میرادانت قو ڑا قفاء حضرت معاویہ جڑتونے فرمایا ہرگزئیس ،ہم اے راضی کریں ہے، جب اس انصاری نے بڑے اصرارے اپنی بات دہرائی تو حضرت معاویہ دیشنڈ نے فرمایا تم اپنے ساتھی ہے۔ اپنا بدلہ لے اور اس بکس میں حضرت ابو درواہ دیشنؤ بھی پیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کدیمس نے ٹی بیٹنل کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس مسلمان کواس کے جمع میں کوئی تکلیف پیٹھتی ہے اور وواس پر معدقتہ کی ٹیت کر لیتا ہے تو اللہ تھائی اس کا ایک درجہ بلند کر ویتا ہے اور اس کا ایک کنا و معاف فرما ویتا ہے، اس انصاری نے بع چھا کہ کیا آپ نے خود ٹی بیٹنا ہے ہے حدیث بن سے؟ انہوں نے فرمایا بال ! میرے کا نوں نے اس حدیث کوسنا ہے اور میرے دل نے اسے حفوظ کیا ہے، چنا نچے اس نے اس قریش کو معاف کردیا۔

( ٢٨.٨٥) حَتَثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَتَثَنَا دَاوُدُ وَابْنُ آبِي عَدِى عَنْ دَاوُدُ عَنِ الشَّمْنِيُّ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ لَقِيتُ أَبَا الذَّرْدَاءِ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِى فِي حَدِينِهِ فَقَدِمْتُ الشَّامَ لَلْقِيتُ آبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ مِمَّنُ الْتَ فَلْتُ مِنْ آهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ هَلْ تَفْرَأُ عَلَى قِرْائَةَ ابْنِ مَسْعُومٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاقْرَأُ وَاللَّلِ إِذَا يَهْمَى فَلْتُ وَالنَّهِرِ إِذَا تَحَلَّى وَالدَّكُو وَالْأَنْمَى قَالَ هَكُذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُووُهَا قَالَ ٱلْحَسَبُهُ قَالَ فَضَحِكَ الطَّذِكُ الطَّذِ ١٨٥٥، ١٨٥، ١٨٥٠ ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٢٥، ١٤

(۱۸۰۸) علقر کیج میں کرایک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابو وردا ، جیٹن سالاقات ہوئی ، انہوں نے جھے بوجیا کرتمبارا تعلق کہاں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں امل کوفید میں سے ہوں ، انہوں نے فرمایا کیا تم حضرت این سعود ہیں ت کے مطابق قرآن کر کم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! انہوں نے فرمایا بھرسورۃ اللیل کی تلاوت ماؤ ، میں نے یوں تلاوت کی وَ اللَّیْلِ إِذَا یَکْفَشَی وَ النَّهَارِ بِإِذَا تَجَلَّی وَ اللَّهِ کُورَ وَ الْكَانِّي انہوں نے فرمایا کہ میں نے نجی بیٹا کو اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے ، خالیا وہ اس پر ہنے بھی تنے۔

(۲۸۰۸۲) حضرت ابودرداء پڑاٹنے سروی ہے کہ تی میٹانے ارشاد فرمایا جو محض اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا د فائ کرتا ہ تواللہ برقن ہے کداس ہے قیامت کے دن جنہم کی آگ کو دورکر ہے۔

( ٢٨.٨٧ ) حَقَّنْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّنْنَا مَمْمَرٌ عَنْ يَحْمَى بْنِ أَبِي كَنِيرٍ عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَمْدَانَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ اسْتَقَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَافَطُو قَلْمِي بِمَاءٍ فَنَوَصَّا إِحَرِجِهِ الساسِ مِي

\* الكبرى (٣١٢٠) قال شعيب: صحيح].

(۲۸۰۸۷) حضرت ابودردا ، بالتلة عروى بركرايك مرتبه ني مينه كوتي آئي تو ني مينه نے ايناروز وقتم كرويا مجران ك یاس یانی لا یا حمیاتو انہوں نے وضو کرلیا۔

( ٢٨٠٨٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ قَدِمَ الشَّامَ فَدَخَلَ مَسْجدَ دِمَشْقَ فَصَلَّى فِيهِ رَكْمَتَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقُنِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَاءَ فَجَلَسَ إلى أبى النَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرُدَاءِ مِمَّنُ أَنْتَ قَالَ مِنْ آهُلِ الْكُوفَةِ قَالَ كَيْفَ سَمِعْتَ ابْنَ أَمَّ عَبْدٍ يَقُرَأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قَالَ عَلْفَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْشَى فَقَالَ آبُو الدُّرْدَاءِ لَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ هَوُلَاءِ حَنَّى شَكَّكُونِي ثُمَّ قَالَ ٱللَّمُ يَكُنُ فِيكُمْ صَاحِبُ الْوِسَادِ وَصَاحِبُ السِّرّ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ آخَدٌ غَيْرُهُ وَالَّذِى أُجِيرَ مِنْ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِبُ الْوِسَادِ ابْنُ مَسْعُودٍ وَصَاحِبُ السِّرُ حُدِّيْفَةُ وَالَّذِي أُجِيرَ مِنْ الشَّيْطَانِ عَمَّارٌ (صححه البحاري (٢٧٦١)، ومسلم (٨٢٤)، واس

حبان (۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ و ۷۱۲۷) [. اراجع: ۲۸۰۸۵].

(۸۸۰۸) علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں شام پہنچا دسٹق کی جامع معجد میں دورکعتیں پڑھ کرا چھے بم نشین کی دعا ہ کی تو وہاں حضرت ابودروا ، بر تخذے ملاقات ہوئی ، انبول نے مجھ ہے یو چھا کہ تمبار اتعلق کباں سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوفیہ میں ہے ہوں ،انہوں نے فر مایا کمیاتم حضرت این مسعود ڈٹاٹٹز کی قراءت کے مطابق قر آن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا بى بال انبول فرمايا مجرمورة الليل كى علوت مناؤ، من في يون علوت كى وَاللَّيل إِذَا يَفْضَى وَالنَّهَادِ إِذَا تَجَلَّى قَالَ عَلْقَمَةُ وَاللَّدَى وَالْأَنْفَى الْهِول فِي فرماي كمين في الميه كواى طرح اسى الدوت كرت بوع ساب، ال لوكول في جھے اس براتی بحث کی تھی کہ جھے بھی شک میں جٹا کردیا تھا، بجرفر مایا کیاتم میں" سکیے والے" ایسے رازوں کو جانے والے جنهیں کوئی نہ جانتا ہو، اورجنہیں نبی مایشا کی زبانی شیطان ہے محفوظ قرار دیا گیا تھا' 'نہیں ہی؟ تکیے والے تو این مسعود ہیں ، راز وں کو حاشنے والے حذیفہ میں اور شیطان ہے محفوظ عمار ہیں۔

( ٢٨.٨٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّامِ فَذَكَرَ التحديث إراحه: ٥٨٠٨٥.

(۲۸۰۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ٢٨.٩. ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ آبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَانِيُّ عَنْ مَعْدَانَ بْن آبِي طَلْحَةً الْيُغْمُرِيُّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّل سُورَةٍ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنْ لِلْنَةِ الدَّجَّالِ إراحع: ٢٢٠٥٥.

( ۲۸۰۹۰ ) حضرت ابودرواء 'ڈائٹزے مروی ہے کہ نمی میلانے ارشاد فرمایا جو مخف سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات یا وکر لے، وہ

د جال کے فتنے ہے محفوظ رہے گا۔

( ٣٨.٩١ ) حَدَّنَنَا حُسَيْنٌ فِي نَفُسِيرٍ شَيْبَانَ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ ثَنَا سَالِمُ ابْنُ آبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ ابْنِ آبِي طَلْحَةَ عَنْ آبِي الدَّرْدَاءِ فَذَكَرَ مِثْلُهُ (راحم: ٢٠٠٥).

(۲۸۰۹۱) گذشتهٔ حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۲۸ • ۹۲ ) حضرت ابودردا ، ڈنگٹنے سر دی ہے کہ تی دلیتائے ارشاد فر مایا جوفنس سورہ کبف کی ابتدائی دس آیات یا دکر لے ، د ہ د حال کے فتنے ہے تھو فارے گا۔

( ٢٨.٩٢ ) حَكَثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَبْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَمْنِى ابْنَ الْمُهَارَكِ قَالَ الْحَبْرَنَا الْهِ بَكْمِ النَّهُسَئِلِيُّ عَنْ مَرْزُوقٍ أَبِى بَكْمِ التَّبِيمِّ عَنْ أَمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرُدَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ الْجِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمُ الْهَيَامَةِ (راحہ: ٢٨٠٨٦).

( ۱۸۰۹۳ ) حضرت ابودرداء بیمتندے مروی ہے کہ بی پینائے ارشاد فر مایا چوشخص ایپے مسلمان بھائی کی مزت کا و فائ کرتا ہے۔ تو انڈیرین ہے کداس ہے قیامت کے دن جنہم کی آگ کو دورکر ہے۔

( ١٨.٩٤) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عُمْمِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ ٱثَيْتُ الشَّامَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّبُ رَحُعَتَنِ وَقُلْتُ اللَّهُمَّ مَسْرُ لِي جَلِيسًا صَالِحًا فَذَكَرَ مُفْنَى حَدِيثِ شُعْبَةَ (احد: ١٨٠٨٥) (١٨٠٩ع) عَلَمَ سَجَ بِسِ كَمَا يَكُ مِرْتِهِ مِنْ مَامِ بَهِ إِنْ السِيمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْ

( ٢٨.٩٥ ) حَدَّثَنَا الْبُو الْعَكَاءِ الْحَكَثُرُ بِنُ سُوَّارٍ حَدَّثَنَا لَيْكُ عَنْ مُمَّاوِيَةَ عَنْ اَبِى حَلْبَسِ يَزِيدَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ الشَّرْدَاءِ تَقُولُ سَمِعْتُ آبَ الشَّرْدَاءِ يَقُولُ سَمِعْتُ آبَ الْقَاسِمِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَا سَمِعْتُهُ يُكُنِّهِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ بَا عِيسَى إِنِّى بَاعِثٌ مِنْ بَغْدِكَ أَمَّةً إِنْ آصَابَهُمْ مَا يُعِجُّونَ حَمِدُوا اللَّهُ وَشَكُّرُوا وَإِنْ آصَابَهُمْ مَا يَكُومُونَ اخْتَسَبُوا وَصَبَرُوا وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ يَا رَبُ كَيْفَ مَذَا لَهُمُ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ قَالَ أَعْظِيهِمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي

(٢٨٠٩٥) حفرت ابودردا ، فيتنز عروى ب كديش في ابوالقائم فينيم كوية مات بوع سناب "بقول دادى ش ف

ائیس اس سے تمل یا بعد میں ہی میٹھ کی کئیے و کر کرتے ہوئے تیں سنا '' کہ افتد تعالیٰ نے فرمایا الے بیسی ایسی تہارے بعد ایک امت بیجیے والا ہوں ، ائیس اگر کو کی ختی تعیب ہو گی تو وہ جدوشکر ہجالا نمیں کے، اورا گر کوئی ٹاپینندید و معورت پیش آ سے گی تو وہ اس پرمبر کریں گے اور تو اب کی نبیت کریں کے، اور کوئی حلم وغل نہ ہوگا ، انہوں نے عرض کیا پروردگارا بید کیسے ہوگا جبکہ ان کے یاس کوئی حلم اور علم شہرگا؟ انڈرتمائی نے فرمایا کریس انہیں انہا حکم اور عمل عطا کردوں گا۔

( ٢٨.٩٦) حَلَّانَىا الْحُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَلَّئِينَ صَدَقَةً بْنُ إِنِي سَهْلِ قَالَ حَلَّئِنِي كَبِيرُ ابْو الْفَصْلِ الطَّقَاوِئَ حَدَّئِنِي بُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ قالَ النَّيْثُ آبَا الشَّرْدَاءِ فِي مَرْضِهِ اللّذِي فَيِصَ فِيهِ فَقَالَ لِي يَا ابْنَ آخِي مَا أَغْمَدُكَ إِلَى هَذَا الْبَلْدِ الْوَ مَا جَاءَ بِكَ قَالَ قُلْثُ لَا إِلَّا صِلَةُ مَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ وَالِدِي عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ فَقَالَ ابْو الشَّرْدَاءِ بِنْسَ سَاعَةُ النَّكَادِ هَذِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ تَوَضَّا فَاضْسَنَ وُضُونَهُ فَهُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَشِ أَوْ ارْبَعًا شَكَ سَهْلُ يُعْدِسُنُ فِيهِمَا اللَّهُ كُلْ وَالْمُخْدُوعَ ثُمُّ اسْتَغْفَرَ اللّهِ عَوَّ وَجَلَّ غَفْورَ لَهُ اراحِد: ٥٠ ١٢٤٠.

(۲۸۰۹۱) حضرت ہوسف بن عبداللہ بن سلام ڈاٹٹؤے مروی ہے کہ تھے حضرت ابودرداء ڈاٹٹؤ کی رفاقت کا شرف حاصل ہوا ہے، جب ان کی و نیا سے رخصتی کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فر مایا تھنے! کیسے آتا ہوا؟ میں نے عرض کیا محض آ پ کے اور میرے والد عبداللہ بن سلام کی دوتی کی وجہ ہے، انہوں نے فر مایا زعد کی کے اس لیے میں جموٹ بولنا بہت بری ہات ہوگی، میں نے نبی میٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جوشن وضوکرے اور فوب انہی طرح کرے، پھر دورکھتیں کم کی شنوع کے ساتھ پڑھے پھراللہ ہے اس بیٹے کنا ہوں کی معافی ماتے تو اللہ سے ضرور پخش دےگا۔

( ٢٥.٩٧ ) قَالَ عُبُداللَّهِ و حَتَثَنَاه سَعِيدُ بُنُ آبِي الرَّبِيعِ الشَّمَّانُ قَالَ حَدُثَنَا صَدَقَةُ بُنُ آبِي سَهُلِ الْهَنَانِيُّ قَالَ عَبُداللَّهِ وَآخَمَدُ بُنُ عَبُدِالْمَلِكِ وَهِمَ فِي اسْمِ الشَّيْعِ فَقَالَ سَهُلُ بُنُ أَبِي صَدَقَةَ وَإِنَّمَا هُوَ صَدَقَةُ بُنُ آبِي سَهْلِ الْهُنَانِيُّ ( ٢٨٠٩٤ ) گذشته بن اس دومری سندے می مردی ہے۔

( ٢٨.٩٨ ) حَتَلَنَا عَفَّانُ حَقَّنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ بِنَّ بَهْدَلَةَ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَمَلِ أَنَّهُ إِذْ خُصِرَ قَالَ الْمُخِلُوا عَلَىَّ النَّاسَ فَأَدْخِلُوا عَلَيْهِ لَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبِّنًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ وَمَا كُنْتُ أَحَدَّتُكُمُّوهُ إِلَّا عِنْدَ الْمُؤْتِ وَالشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ عُوبُهِرَّ آبُو الذَّرُكَاءِ فَآتُواْ الْهَ الذَّرْدَاءِ فَقَالَ صَدَق آخِي وَمَا كَانَ يُحَدِّثُكُمْ بِواتِّ عِنْدَ مَرْبِهِ

( ۲۸۰۹۸ ) حضرت معاذ بن جبل من الله كو كوال يست مروى به كد جب ان كا آُثَرَى وقت قريب آياتو فرمايالوكون كوير ب پاس بلاكرلا و اوگ آياتو قرماياكديم نه تي بياله كوي فرمات بوت سناس جوفش اس حال جس مرس كداند كرماته كدي كوشر يك دفقهرا تا بود النداس جنت عي وافل فرمات كاه عمل تمين بديات اين موت كدوقت بنار بابون اوراس كي كواش عویمر حضرت ابودرداء پڑٹنز بھی ویں گے، چنانچے لوگ حضرت ابودرداء پڑٹنز کے پاس پیٹیجتو انہوں نے فرمایا میرے بھائی نے تج كبااورانبول في بيحديث تم الي موت كووت بي بيان كرناتمي -

( ٢٨.٩٩ ) حَذَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا آبُو بَكُو عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي اللَّذْوَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ بَصِمْ وَيُعْمِى (راحع: ٢٢٠٣١).

(٢٨٠٩٩) حضرت ابودرداء والتخذ سے مروی ہے كه ني ميدان نارشاد فر ماياكس چيز كى مجت تمهيس اندھا بهراكرديتى بــــ

( ٢٨٨٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعِيرَةَ آنَهُ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يُحَذَّثُ قَالَ آتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْن فَقَالَ اللَّهُمَّ وَكُنَّ لِي جَلِيسًا صَالِحًا قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ فَإِذَا هُوَ أَبُو الذَّرْدَاءِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ مِنْ آهُلِ الْكُولَةِ فَقَالَ هَلُ تَدُرِى كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بَقُرَأُ هَذَا ۖ الْيَحَوْفَ وَاللَّبِلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأَنْفَى فَقُلُتُ كَانَ يَقُرُؤُهَا وَاللَّبْلِ إِذَا يَغْضَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالذَّكَرِ وَالْأَنْفَى فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَؤُهَا فَمَا زَالَ بِي هَؤُلَاءِ حَتَّى كَادُوا يُشَكُّكُونِي ثُمَّ قَالَ ٱلنِّسَ فِيكُمْ صَاحِبُ الْمِسَادِ وَالسُّوَاكِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ٱلنِّسَ فِيكُمْ الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَان نَبِيَّهِ مِنْ الشَّيْطَان يَعْنِي عَتَارَ بْنَ يَاسِرِ ٱلبُّسَ فِيكُمْ الَّذِي يَعْلَمُ السُّرَّ وَلَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ يَغْنِي حُذَيْفَةٌ

اراحه: ٥٨٠٨٠].

( ۲۸۱۰۰ ) علقمہ کہتے میں کدایک مرتبہ میں شام پہنچا دمشق کی جامع معجد میں دور کھتیں میڑھ کرا چھے ہم نشین کی دعاء کی تو و بال حضرت ابودرواء بنتوز سے ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھ ہے بوچھا کہتمبار اتعلق کبال سے ہے؟ میں نے بتایا کہ میں اہل کوف میں ہے ہوں ،انہوں نے فر مایا کیاتم حضرت این مسعود ﴿ تَنْوَ كُي قراءت كے مطابق قرآ ن كريم كى تلاوت كرتے ہو؟ ميں نے عرض كيا بى بال انهول في فرمايا مجرسورة الليل كى علادت سناؤ ، ميس في يون علاوت كى واللَّكِيلِ إِذَا يَعْضَى والنَّهَارِ إِذَا تَعَمَّلَى فَالَّ عَلْقَمَةُ وَالدَّكُو وَالْأَنْدَى الْهِول نِفر ما ياكدين في بينه كواى طرح اس كى علاوت كرت بوع ساب، ال لوكول ف جھے ہے اس براتی بحث کی تھی کہ مجھے بھی شک میں مبتلا کرویا تھا، مجرفر لمایا کیا تم میں'' تکھے والے''ایسے رازوں کو جانے والے جنهیں کوئی نه جانتا ہو،اورجنہیں نبی ملیٰا کی زبانی شیطان ہے محفوظ قرار دیا گیا تھا 'منیمں میں؟ بچیے والے بتو این سعود تیں ، راز وں کو جائے والے حذیفہ ہیں اور شیطان ہے محفوظ عمار ہیں۔

( ٢٨٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان حَدَّثَنَا صَفُوَانُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ شُرَيْح بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ آبِي الذَّذِدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزُ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَوَّلُ النَّهَادِ أَكْفِكَ آجِرَهُ إراحي: ١٢٨٠ ٢٨ (۲۸۱۰۱) حضرت تعیم بی و عروی ہے کہ انہوں نے ہی میٹا کو پیفر ماتے ہوئے ساہے اللہ تعالی فرما تا ہے اے این آ دم! تو دن کے پہلے تھے میں چارر کھتیں پڑھنے سے اپ آپ کو عائز ظاہر نکر، میں دن کے آخری تھے تک تیری کفایت کروں گا۔

( ٢٨١.٢ ) حَدَّثَنَا الْمَحَكُمُ بْنُ نَافِعِ آبُو الْبَمَانِ حَدَّثَنَا صَفُوالُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ آبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفَهْرٍ عَنْ آبِي الدَّذَذَاءِ قَالَ ٱوْصَانِي حَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَلَاثِ لَا أَدَّعُهُنَّ لِلَّذَيْءِ النَّامِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَانْ لَا آنَامَ إِلَّا عَنْ وَتُو وَسُهْمَةِ الضَّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّشْرِ اراح: ٢٨ - ٢٨.

(۴۸۱۰۴) حضرت ابودروا، پیمنوے مروی ہے کہ جمجے میر نے ظیل ابوالقاسم ٹاکٹیٹر کے تین چیزوں کی ومیت فرمائی ہے جنہیں میں بھی نہیں چیوزوں گا، نبی مینائے نے بھے ہر مبینے تمین روزے رکھنے کی ،وتر پڑھ کرسونے کی اور سفر دھنر میں چاشت کے نوافل پڑھنے کی ومیت فرمائی ہے۔

( ٢٨١٠٠ ) حَدَّثَنَا سُفْهَانُ بُنُ عُبِيْنَةَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِي ابْنَ السَّانِبِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَقْرِءِ قَالَ قَالَ آبُو الدَّرْدَاءِ سَمِفُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ الْوَالِدُ ٱوْسَطُ آبْرَابِ الْجَنَّةِ فَاحْفَظُ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ دَعْهُ اراحد: ٢٢٠١٠.

( ۱۸۱۰ ۳ ) حفرت ابودرداء پی تخت مردی ہے کہ پس نے نبی عید کو پیفر ماتے ہوئے سناہے کہ باپ جنت کا درمیانہ درداز ہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہاس کی حفاظت کرویا اسے مجبوڑ دو۔

( ٢٨١٤) حَلَثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْحَةً عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَبْلُغُ بِهِ مَنْ أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ الرَّفِي أَعْطِى حَظَّهُ مِنْ الْخَيْرِ وَلَيْسَ شَيْءٌ ٱلْظَلَ فِي الْهِيزَانِ مِنْ الْخُلُقِ الْحَسَنِ |صححه ابن حباد (٣٠٢ و و٩٦٥). قال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذى: ٢٠٠٢) و ٢٠١٣. قال شعيب: اسناده حسن: إنظر: ٢٨١٠٦).

( ۴۸۱۰ ۳ ) حضرت ابو در داه ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی میٹنا نے ارشاد فریایا جے نری کا حصر ل ممیا ، اسے خیر کا حصر ل ممیا اور قیامت کے دن میزان مگل میں اچھے اطلاق ہے بھاری کوئی چیز ندہوگی۔

( ٢٨.٥) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَارِيَةً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ قَدِمْنَا إِلَى الشَّامِ فَآتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ فَقَالَ أَبِهِ الخَدْمَةُ اللَّهِ يَقُرَا مَذِهِ إِذَا تَعْلَى اللَّهِ يَقُرَا وَاللَّهِ إِذَا يَمُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَعْلَى قَالَ فَلْتُ سَمِفْتُهُ يَقُرَأُ وَاللَّهِ إِذَا يَمُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَعْلَى وَاللَّهُ إِذَا يَمُشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَعْلَى وَاللَّهُ إِذَا يَعْمَلُوا سَمِفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَوُهَا وَهُولَاءٍ يُويدُونَ أَنْ وَالذَّكُو وَالنَّذِي وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَكْذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَوُهَا وَهُولَاءٍ يُرِيدُونَ أَنْ الْمُرَاوَعَ مَلَكُولُ وَمَا لَكُولُ وَاللَّهِ مَكْذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُونُهَا وَهُولَاءٍ يُويدُونَ أَنْ

( ۲۸۱۰ عاقمہ کہتے ہیں کہ اُکیک مرتبہ میں شام پہنچا اور وہاں حضرت ابودرداء پھٹنے سے اما قات بوئی ،انہوں نے جھے یو چھا کرتمہار اتعلق کمال سے سے؟ میں نے بتایا کہ میں المل کونہ میں سے ہوں ،انہوں نے فرمایا کیاتم حضرت ابن سعود ٹیٹنز کی قرا مت کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا تی ہاں!انہوں نے فرمایا مجرسورۃ الکیل کی تلاوت ساؤ، میں نے

يوں طاوت كى وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْفَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَبَحَلَّى وَالدَّيَّ وَالْأَنْنَى انْہوں نے فرمایا كرش نے بى پیاہ كوا ى طرح اس كى طاوت كرتے ہوئے شاہد ، بيوگ جا ہے ہي كدش وَ مَا حَلَقَ بِحَى پرص كَيْنَ شمان كى بات بَيْس مانوں گا۔ ( ٢٨١٠٦ ) حَدَّفَا شَفْيَانُ مَرَّةً أُخْوَى عَنْ عَمْرُو عَنِ ابْنِ لِي مُلَيْحَةً عَنْ يُعْلَى بُنِ مَمْلَكِ عَنْ أَمَّ الدَّرْوَاءِ عَنْ أَبِي الذَّرْوَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْقَلْ صَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُلُقٌ حَسَنَّ (اسع: ٤٠١٥ مِ الدَّرْوَاءِ عَنْ الْقِيَانِ مَرْمَ الْقِيَامَةِ حُلُقٌ حَسَنَّ (اسع: ٤٠١٤ مِ ١٠)

(۲۸۱۰۷) حضرت ابودردا میتخد سے سروی ہے کہ نی میتا نے ارشاد فر مایا قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے افضل اور بھاری چراجمے اطلاق بول گے۔ (۲۸۱۸۷) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَدُسُ عَنْ آبِي صَالِح عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ مِصْرَ عَنْ آبِي

الدَّرْدَاءِ قَالَ سُيلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْغَيَّاةِ الدُّنْيَّ وَلَّي الْآَجُرَةِ فَقَالٌ لَّقَدْ سَٱلْتَ عَنْ شَيْءَ مَا سَمِعْتُ احْدًا سَالَ بَعْدَ رَجُلِ سَالَ عَنْهُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هِمَ الزُّوْيَ الصَّالِحَةُ بَرَاهَا الرَّجُلُ الْمُسُلِمُ أَوْ يُوَى لَهُ بُشُرَاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَبُصْرَاهُ فِي الْآجِرَةِ الْحَسَّةُ وراحِدَ ١٣٨٠.

( ۲۸۱۰ ) هفرت ابودرداء بمُنْوَنت مروی ہے کہ بَی مَنِوَانے آ ہے قرآ کَی لَهُمُ الْکِشُوی فِی الْحَمَیَاةِ الدُّنْوَا بِس بُشُوی کَ تغییر کرتے ہوئے فریایا کداس ہے مرادا مِقصفواب ہیں جوکو لیُ سلمان و یکھ یااس کے فِی شرک کِی دوسراد یکھے۔

( ٢٨١.٨ ) حَدَّثَنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْكُفْحَشُ عَنْ آبِي صَالِحٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْهَلِ مِصْرَ عَنْ آبِي التَّذِوْدَاءِ قَالَ سُيلَ عَنْ هَذِهِ الْكَيْمَةِ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَّةِ اللَّذِيَّا وَفِي الْآخِرَةِ فَقَالَ لِهَذْ سَأَلْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَمِعْتُ آحَدًا سَالَ بَعْدَ رَجُلِ سَالَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هِى الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يَوَاهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمَ أَوْ مُرَى لَهُ بُشْرًاهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَّا وَبُشْرًاهُ فِي الْحَيَّةِ اللَّهِ

(۲۸۱۸) معرت اُبودردا ، ٹنگذے مروی ہے کہ ٹی مینائے آست قرآ فی لھٹم الکشری بھی الْعَمَیاةِ اللَّذُنِ عمل بنشری ک تغییر کرتے ہوئے نمایا کداس سے مرادا وقت نواب میں جوکوئی سلمان دیکھ یااس کے فی عمر کوئی دومرادیکھے۔

#### حَدِيثُ أُمِّ اللَّرُ دَاءِ إِلَّالَا

#### حضرت ام در داء فالفناكي حديثين

( ٢٨١.٠ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّتُنَا فُصَيْلًا يَعْنِى ابْنَ غَزُوانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَوِيزٍ قَالَ سَمِعْتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ أَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ إِنَّهُ يُسْتَجَابُ لِلْمَرْدِ بِكَهْرٍ الْمَبْكِ وَلَكَ بِعِنْلٍ لِلْمَرْدِ بِكَهْدٍ الْمَبْبِ يَأْجِمِهِ فَمَا دَعَا لِلْحِرِهِ بِدَعْرَةٍ إِلَّا قَالَ الْمُلَكُ وَلَكَ بِعِنْلٍ

(۱۹۱۰۹) حفرت ام درداء رجي بحوالة ابودرواء بالتو نقل كرتى بين كدين نے نبي مينا كويدفرمات بوئ سا ب كرمسلمان

ا پنے بھائی کی غیر موجود گل میں اس کی چنے بیچے جو دعاء کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے، ادراس سے سر کے پاس ایک فرشته اس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اپنے بھائی کے لئے خبر کی دعاء مانکے تووہ اس پر آشن کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جمہیں بھی میں نصیب ہو۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ مِنُ هَارُونَ الْحَبَرَنَا عَبُدُ الْمَيلِكِ عَنْ آبِي الزَّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَتْ تَحْتُهُ أُمُّ الطَّرْدَاءِ فَاتَاكُ لَهُ الْمُرِيدُ الْحَجَّ الْمَامُ فَقَالَ نَعُمْ فَالَثُ فَادْعُ لَنَا يِخَيْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّكُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ دَعُوهَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِاَحِيهِ بِطَهْيِ الْمَشْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلكُ مُوّتَكَ بِعِنْ قَالَ فَحَرَجُتُ إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَكَالًا مِعْلُولُ قَالَ فَحَرَجُتُ إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَعَالَى عَنْدُ وَسَلَّمَ بِمِعْلُولُ قَالَ فَحْرَجُتُ إِلَى الشَّوقِ فَلَقِيتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَعَلَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِعْلُ ذَلِكَ إِراضِيّ ، ٢٠٠٥.

( ۱۸۱۱ ) مغوان بن عبداللہ 'جن کے نکاح میں ' دوروا ، بھیں ' کہتے ہیں کدایک مرجد میں شام آیا اور حضرت ابدور دا ، جھڑ کی ضدمت میں ماضر ہوا لیکن وہ گھر رہنیں ملے البتدان کی اہلیہ موجود تیں ، انہوں نے ہم البتدان کی اہلیہ موجود تیں ، انہوں نے فر مایا کہ ہمار سے لیے بھی خبر کی دعا مرکز کر یوند فر مایا کہ ہمار سے لیے بھی خبر کی دعا مرکز کر یوند فر مایا کہ ہمار سے لیے بھی خبر کی دعا مرکز کر جود ما در اس کے مرکز کے باس ایک فرشتداس مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسے بھائی کے لئے خبر کی دعا مما نگے تو وہ اس برآ بین کہتا ہے ، اور اس کے مرکز کہتا ہے کہ جہیں مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسے بھائی کے لئے خبر کی دعا مما نگے تو وہ اس برآ بین کہتا ہے ، اور اید کہتا ہے کہ جہیں مقصد کے لئے مقرر ہوتا ہے کہ جب بھی وہ اسے بھی ہوں ہے کہ کہتا ہے کہ جب بھی ہوں ہے کہتا ہے کہ جب بھی ہوں ہے کہتا ہوں ہو کہتا ہے کہتا

کھریش بازار کی طرف نکلاتو حطرت ابودرداہ ڈٹاٹنز ہے بھی ملاقات ہوگی ،انہوں نے بھی مجھ ہے بی کہااور بی صدیث انہوں نے بھی تی مئیٹا کے حوالے ہے سنائی۔

## مِنْ حَدِيثِ ٱسْمَاءَ بِسُتِ يَزِيدَ فَيْهَا

#### حضرت اساء بنت يزيد فأفؤنا كي حديثين

( ٢٨١١٠ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ آيِي وَقُوِىءَ عَلَى سُفْيَانَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي حُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ٱلسَمَاءَ بُنْتِ يَزِيدُ إنظر: ٢٨١١٦ ، ٢٨١١٩ ، ٢٨١٤٣ ، ٢٨١٥).

( ٢٨١٢ ) وَحَلَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ السَّمَاءَ أَنَّ النَّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِيًا إداحد: ١ ٢٨١١ ].

(۲۸۱۱۲-۲۸۱۱۱) حفزت اساء بيجنت مردي ب كه ني نيتان فريايا مجوك ادرجموث كواكنها شكرو\_

( ٢٨١١٢ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِي خُسَيْنٍ سَمِعَ شَهْرًا يَقُولُ سَمِعْتُ أَسْمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ إِخْدَى نِسَاءِ يَنِي عَبْدِ

الْكَشْهَلِ تَقُولُ مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي يِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِيَّاكُنَّ وَكَفْرَ الْمُنَعَيِّسِنَ فَقُلْنَا يَا رُسُولَ اللَّهِ وَمَا كُفُرُ الْمُنَعَيِّسِنَ قَالَ لَمَلَّ إِخْدَاكُنَّ أَنْ تَطُولَ الْيَمْنَةِ ابْرُيْهَا وَتَغْسَ فَيُرْزُقُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ زَوْجًا وَيَرْزُقَهَا مِنْهُ مَالًا وَوَلَدًا فَتَفْضَبَ الْفَضْبَةَ قَرَاحَتْ تَقُولُ مَا رَائِيتُ مِنْهُ يَوْمًا خَيْرًا قَطُّ وَقَالَ مَرَّةً خَيْرًا قَطُّ إحسه النرمذى. فال الالباني: ضعيف (ابو داود: ٢٠١٤هـ) اس ماحة: ٢٠٧٠

الترمذي: ٢٦٩٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ٢٨١٤١].

( ۲۸۱۳) حفرت اسا، بنت بزید پیمند '' دجن کاتفل بی عبدالاشبل ہے ہے'' کمتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پیئنا ہمارے پاس سے گذرے، ہم مچھوتوں کے ساتھ تھے، نبی بینانے ہمیں سلام کیا، اور فر مایا احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپنے آپ کو بچاؤ، ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراوہے؟ نبی پیئنانے فر مایا ہوسکتا ہے تم می عورت اسپنے مال باپ کے یہال طویل عرصے تک رشتے کے انتظار میں پیٹھی رہے، چراللہ اسے شو ہرعطاء فرمادے اور اس سے اسے مال واولا دمجی عطاء فرمادے اور وہ کچرکی ون غصے بھی آ کر بین کہد ہے کہ میں نے تو تجھ ہے کہی فیزئیس دیکھی۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا مُحَقَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّقَ دَاوُدُ الْأَرْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلْبَايِعُهُ فَدَنُوثُ وَعَلَىَّ سِوَارَانِ مِنْ ذَهبٍ فَبَصُرَ بِبَصِيصِهِمَا فَقَالَ الْفِى السَّوَارْيْنِ يَا السَّمَاءُ أَمَا تَخَافِينَ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ قَالَتْ فَالْقَيْنُهُمَا فَمَا أَدْرِى مَنْ أَخَذَهُمَا إِنْظَرَ : ٢٨١٣٤.

F3/A7:30/A7:F0/A7].

( ٢٨١٥ ) حفرت اساء بنت يزيد جرج سے مردی ہے كہ ميں ني ميشہ كى فقدمت ميں بيعت كرنے كے لئے حاضر ہوئى ، جب ميں ني ميشہ كے قريب ہوئى تو ني ميشہ كى نظر مير سے ان دوئنگئوں كے اوپر يڑى جو ميں نے پہنے ہوئے تھے، ئي ميشہ نے قرمايا اسا ،! بيدونوں كنگن تا تاردو، كياتم اس بات سے نيمس و رقي كہ انتدان كے بدلے ميں تمہيں آگ كے دوئنگن پہنا كے ، چنا تي مي ائيس و تارديا اور مجھيا دئيس كر ائيس كس نے ليا تھا۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثْنَا دَاوُدُ يَفْنِي ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِيُّ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ٱلسَّمَاءَ بِشْتِ يَزِيدَ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْلُحُ مِنْ الذَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا بَصِيصُهُ

(۲۸۱۱۲) حفرت اساء وَتَهَا سے مردی ہے کہ ہی شینا نے ارشاد فرما یا سونا اور دیثم میں ہے کی بھی چک کافا کہ ہُمیں دیے۔ (۲۸۱۱۷) حَدَّثَنَا وَکِیعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَصِیدِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْسَبٍ عَنْ آسُمَاءَ فَالَثُ تُوقَّى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ واضط: ۲۸۱۸، ۲۸۱۳۹].

(۲۸۱۱۷) معرت الماء تَكُنْ عرول م كري ميدا كي ميدا كي جروت وقات بولي تركية كي كَنْ الله كالدرور برس كي بولي حمل ( ۲۸۱۱۷ ) حَدَّتُنَا عَبْد اللهِ حَدَّتَنا عَبْد اللهِ حَدَّتَنا عَبْد المُعَمِيدِ بُنُ بَهْرَاه الْقَزَادِيُّ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْسَ عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ يَزِيدَ مِثْلَهُ إقال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: صحيح بدا فبله وبما بعده (ابن ماحة: ٢٤٣٨). قال شعب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف إلى إراجة: ٢٤٨١٧).

(۲۸۱۱۸) گذشته مدین اس دوسری سند یجی مروی ب\_

( ٢٨١٩ ) حَدَّلَنَا وَرِكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى حُسَيْنِ عَنْ شَهْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ آتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِي بِلَنِنِ فَقَالَ آتَشْرَبِسَ قُلُنَ لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ لَا تَجْمَعُنَ كَذِيًّا وَجُوعًا واحد: ٢٨١١،

(۲۸۱۹) حضرت اساء بیجاندے مروی ہے کہ بی بیٹھ امارے پاس آئے، ان کی خدمت میں دودھ بیش کیا گیا، انہوں نے عورتوں سے بع چھا کیاتم بھی بیدگی؟ انہوں نے عرض کیا کہ بمیں اس کی خواہش نیس ہے، بی بیٹھ نے فر مایا بھوک اور چھوٹ کو اکٹھا نیکر و۔

( ٢٨١٠ ) حَلَثَنَا يَوِيدُ إِنْ هَارُونَ الْحَيْرَنَا جَرِيرُ بَنْ حَارِمٍ عَنْ فَعَادَةً عَلْ شَهْرٍ بْنِ حُوشَبِ عَنْ السُمَاءَ بِشْتِ بَوِيدَ قَالَتُ كُنَّا مَعَ الشَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِى بَشِيهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ قَالَ حُرُوجِ الدَّجَالِ بِللَاشِ سِنِينَ جَبَسَتُ السَّمَاءُ لَلُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلْكُ يَتَبِهَا فَإِذَا كَانَ قَالَ إِذَا كَانَ قَالَ النَّائِةُ النَّائِيةُ حَبَسَتُ السَّمَاءُ لَلْكُى فَلُومِ السَّمَاءُ لَلْكُى فَلُومِ الشَّمَاءُ لَلْكُى فَلُومِ الشَّمَاءُ لَلْكُى فَلُومِ النَّمَاءُ لَلْكُى فَلُومِ النَّمَاءُ لَلْلَمُ فَلَا يَنْهُمُ اللَّهُ عَلَى لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيَسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُلُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَعُلُ لَلْهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَكُونُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَالَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُونُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكُونُ وَلَالَهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ عَلَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَا لَاللَهُ عَلَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ وَلَلْمُ وَلَلْمُ وَلَالَهُ وَلَاللَهُ وَلَا الللَّهُ عَلَهُ وَلَال

قَالَ لَا تَبُكُوا فَإِنْ يَغُورُجُ اللَّجَّالُ وَآنَا فِيكُمْ فَآنَا حَجِيجُهُ وَإِنْ يَغُورُجُ بَعْدِى فَاللَّهُ خَلِيقَتِى عَلَى كُلِّ مَسْلِمِ اخرحه الطبائسي (١٦٣٢) والحميدي (٣٦٥). قال شعبب: قوله: ((ال بحرج. حصيحه)) صحيح نفيره وهما، استاد ضعيف إرائظ: ٢٨١٣٢ ، ٢٨١٣٢ .

(۲۸۱۲۰) حفرت اسا وی شخص مروی ہے کہ ایک مرجہ ہم لوگ نبی طیفتا کے ساتھ ان کے گھر میں تھے ، نبی طیفت فر مایا فروئ وجال سے تین سال قبل آسان ایک تہائی بارش اورز مین ایک تبائی جاتات روک لے گی ، دوسرے سال آسان دو تبائی بارش اورز مین دو تبائی پیدادار روک لے گی ، اور تیسر سے سال آسان اپنی محمل بارش اورز مین اپنی محمل پیدادار روک لے گی اور بر موزے اور کھر والا ذی حیات ہلاک ہو جائے گا ، اس موقع پر دجال آیک دیباتی سے کہا گا ہے تاؤکدا گر می تبہارے اونت زندہ کردوں ، ان کے تین مجرے اور برے ہول اور ان کے کو ہائ عظیم ہوں تو کیا تم بھے اپنا رب یعین کرلو گے؟ وہ کہے گا ہاں! چنا نجے شیا طین اس کے سامنے اونوں کی شکل میں آسمی کے اور وہ وہال کی چروی کرنے گئے گا۔

ای طرح د جال ایک اور آ دی ہے کے گا یہ تاؤ کہ اگر میں تہبارے باب بقہارے بیٹے اور تبہارے اہل خانہ میں ہے اس تام لوگوں کو جنہیں تم بچا ہے ہونہ اور کو اس کے اس تعلیم کو گوری کو جنہیں تم بچا ہے ہونہ اور وہ وہ لوگ ہیروی کرنے گئے گا ، بھر بی بیٹا اور ہیں اور اور اہل خانہ اس کے اس ماسے بھی شیاطین ان صور توں میں آ جا کی گئے اور وہ د جال کی بیروی کرنے گئے ، بحب نی میٹنا واپس آ ئے تو ہم اس وقت تک رور ہے ہے ، نی میٹنا نے بچھا تم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرض کیا یارو لیاروں انتہا آ ہے نے د جال کا جو ذکر کیا ہے ، بخدا میر ہے گھر میں جو باندی ہے ، وہ آ تا گوئہ ھوری ہوتی ہے ، ابھی وہ اس کو اس کے گئے ہوگ کے مارے پارو پارہ ہوتا ہوا محموس ہوتا ہے تو اس دن ہم کیا کریں گئے ۔ ابھی دہ اس کی بھر تی بیٹنا نے فر مایا مت نے کہ بھر تی بیٹنا نے فر مایا مت نے کہ بھر تی بیٹنا نے فر مایا مت کی موجود گی میں د جال فکل آ یا تو میں اس ہے مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعداس کا خروج ہواتو ہر مسلمان یہ انتہ ہے ۔ میرانا نے ہے ۔

( ٢٨١٢ ) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حُوْسَبٍ عَنْ السَمَاءَ بِنُتِ يَوِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرُأُ إِنَّهُ عَبِلَ غُيْرَ صَالِحٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُراً أِنَّ عَبَادِى الّذِينَ السَّرَفُوا عَلَى الْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَفْهُو الذَّبُوبَ بَحِيمًا وَلا يَبَالِى إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّحِمَةِ النظر: ٢٨١٤ ، ٢٨١٤ ، ٢٨١٤ ، ٢٨١٤ .

(۱۸۱۲) حفرت اساء على سروى ب كرش نے تى بيك كوية بت اس طرح بن مت بوست من ب "إنّه عَيلَ غَيْرَ صَالِع" اوراس آ بت كواس طرح بن مت بوست ساسيا عِبادِى الّذِينَ الْسَرَقُوا عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَفْسَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّهِ إِنَّ اللَّهُ يَفْهِرُ اللَّهُوبَ جَعِيمًا وَلَا يَبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفُقُورُ الرَّحِيمُ ( ۱۸۱۲ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّقَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ ابْنِ خُنَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنِ ابْنِ خُنَامٍ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُبُ يَقُولُ الْبَهَ النَّاسُ مَا يَسْمِدُكُمُ عَلَى أَنْ تَنَابَعُوا فِى الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلَّا فَلَاتَ خِصَالٍ أَنْ تَنَابَعُوا فِى الْكَذِبِ يَكْتَبُ عَلَى الْمَوْلِقِي لِيَرْضِيقَهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِى خَدِيعَةٍ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَنُنَ الْمُرَائِينَ مُسْلِمَنْنِ رَبُّلُ كَذَبَ فِى خَدِيعَةٍ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بَنْنَ الْمُرَائِينَ مُسْلِمَنْنِ لَيْوَالِمُ اللّهُ عَلَى الْمَوْلِي لِيَرْضِيقَهَا أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ فِى خَدِيعَةٍ حَرْبٍ أَوْ رَجُلٌ كَذَبَ بِنُنَ الْمُوانِي لِيَرْضِيقَهَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْمَوْلِي اللّهُ عَلَى الْمُوانِي اللّهُ عَلَيْلُ مَالِهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ وَلَمُلْكُونُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَى الْمُؤْلِقُ لَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُ عَلِيقَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيقِيقًا وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللْ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللْ اللللللللللللْمُ ال

( ۲۸۱۲ ) حفرت اساء بھی سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میٹا کو دوران خطبہ بیفرہاتے ہوئے سنا کہ اسے لوگو انہیں اس طرح جموت میں گرنے کی '' جیسے پروانے آگ میں گرتے ہیں'' کیا بجوری ہے؟ این آ وم کا ہر جموث اس کے خلاف آکسا جاتا ہے موائے تین جمہوں کے واکمیت وہ آ دی جو اپنی بیوی کوخوش کرنے کے لئے جموث ہوئے دومرے وہ آ دی جو جگٹ میں جموث ہوئے ہے تیمرے وہ آ دی جو دوسلمانوں کے درمیان مطلح کرانے کے لئے جموث ہوئے۔

( ٢٨١٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَفْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُنِّمِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْمُكُ النَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ آرْبَعِينَ سَنَةُ السَّنَةُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْبُوْمُ وَالْبُوْمُ كَاصُطِرًامِ السَّعْفَةِ فِي النَّارِ (انظر: ٢٥٨٥٣).

(۱۲۸۱۳) حقرت اما و خان سروي م ك بى ايده فرايا و جال زين ش عاليس مال تك رب كا ١١ كا يك مال ١٢ (٢٨١٣) حقرت اما و خان حروى م ك بى ايده في الناو المال و بالى مال تك رب كا ١١ كا يك مال ايك مين عاليس مال ايك مين كا ري بولا على الماليك مين كا ري بولا على الماليك و باليك و بال

( ۱۸۱۳ ) حضرت اسا ، بین سے مردی ہے کہ بی پیشنے مسلمان خواتی کو بیعت کے لئے جمع فرمایا تواسا ، نے عرض کیایا رسول اللہ ! آپ بھار سے اپنا باتھ آ کے کیوں نہیں پر ھاتے ؟ نبی پیشنے فرمایا میں مورتوں سے مصافی نمیں کرتا ، البتہ ! بائی بیعت لے لیتا ہوں ، ان عورتوں میں اسا ، کی ایک خالہ مجمی تھیں جنہوں نے سونے کرکٹن اور سونے کی انگوٹھیاں بہن رکھی تھیں ، نبی پیشنے فرمایا اسے خاتو ن اکیوں کے کشن اور نمی پیشنے فرمایا سے خاتوں نے عرض کیا اسے اللہ کے پیشند کرتی ہوکہ اللہ تعالى بیات سے اللہ کی باہ میں آ گ کی چنگار یوں کے کشن اور انگوٹھیاں بہن کے انہوں نے عرض کیا اسے اللہ کے بیاد سے کہا خاتوں کہنے کہ دو، چنا نجوانہوں نے وہ چزیں اتا رہی بیکس ۔
نالہ !! سے اتارکر بیک دو، چنا نجوانہوں نے وہ چزیں اتارہ بیکس ۔

حضرت اماء دینئ کہتی ہیں ہٹا! بخداجب انہوں نے وہ چیزیں اتا رکر چینیٹیں تو جھےٹیس یا دیز تا کہ کی نے انہیں ان کی جگدے افعایا ہواور نہ بی ہم میں ہے کی نے اس کی طرف کن اکھیوں ہے دیکھا، گھریمی نے عرض کیا اے اللہ کے ہی! اگر کو کی عورت زیورے آرار تنہیں ہوتی تو وہ اپنے شوہر کی نگاہوں میں بے وقعت ہو جاتی ہے؟ تی مینٹانے فر ہایا تم پراس میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم چاہئے گھڑا۔ سونے کی طرح تیکنے گھڑا۔

( ٢٨١٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ إِنَّ مَعْمَرًا شَرِبَ مِنْ الْعِلْمِ بِٱنْفَعَ قَالَ أَبِى وَمَاتَ مَعْمَرٌ وَلَهُ ثَمَانٍ وَخَمْسُونَ سَنَةً

(۲۸۱۲۵) عبدالرزاق بینین این جریج کا قرل فل کرتے میں که معر نے علم کی خالص شراب بی رکھی ہے ، امام احمد رہینینے ک صاحبز ادے کہتے میں کہ میرے والد نے فر مایام معرا شاون سال کی ممرش فوت ہوئے۔

(٢٨١٣٦) حَدَّلْنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْتَحْمِيدِ حَدَّثَنِى شَهْرُ بْنُ حُوشَبِ قَالَ حَدَّثَنِي اَسْمَاءُ بِنِسُ نَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْتَحْيُلُ فِي نَواصِيهَا الْنَحْرُ مُمْفُودٌ البَدًا إِلَى يَوْمِ الْهِيَامَةِ فَمَنُ رَبَطَهَا عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْفَقَى عَلَيْهَا الْحِيسَابُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنَّ شِبَعَهَا وَجُوعَها وَرِيَّهَا وَطَمَّاهَا وَأَرْوَافَهَا وَآثَوَالَهَا فَلَاحٌ فِي مَوَارِينِهِ يَوْمَ الْهِيَامَةِ وَمَنْ رَبَطَهَا رِيَاءٌ وَسُمْعَةً وَهَرَّحًا وَمَرَحًا فِإِنَّ شِيمَهَا وَجُوعَها وَرِيَّهَا وَطَمَّاهَا وَأَزْوَالْهَا وَآثُوالُهَا خُسُوانٌ فِي مَوَازِينِهِ يَوْمَ الْفِيامَةِ احْرَاهِ عَدِينَةِ الحرح حاصد من حسيد (١٨٥٣). فال شعب:

صحبے لغیرہ و هذا اسناد ضعیب]. إنظر: ٥ ٢٨١٤]. (٢٨١٢ ) حفرت اساء پریخاسے مردی ہے کہ تی میلائے ارشاد فرمایا کھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لئے خمر باندھ

ر میں ہو جو خوض ان کھوڑوں کو راہ ضدا میں ماڑوں ما مان کے طور پر با ندھتا ہے اور تو اب کی نبیۃ ہے ان پر خرج کرتا ہے تو ان کا سیر ہونا اور مجوکا رہنا ، سیر اب ہونا اور پیاسار بنا ، اور ان کا بول و ہر از تک قیاست کے دن اس کے نامیۃ اعمال میں کا سیافی

ان کا بیر ہونا اور جو کا رہنا میراب ہونا اور پیاسار بہا، اوران کا بول ویرار تک یا مت ہے دن اس سے ماسہ انحال سل کا سب بوگا ،اور جوشن ان کھوڑ ول کوئمو دونمائک ،اورا تر اہت اور تکبر کے ظہار کے لئے باندھتا ہے وان کا پہین مجر کا اور مجوکا ر ہنا، سیر ہونا اور پیاسار ہنا اور ان کا بول و ہراز قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں خسار ہے کا سبب ہوگا۔

( ٢٨١٢٧ ) حَدَّثَنَا ٱلْبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا ٱلْهِ مُعَاوِيَةَ يُعْنِى شَيْبَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرِ بُنِ خُوصَبٍ عَنْ أَسْمَاءً يِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ إِنِّى لَاحِدَةً بِزِمَامٍ الْعَصْبَاءِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ أَنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْمَامِدَةُ كُلَّمَا فَكَادَتُ مِنْ ثِقَلَهَا تَدُقُ بِعَصْدِ النَّاقَةِ الطَّدِ: ٢٨٨٤٤.

( ٢٨١٢ ) حفرت اساء يُرتف مروى ہے كدجس وقت في مينا برسورة ماكده كمل نازل بوئى تو ان كى اوْخُن مصلها مُن كى لكام يمس نے كرئى بوئى تقى اوروى كے بوجھ سے ايسامسوس بوتا تھا كداوننى كا باز ونوٹ جائے گا۔

( ۱۶۸۲۸ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُرِ وَحَسَنُ بَنُ مُوسَى فَالَا ثَنا شَيِّنُ عَنْ لَيْنِ عَنْ شَهْدٍ عَنْ اَسْمَاءً بِنُتِ يَوِيدَ فَالَثُ أَبِئَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ فَلَهَا وَعَلَى الْقُوْمِ وَفِيهِمْ وَجُلٌّ صَابَهٌ فَلَمَّا بَلَقَهُ فَالَ لَهُ الْحَدُومُ وَفِيهِمْ وَجُلُّ صَابَهٌ فَلَمَّا بَلَقَهُ فَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَلَّمَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَامَ مَنْ صَامَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا صَامَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَاءً اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا صَامَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا عَلَيْ مَا مِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا عَلَيْ وَمُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمِولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَوْلَتُعُومُ وَعَلَيْ عَلَى مَرْدَ عَلَيْ وَلَهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَالَةُ الْع

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا أَثُو عَامِرٍ عَنْ هِشَامٍ وَعَهُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَتَحَيَّى عَنْ مَحْمُودِ لِمِن عَمْرٍ و أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَّا الْمُرَأَةِ تَحَدَّثُ فِي عُنْهَا يَعْ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَّا الْمُرَأَةِ تَحَدَّثُ فِي كُنْهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ مِنْكُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَآيَّمَا الْمُرَاقِ جَعَلَتْ فِي أُذْنِهَا خُرْصَةً مِنْ وَقَلَ وَأَيَّمَا الْمُرَاقِ جَعَلَتْ فِي أَذْنِهَا خُرْصَةً الْقَوْمَةِ قَالَ وَآيَّمَا الْمُرَاقِ جَعَلَتْ فِي أَذْنِهَا خُرْصَةً الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ الصَّدَةِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ثَنَا مَحْمُودُ بُنُ عَمْرٍ و قَالَ وَأَيَّمَا الْمُرَاقِ جَعَلَتْ فِي أَذْنِهَا خُرْصًا جُعِلَ فِي أَذْنِهَا مُؤْرِقًا خُرْصًا جُعِلَ فِي أَذْنِهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْ الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٣٨ ٤٠ الساني: ١/١٥٧ )]. [انظر:

( ۱۸۱۶ ) حفرت اساء پڑھنے سے مروی ہے کہ ٹی میٹنانے فرمایا چڑگورت سونے کا بار مہنتی ہے، قیامت کے دن اس کے مگلے ش ویبائی آگ کا بار پہنایا جائے گا، اور چڑگورت اپنے کا نوں میں سونے کی بالیاں پہنتی ہے، اس کے کا نوں میں قیامت کے دن ویکی میآگ کی بالیاں ڈالی جا کمیں گی۔

( . ٢٨١٣ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّقَنَا حَفُصُّ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَرْضَبٍ يُحَدِّثُ عَنْ السُمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ اتَّهَا كَانَتْ تَحْصُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّسَاءِ قَالْمِصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُواَةُ عَلَيْهَا سِوارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا أَيْسُرُكِ لَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهَ سِوارَنِيْ مِنْ فَارِ قَالَتْ فَأَخْرَجَنْهُ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَهِي نَزَعَتْهُ أَمُ أَنَا نَزَعْتُهُ إِراحِع: ٢٨١٢٤.

( ۱۸۱۳ ) حضرت اساء بنت بزید بیجان سے مروی ہے کہ میں تی میٹھ کی خدمت میں بیعت کرنے کے لئے حاضر ہوئی ، جب میں تی میٹھ کے قریب ہوئی تو تی میٹھ کی نظر میرے ان ووکٹکنوں کے اوپر پڑی جو میں نے پہنے ہوئے بیتے ، تی میٹھ نے فر مایا اساء! بیدونوں کٹن ا تاروہ کیا تم اس بات سے ٹیس ڈرٹیس کدانشدان کے بدلے میں تہمیں آگ کے دوکٹن پہنا ہے ، چنا نچے میں نے ائیس اتارو یا اور بھے یا دئیس کدائیس کس نے لے لیا تھا۔

( ٢٨٦٣ ) حَتَثَنَا عَبُدُ الزَّرَاقِ الْحَبْرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حُوشَبِ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ بْدِيدَ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْنِي قَذَكَرَ الدَّجَالَ فَقَالُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَاثَ سِنِنَ سَنَّهُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ لَكُنْ قَلْمِ هَا وَالْأَرْضُ لُلُكَ يَاتِهَا وَالْقَائِمَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ لَلْقَى قَلْمِ هَا وَالْأَرْضُ لُلُكَ يَاتِهَا وَالْقَائِمَ مَنْ الْنَهَائِمِ إِنَّ الشَّعَاءُ لَلْقَى مَا وَالْأَرْضُ لَلْقَى مِنْ الْنَهَائِمِ إِنَّ مُمْكِتُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْمُ فَلَى الْأَعْرَائِي فَيَعُولَ الرَّائِتِ إِنْ الْحَبْيُثِ لَكَ يِبِلَكَ النَّسَةَ مَا أَنِى رَبُّكَ قَالَ فَيْعُولُ اللَّهُ عَلَيْ وَإِنْ الْمُعْرِقِيقِ الْمُعْرَائِي الْمُعْرَائِي فَيَعُولَ الرَّبُّ إِنْ الْحَبْيُثِ لَكَ إِيلِنَى الْلَعْرَائِي فَيَعُولَ الرَّبُولُ لَكُونُ صُرُوعُهَا وَالْمُعْدِ الْسِنِمَةُ قَالَ وَيَأْتِي الرَّجُلَ قَالَ فَيَعْرُ لَمْ مُومُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِيقِ الْمُعْرَائِي الْمُعْرَائِيلِهِ كَاحْمَتُنِ مَا لَعَنْتُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْمِ الْمُعْرَائِي الْمُعْرَائِقِ وَالْمُعْرِقِيقَ الْمُعْرَائِقِيقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِقِيقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمَعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْلِقِ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَعْلَمُ الْمُولُولُ وَلَا مَهْمُمُ الْمُعَامُ وَلَى مَهْمُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لِلْمُعِلَى عَلَى مُلْمُ مُومِنَ فَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ اللَّمُولُ وَاللَّهُ لِلْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُ وَلِلْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ لِلْمُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ لِلْمُعِلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى مُعْمَالُولُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعِلَى عَلَيْهُ وَلَالَ مُعْمِلُ الْمُعَلِيلُ وَاللَّهُ لِلْمُعِلَى عَلَيْهُ وَالْمُعْلِلِلَا لَلْمُعِلَى الْمُعْلِقُ وَاللَّهُ وَلِيلُولُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُولُولُ الْمُعْ

(۱۳۸۱۳) حفرت آسا مبترین کے مروی ہے کہ آیک مرتبہ ہم لوگ جی میٹھ کے ساتھ ان کے گھریش تھے ، ہی میٹھ نے فرمایا خروق وجال ہے تمین سال قبل آسان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی نباتات روک لے گی ، دوسر سے سال آسان ووتہائی بارش اور زمین ووتہائی پیدا وار روک لے گی ، اور تیسرے سال آسان انجی کھل بارش اور زمین انجی کھل پیدا وار روک لے گی اور بر موزے اور کھر والا ذی حیات ہلاک ہو جائے گا ، اس موقع پر وجال ایک و یہاتی ہے کہا گئے بیتاؤ کہ اگریمی تبہارے اونت زندہ کر دوں ، ان کے تقن بھرے اور برے ہوں اور ان کے کو ہان تنظیم ہوں تو کہاتم بھے اپنار ب یعین کر لوگ ؟ وہ کہے گا ہاں! چنانچہ شیاطین اس کے سامنے اونوں کی شکل میں آئیس کے اور ووج جال کی چروی کرنے گے گا۔

۔ ای تمام کوکور و جال ایک اور آ دی ہے کے گانے بتاؤ کہ اگر میں آبہارے باپ تمہارے بینے اور تمہارے الی خاند میں ہے ان تمام کوکور کو جنہیں تم پیچائے ہوز ندہ کر دوں تو کہا تم یعین کرانو کے کہ میں ہی تمہار ارب ہوں، وہ کے گاہاں چنا نجہ اس کے سائے تھی شیاطین ان صورتوں میں آ جا کیں گے اور وہ وجال کی ہیروی کرنے لگے گا، گھر ٹی بیٹھ تشریف لے گئے اور اہل خانہ رو نے گے، جب ٹی بیٹھ والی آئے تو ہم اس وقت تک رور ہے تھے، ٹی بیٹھ نے پو چھاتم کیوں رور ہے ہو؟ میں نے عرش کیا یا رسول انڈ! آپ نے وجال کا جو ڈکر کیا ہے، بخدا میر کے گھر میں جو بائدی ہے، وہ آ ٹا گوتھ ھر ری ہوتی ہے، ایمی وہ اسے گوند ھرکر فارخ نہیں ہونے باتی کد میرا کلیجہ بھوک کے مارے پارہ پارہ ہوتا ہوا محسوں ہوتا ہے تو اس ون ہم کیا کریں گے؟ ٹی ڈیڈ نے فرمایا اس دن مسلمانوں کے لئے کھانے چنے کی بجائے تھیرا اور تیجی وقمید بھی کافی ہوگی، پھر ٹی بیٹھ نے فرمایا میں۔ روڈ ،اگر میری موجودگی میں وجال نکل آیا تو میں اس ہے مقابلہ کروں گا اور اگر میرے بعد اس کا خروج ہوا تو ہرمسلمان پر انتہ

( ۲۸۰۷۰ ) حَنَّمَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ قَالَ ثَنَا شَهُرٌ قَالَ وَحَلَّتُنِي الْسُمَاءُ بِنُتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ مَجْلِسًا مَرَّةً يُحَدَّنُهُمْ عَنْ آغَرِ الدَّجَالِ فَلْمَكَرَ نَعْوَةُ وَزَادَ فِيهِ فَقَالَ مَهْيَمُ وَكَانَتُ كَلِمَهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَالَ عَنْ شَيْءٍ يَقُولُ مَهْيَمُ وَزَادَ فِيهِ فَمَنْ حَصَرَ مَجْلِسِى وَسَمِعَ قُولِي فَلْيُكُلِّعُ الشَّاجِدُ مِنْكُمْ الْقَائِبَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ صَحِيعٌ لِسَ بِاعْوَرَ وَانَّ الدَّجَالَ وَسَمِعَ قُولِي فَلْيُكُلِّعُ الشَّاجِدُ مِنْكُمْ الْقَائِبَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَحِيعٌ لِسَ

اُغُوَرُ مُمْسُوعُ الْغُیْنِ بَیْنَ عَیْنَیْهِ مَکْتُوبٌ کَالِیْ یَقُرُونُ کُلُّ مُوْیِنِ کَالِبٍ وَغَیْرِ کَالِبٍ إداحه: ٢٨١٢. ( ۲۸۱۳۲) گذشته صدیت اس دو سری سند سے بمی سروی سے، البت اس بمی بیا اماریقین رکھوکدانشر تعالی سخ سالم بیر، دو اور بیری با تیس بہنچاد بی چائیس، اور لیقین رکھوکدانشر تعالی سخ سالم بیر، دو کا سندن کی بیا تیس بیر، جیکد و جال ایک آ کھ سے کانا ہوگا اور ایک آ کھ بی مجھودی گئی ہوگی، اور اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان کا فر کھا ہوگا اور ایک آ کھ بی مجھودی گئی ہوگی، اور اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان کا فر کھا ہوگا اور ایک آ کھ سے کانا ہوگا اور ایک آ کھ دی گئی ہوگی، اور اس کی دونوں آ کھوں کے درمیان کا فر کھا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا۔

( ٢٨١٣٠ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَفْنِى ابْنَ أَبِي خَالِدِ عَنْ إِسْحَاق بْنِ رَاشِدٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ الْمَانْصَارِ يُقَالُ لَهَا السَّمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ بْنِ سَكُنِ قَالَتْ لَمَّا تُوْفَى سَفْدُ بْنُ مُعَاذٍ صَاحَتُ أَثَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الا يَرْفَأُ دَمْهُكِ وَيَذْهَبُ حُرْنُكِ فَإِنَّ ابْنَكِ الزَّلُ مَنْ صَحِكَ اللَّهُ لَمْ وَاهْمَزُهُنُ

( ۱۸۱۳۳ ) حضرت اساء نیخناسے مروی ہے کہ جب حضرت سُعدین معافہ ڈاٹنڈ کا انقال ہوا تو ان کی والدورونے چلانے لگیں، نبی پیالانے فر بایا تمہارے آنسوتھ کیوںٹیس رہے اور تمہارا تم کی دور کیوںٹیس ہور ہا جبہ تمہارا بینا وو پہلاآ وی ہے جیے و کچھ کرالقہ کوشی آئی ہے اور اس کا عرش لمار ہاہے۔

( ۲۸۱۲ ) حَدَّثَنَا هَلِنَمُ بْنُ حَادِجَةً قَالَ حَدَّثِنِي إِسْمَاعِلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ لَابِتِ بْنِ الْعَجْلَانِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَقِيقَةُ عَنْ الْفَكَامِ صَاتَانِ مُكافَآتِانِ وَعَنْ الْمُجَارِيَةِ صَاةً ( ٣٨١٣٣ ) معزت اماء ويمثن سے مروى ہے كہ تى يتھائے فرما في لائے كى طرف سے تغییر عمل ود برابر كى بكريال كى جا بميں اور

. الزک کی طرف سے ایک بمری۔

( ٢٨١٣٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ السَّرَّاجُ قَالَ سَمِعْتُ شَهْرًا يَقُولُ حَدَّثَنِي الْسُمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ الْقَا كَانَتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرُّجَالُ وَالنِّسَاءُ قَصُودٌ عِنْدُهُ فَقَالَ لَعَلَ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْهَلُ بِالْمُلِهِ وَلَكِلَ امْرَاةً تُعُمِّرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَلَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْهُنَ لَيَقُلُنَ وَإِنَّهُمْ لَيْفُعَلُونَ قَالَ لَلْا تَفْعَلُوا الْإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانَ لَقِيَ صَلْحَانَةً فِي طَرِيقٍ فَهَشِبَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

( ۱۸۱۳۵ ) حضرت اساء فرجنت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نمی میٹھ کی ضدمت بیں حاضرتیں، نمی میٹھ کے پاس اس دقت بہت ہے مرد دعورت جع تھے، نمی میٹھ نے فرما پاہوسکا ہے کہ ایک زمانے بھی مرد یہ بتانے لگے کہ دہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے اور عورت یہ بتانے لگے کہ دہ اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ لوگ اس پر خاموش رہے تو بس نے عرض کیا پارسول اللہ! خدا ک حتم! یہ با تھی تو عورتین کہتی ہیں اور مرد بیان کرتے ہیں، نمی بیٹھ نے فرما یا لیمن تم الیا نہ کیا کرد، کیونک اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان کی شیطانہ ہے داستے میں ملے اور لوگوں کے سامنے بی اس ہے دکاری کرنے لگے۔

( ٢٥١٣٦ ) حَكَنَنَا أَذْهُوْ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ ثَنَا هِضَامٌ وَعَبُدُ الْوَهَّابِ قَالَ آخُورَنَا هِضَامٌ عَنْ يَخْصَى بُنِ آبِي كَيْسِرِ عَنْ مَحْمُودِ بُنِ عَمْرِو أَنَّ ٱلسَّمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتُهُ أَنَّ النِّبَىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا امْرَآ أَوْ تَحَلَّفُ فِى أَذْنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِى عُنْفِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ بُوْمَ الْفِيَامَةِ وَٱيَّمَا امْرَآ أَوْ جَعَلَتُ فِى أَذْنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِى أَذْنِهَا مِثْلُهُ مُؤْمَ الْقِيَامَةِ اراحِد: ٢٨١٨٩.

( ۲۸۱۳ ) حضرت اساء پیچنا ہے مردی ہے کہ نبی پیچنا نے فر مایا جو حورت مونے کا بار پہنتی ہے، تیامت کے دن اس کے گلے میں دیسانتی آ گے کا بار پہنا یا جائے گا، اور جو حورت اپنے کا نول میں مونے کی پالیاں پہنتی ہے، اس کے کا نول میں تیامت کے دن و لیسی بی آ گے کی پالیاں ڈالی جا کمیں گی۔

( ٢٨١٣٠) حَتَنَا حَمَّادُ بُنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْمُهَاجِرِ مَوْلَى السَّمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ الْمُنْصَادِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُ السَّمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ تَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَقْنَلُوا الْوَلَادَكُمْ سِرًّا فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لِلْمُوكُ الْفَارِسَ فَيُمَاعِيرُهُ قَالَتْ قُلْتُ مَا يَعْنِى قَالَ الْمِيلَةُ يَأْتِى الرَّجُلُ الْمَرَاتَةُ وَهِيَ تُوْضِعُ إِراحِيَ ٤ ٢٨١١٤].

( ۱۸۱۳۷ ) حضرت اسا و بنت بزید نگاندے مروی ہے کہ بن سے نبی میکا کو بیارشاد فریاتے ہوئے سناہے کہ اپنی اولا وکو نفیہ آس ند کیا کروہ کیونکہ حالت رضاعت بن بیوی ہے قریت کے نتیج میں وود مدپنے والا بچہ جب بڑا ہوتا ہے قو مگوڑ ااسے اپنی پشت ہے گراد بتاہے (وہ جم کر مگھوڑے پڑیس بیٹی سکتا)

( ٢٨١٣٨ ) حَلَٰثَنَا عَبُدُ اللَّهِ حَلَّانُنَا عَلِينًا بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا سُلِّيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ وَذَكَرَ

الْجَهْمِيَّةَ فَقَالَ إِنَّمَا يُحَاوِلُونَ أَنْ لَيْسَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ

( ۲۸۱۳۸ ) حماد بن زید بختیائے ایک مرتبہ فرقۂ جمیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیلوگ آپس میں میہ باتیں کرتے ہیں کہ آسان میں پچھنیں ہے۔

( ٢٨١٣٩ ) حَدَّثَنَا هَاشِهُمْ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ الْمُحِيدِ قَالَ حَنَّنِى شَهْرُ بُنُ حُوْشَبٍ قَالَ حَدَّثَنِى آسُمَاءُ بِنْتُ بَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوكُّى يَوْمُ تُوكُّى وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدُ رَجُلٍ مِنْ الْبَهُودِ بِوَسْقِ مِنْ شَعِيرٍ وراحي: ٢٨١٧٧).

(۲۸۱۳۹) حفزت اساء ناتی ہے مروی ہے کہ نی میٹا کی جس وقت وفات ہو کیا تو آپٹر آپٹر آپٹر کا کی رروایک میروی نے پاس ایک وس بو کے عوض رہمن رکھی ہو کی تھی۔

( ١٨١٠ ) حَدَّقَنَا هَا يَشِمْ قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْمُحِيدِ قَالَ ثَنَا شَهْرٌ قَالَ حَدَّثَنِي السَمَاءُ بِنْكَ يَوِيدَ أَنَّ آبَا ذَرُّ الْمِفَادِ عَى كَانَ بَعُمْمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِذَا لَمَ عَ مِنْ خِلْمَتِهِ آوَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَكَانَ هُوَ بَيْنَهُ مُشْجِدِ فَكَانَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَسْجِدَ لَيْلَةً فَوَجَدَ آبَا ذَرُّ نَادِمًا مُشَجِد فَكَمُ وَسَلَمَ بِو لِجِلِهِ حَتَى الْمُتَوَى جَالِسًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ كُفِقَ النَّامِ قَالَ إِنْ الشَّامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُم فَقَالَ لَهُ كُونَ الشَّامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالِ إِذَنَ الْجُوجُولَ وَمِنْ الْمُؤْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَوْلَ عَنْ الشَّامِ قَالَ إِذَنَ الْجُعَلِقِ وَسَلَمَ فَالَ إِذَنَ الْمُعَلِّى عَلَيْهُ وَسُلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ إِذَنَ الْمُعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ إِذَنَ الْمُعَلِّى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَعُونُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسُلُمُ وَاللَّهُ عَلَى وَالْمَ عَلَى وَالْمُ وَالْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا فَلَا عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ

( ۱۸۱۴ ) حضرت اساء بینی به محوالد ابو در سروی به کدیم نی طیالا کی خدمت کرتا تھا، جب اپنے کام سے فارخ ہوتا تو مجدیم آکر لیٹ جاتا ، ایک دن میں لیٹا ہوا تھا کہ بی طیالا تشریف لے آئے ، اور بھے اپنے مبارک پاؤں سے ہلایا، میں سیدھا ہوکر اٹھ بینھا، ہی طیالا نے فرمایا اے ابوذرا تم اس وقت کیا کرو گے جب تم دیندے نکال دیے جاؤگ ؟ عرض کیا می مجد نبوی اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا ، نی طیالا نے فرمایا اور جب تنہیں یہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو کیا کرو گے ؟ میں نے عرض کیا کہ میں شام چلا جاؤں گا جو اوش جرت اور اور من محشر اور اوش انبیاء ہے، میں اس کی رہائش احتیار کرلوں گا ، نی میالا آکر دوبارہ فرمایا اگر تمہیں وہاں سے بھی نکال دیا گیا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا میں دوبارہ وہاں چلا جاؤں گا، نبی میالا نے بچھا آگر دوبارہ و ہاں سے نکال دیا گیا تو؟ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میں اپنی تلوار میکز وں گا اور جو جھے نکالنے کی کوشش کرے گا ،اسے اپنی تلوار سے ماروں گا۔

نی میلائے بیان کر اپنا دست مبارک میرے کندھے پر رکھا اور تمن مرتبہ فرمایا ابوذ را درگذر سے کا ملو، و تنہیں جہال لے جا کمیں و ہاں چلے جانا اگر چیتمبارات تکمران کو فی حیثی غلام می جو، بیبال تک کیتم ای حال میں جھے ہے آ ہلو۔

( ٢٨١٨ ) حَدَّتُنَا هَاشِمْ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْحَصِيدِ قَالَ حَدَّتَنِى شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ السَّمَاءِ بِنْتَ يَزِيدَ الْمُصَارِيَّةَ مُحَدَّثُ رَعَمَتُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمٌ وَعُصْبَةٌ مِنْ النَّسَاءِ فَهُودٌ فَالْوَى بِيدِهِ إِلَيْهِنَّ بِالسَّلَامِ قَالُ إِنَّاكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُعَلِّمِنَ إِنَّكُنَّ وَكُفْرَانَ الْمُعَلِّمِنَ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ الْمُولَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولَ وَيُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ وَيُعْمُونَ الْمُعَلِّمِينَ إِرَاحِنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُولَ وَيُعْمُونَ وَحُولًا الْمُعْلَى مِنْ كُفُونَ الْمُتَطِّمِينَ إِراحِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى مِنْ كُفُونَ وَعُلْلَ مِنْ كُفُونَ الْمُتَطِّمِينَ إِراحِنَ الْمُلَالِكِ مَا وَالْتُولِقُولُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى مِنْ كُفُونَ وَعُلْلَ مِنْ كُفُونَ الْمُنْتَعِينَ إِراحِنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْلَمِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْقِلُولُ اللَّهُ الْمُلْلِقُ مَا وَالْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُلْكِلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُنْتَعِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُنْتَعِينَ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْتَقِينَ إِرَاحِينَ الْمُنْتَعِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ وَمُؤْلُولُ الْمُنْتَعِينَ إِرَاحِينَ الْمُنْتَعِينَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْتَعِينَ إِلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْ

(۴۸۱۳۱) حضرت اساه بنت بزید بین "دمن کاتعلق بی عبدالاشبل ہے ہے، "کبی ہیں کدا کیک مرتبہ بی مینا جمار ہے ہاں ہے گ گذر ہے ، ہم کچر کورتوں کے ساتھ تھے، ہی میٹائے ہمیں سلام کیا ، اور فر بایا حسان کرنے والوں کی ناشکری ہے اپنے آپ بچاؤ ، ہم نے عرض کیا یارسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری ہے کیا مراو ہے؟ ہی میٹھ نے فر بایا ہو سکتا ہے تم می عورت اپنے مال باپ کے میال طویل عرصے تک رشتے کے انتظام میں بیٹھی رہے، بھراللہ اے ثو ہرعظ فر بادے اور اس سے اے مال واولا دمی عطا مزم بادے اوروہ مجرکی ون غصے عمل آکر ہول کہدے کہیں نے تو تھ سے بھی فیز میں دیکھی۔

( ٢٨١٤٢ ) حَلَثَنَا أَنُو الْمُغِيرَةِ وَعَلِيَّ بُنُ عَبَاشٍ فَالَا قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاحِرٍ قَالَ حَلَيْنِي أَبِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنُبِ يَزِيدَ بُنِ سَكُنِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَغْلُوا ٱوْلَادَكُمْ سِرَّا فَإِنَّ الْغَيْلَ بُدُرِكُ الْفَارِسَ قَيْدَعُيْرُهُ مِنْ قَوْقٍ قَرْسِهِ قَالَ عَلِيَّ أَلْسَمَاءُ بِئُثُ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّةُ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَذَكُرَ مِثْلُهُ إِدَاحِي: ١٢٨١٤.

( ۲۸۱۴۳ ) حضرت اسا ویت برید بیخندے مروی ہے کہیں نے نبی میٹھ کو بیارشاوفر ہاتے ہوئے سنا ہے کہا پئی اولا وکونفیقل ندکیا کرو، کیونکہ حالت رضاعت میں بیوی ہے تر بت کے نتیج میں دووج پینے والا بچہ جب برا ہوتا ہے تو مکموڑ ااسے اپنی پشت ہے گرادیتا ہے (وہ جم کرکھوڑ ہے پڑمیں بیٹیسکل)

( ٢٨١٤٣ ) حَلَّكَ الْبُو الْبُمَانِ الْخَبْرَانَا شُعَيْبٌ قَالَ حَلَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِلَى حُسَيْنِ قَالَ حَلَّتَنِى شَهْرُ بْنُ حَوْضَبِ أَنَّ السَّمَاءَ بِنُتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ إِخْدَى يَسَاءِ يَبِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَكَ إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا الشَّهِيهِ فَقَالَتُ إِنِّى قَيْسَتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فُجَ جُنْتُهُ فَدَعَوْنَهُ لِحِلْوَيْهَا فَجَاءَ فَجَلَسَ

## مِيْ مُنِنَا النَّالِينَ يَوْمُ الْمُولِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ

۸۴۲۳)، إراجه: ۲۲۱۸۲۱،

( ۲۸۱۳۳) حفرت اما، بین ہم مردی ہے کہ حضرت عائش صدیقہ بین کو تیار کرنے والی اور ٹی بیئو کی ضدمت میں ائیس پیٹر کرنے والی میں بی تھی ، بیرے ساتھ کچھ اور تو رتب بھی تھیں ، ٹی بیٹ کے پاس وود ھو کا ایک بیالہ لایا گیا، جے ٹی بیٹائے پیلے خود توٹر فر مایا، بھر حضرت عائشہ بیتن کو وہ بیالہ پکڑ اویا، وہ شربا گئیں، بم نے ان ہے کہا کہ ٹی بیئی کا اتھ والبی شاہوناؤ، بلکہ یہ برتی ہے لوہ چنا نچے انہوں نے شربات ہوئے وہ بیالہ پکڑ لیا اور اس میں سے تھوز اسادود ھی لیا، بھر ٹی بیئائے واب نے فر بایا ہے بھے وے وہ بھر ٹی بیٹائے نے انہوں نے شربات ہوئے کہ اویا، میں بیٹے تی اور پیائے کو اپنے تھنے کے برکھایا، اور اس تھمائے گی تاکہ وہ بگر کی بیٹائے نے جہاں نبی بیٹائے اسپتے ہوئے لگا اویا، میں بیٹائے فربایا یہ ٹی سمبیلیوں کو وے دو، بم نے نوش کیا کہ میں اس کی خواجش ٹیس ہے، ٹی بیٹائے فربایا بھوک اور جھوٹ کو اکھانہ کرو، اب بھی تم پاز آؤگ کو کیٹیں؟ میں نے کہا اہل بان! آئرہ بھی کہیں کروں گی۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّلْنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَنْسَمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ نَزَلْتْ سُورَةُ الْمَانِلَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا إِنْ كَادَثُ مِنْ يُقْلِهَا لَتَكْسِرُ النَّاقَةَ

( ۴۸۱۴۳ ) حضرت اساء بڑین ہے مروی ہے کہ جس وقت نبی پیدا پر سور ۂ ہاند و کمک نازل ہوئی تو ان کی اونٹی 'عضہا ء'' کی لگام میں نے پکڑی ہوئی تھی اور وحی کے بوجھ ہے اپیامحسوس ہوتا تھا کہ اونٹی کا باز ونوٹ جائے گا۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامٌ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حُولَسَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللّهِ وَانْفَقَ عَلَيْهِ الْخِيسَابًا كَانَ خِبْمُهُ وَجُوعُهُ وَرِيَّهُ وَطَمَوْهُ وَبُولُهُ وَرَوْلُهُ فِي مِيزَانِهِ بَوْمُ الْقِيَامَةِ وَمَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا رِبَاءً وَسُمْعَةً كَانَ ذَلِكَ خُسْرَانًا فِي مِيزَانه يَوْمُ الْفِيَامَةِ إراحِهِ: ٢٨١٧٦.

#### مِعْ ﴿ الْمَامُنَانُ مِنْ الْمُوْمِعِ مِنْ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِ مِعْ الْمُمَامُّ مِنْ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِينِ الْمُعْمِدِين

(۲۸۱۳۵) معترت اساء نزلتن سے مروی ہے کہ نی پیٹائے ارشاد فر مایا جو فتص ان محوز دن کوراہ خداش ساز و سامان کے طور پر با ندھتا ہے اور تو اب کی نیت سے ان پر فرج کرتا ہے تو ان کا سیر ہونا اور بھوکا رہنا ہیر اب ہونا اور بیاسار ہنا ،اور ان کا بول و براز تک قیامت کے دن اس کے نامۂ اعمال میں کا میا بی کا سب ہوگا ،اور بوقتن ان محموز وں کوشود و نمائش ،اور اتر ابت اور تکبر کے اظہار کے لئے با خدھتا ہے تو ان کا ہیٹ بھرتا اور بھوکا رہنا ،سیر ہونا اور پیاسا رہنا اور ان کا بول و براز قیامت کے دن اس کے امدا اعمال میں ضارے کا سب ہوگا۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهُرَامَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْضَبٍ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى لَسْتُ أَصَافِحُ النِّسَاءَ إراحم: ٢٨١٥.

(۲۸۱۳۷) حفرت اساء بیجنا ہے مروی ہے کہ بی پینائے فر مایا میں عورتوں ہے مصافحہ نہیں کرتا۔

( ٢٨١٤ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةً عَنْ قَايِتٍ الْبُنَائِنِي عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسُمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُأُ إِنَّهُ عَمِلَ غَيْرَ صَالِحٍ إِفال الأَلِناني: صحيح (ابو داود: ٣٩٨٢ و٣٩٨٣، الترمذي: ٢٩٣١ و ٢٩٣٢). قال شعب: محمل التحسين بشاهده وهذا اسناد ضعيف. إراحة: ٢٨١٢١].

عرب. قان المستقدة المستقدة المستقدة التواقعة المستقدة ال

( . ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحَبْرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ آبِى الْحُسَيْنِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسُمَاءَ يِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ كُنَّا فِيمَنْ جَهَّزَ عَائِشَةَ وَرَقَهَا قَالَتْ فَعَرَضَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعُنَ جُوعًا وَكَذِيبًا راجع: ٢٨١١١.

( ۱۸۱۵ ) حضرت اساء بھاتھ سے مردی ہے کہ حضرت عائشہ معدیقہ بھٹا کو تیار کرنے والی اور نبی بیلا کی ضدمت میں آئیس پیش کرنے والی میں ای تھی ، نبی بیٹا نے ہمارے سامنے ووو ھا کا پیالہ پیش کیا تو ہم نے عرض کیا کہ بمیں اس کی خواہش نیمیں ہے، نبی بیٹانے فرمایا موک اور جموٹ کو اکٹھائہ کرو۔

( ٢٨١٥ ) حَلَقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْحَبْرَقَا مَفْقَرٌ عَنِ ابْنِ خُنِّمِ عَنْ شَهْرٍ بُنِ حَوْشَبٍ عَنْ آسْمَاءَ بنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلِمُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللْعَلَمِ

(۲۸۱۵۱) حفرت اساہ بھٹاسے مروی ہے کہ نبی ملیٹانے ارشاد فر مایا کیا ہیں شہیں تمہارے سب ہے بہترین آ ومیوں کے متعلق نہ بتا ڈک؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں ٹیس یارسول اللہ! نبی میٹانے فر مایا وہ لوگ کرجنمیں دکھے کر اللہ یاد آ جائے ، مجرفر مایا کیا میں شہیری تمہارے سب سے بدترین آ دمیوں کے متعلق نہ بتا ڈک؟ وہ لوگ جو چھلنح ری کرتے بھریں ، ووستوں میں مجوب ڈالتے بھریں ، باغی ، آ وم بیزار اور متنصب لوگ ۔

(٢٨٥٢) حَقَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ الْحَبْرَنَا مُفْمَرٌ عَنِ ابْنِ خُسِّيْمٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حُوْشَبٍ عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ بَوْيِدَ قَالَتُ قَالَ النَّبِئُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمُكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْأَرْضِ الْرَبِينَ سَنَةً السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيُوْمُ وَالْيُوْمُ كَاصْطِورَامِ السَّعَقَةِ فِي النَّارِ إراحة: ١٨١٦٣.

( ۱۸۱۳ ) حضرت اساً مؤجئ سے مروی ہے کہ نبی میشان نے ارشاد فرایا دجال زیمن میں چالیس سال تک رہے گا، اس کا ایک سال ایک میپنے کے برابر ایک مهیدا لیک جعد کے برابر ایک جعد ایک دن کی طرح اورائیک دن چنگاری مجڑ کئے کی طرح ہوگا۔ ( ۲۸۵۲ ) حَدَّفَنَا عَلِيْ مُن عَاصِهِ قَالَ اَخْتَرَفِي عَبْدُ اللَّهِ بَنْ عُضْفَم فِي سُنِ خَفْمَهِ عَنْ شَفَو بِنُوتِ مِنْ اَسْصَاعَ بِنُتِ بَيْرَتُ مُنْ اِلْتُ عَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَخْتِرُونُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَخْبِرُ مُنْ مِنِجِيَار مُنْ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَخْبِرُ مُنْ مِنِجِيَار مُنْ اللَّهِ عَلَيْ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَخْبِرُ مُنْ مِنْ عِنْ مَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا أَخْبِرُ مُنْ مِنْ عِنْ مَنْ فَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيْهُ الْمُعَلِمُ الْعَلِيْمُ الْعَالِمُوالْعَلِمُ الْعَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْ

الَّذِينَ إِذَا رُنُوا ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى آلَا أُخْبِرُكُمْ مِشِرَارِكُمْ قَالُوا بَلَى قَالَ فَشِرَارُكُمْ الْمُفْسِدُونَ بَئِنَ الْآجِيَّةِ الْمَشَاوُونَ بِالشِّهِمَةِ الْبَاعُونَ الْبُوّاءَ الْعَنَتَ وراحد: ٢٨١٥١.

( raiam ) حضرت اساء چھ ہے مروی ہے کہ نبی پینا نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے سب ہے بہترین آ ومیوں کے

متعلق نہ بنا ذرن؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں ثبیں یارسول اللہ! ٹی مٹیٹانے فریایا د ولوگ کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے ، پھر فریا یا کیا ہم جمہیں تمہارے سب سے بعرترین آ دمیوں کے متعلق نہ بناؤں؟ دولوگ جو بطلخو ری کرتے پھریں ، دوستوں میں پھوٹ ذالے پھریں ، باغی ، آ دم بیز ارادور متنصب لوگ۔

( ٣٨ ١٥ ٣٠) حضرت الله ، يُرَّمَنا من مروى ہے كہ تِي هيشات مسلمان خوا تمن كو بيعت كے لئے جمع فر ما يا تو الله ، نے عرض كيا يا رسول الله ! آپ مارے ليے اپنا ہا تھ آگے كيون تيس بو حاسة ؟ ئي بيشا نے فر ما يا ميں مورتوں ہے مصافی شيس كرتا ، البت زبائى بيعت ليے ليتا بوں ، ان مورتوں ميں اساء كى ايك خال يُحى تحسن جنہوں نے سونے كريشن اورسونے كى انگونسياں يمين ركمي تي بيشانے فر ما يا ہے خاتون ! كياتم اس بات كو پيندكرتى بوكر الله تعالى قيامت كے دن تهيس آگ كى چنگار يوں سے كشن اور خال ! اے اتا ركر يميك دو، چنا نجوانبوں نے ووچز بن اتا رئيسيكيس ۔

بھے تیں یاد پرنتا کر کسی نے اٹیس ان کی جگہ ہے اٹھایا ہوا در نہ بی ہم میں ہے کسی نے اس کی طرف کن اکھیوں سے و بھی ، پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے بی! اگر کوئی مورت زیور ہے آ راستوٹیس ہوئی تو وہ اپنے شو ہر کی نگا ہوں میں ہے و تعت ہو باتی ہے؟ ہی بیٹا نے فر مایا تم پر اس میں کوئی حریث نمیں ہے کہ تم چاندی کی بالیاں بنا لوراور ان پر موتی لگوالو ، اور ان کے سورا فوں میں تعرفز اساز عفر ان مجرود ، جس ہے و مونے کی طرح جیکئے گئے گا۔

( ٢٨٥٥ ) حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعُ حَدَثَنَا دَاوُدُ يَفْنِى الْفَطَّرَ عَنِ ابْنِ خُفَيْمِ عَنْ شَهْرِ ابْنِ حَوْضَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ شَرِبَ الْمَحْمُرَ لَمْ يُرْصَ اللَّه عَنْهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً قَانِ مَاتَ مَاتَ كَافِرُ ا وَإِنَّ ثَابَ بَالِهُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقَا عَلَى اللَّهَ أَنْ يَسْفِينَهُ مِنْ طِينَةِ الْحَبَالِ قَالَتْ . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهَ وَمَا طِينَةُ الْحَبَالُ قَالَ صَدِيدً أَهُلِ النَّار

( ۱۸۱۵ ) حضرت اساء پڑتن ہے مردی ہے کہ انہوں نے نبی پیٹل کو پیفرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مختص شراب پیتا ہے، والیس

### الله المؤنين بيوني الموليم الموليم والموليم والموليم الموليم الموليم الموليم الموليم الموليم الموليم الموليم ا

دن تك الله اس سے ناراض رہتا ہے، اگروہ اس حال يس مرجا تا بيتو كافر بوكر مرتا ہے، اور اگرتو بكر ليتا بيتو الله اس كي توب قول فرماليتا ہے، اور اگروہ بارو شراب بيتا ہے قائف روح ہے كدا سے اطبيت النبال" كا يائى بات، يس نے عرض كيا يا رسول الله اطبية النبال كيا يتر ہے؟ كي ميتا ہے فرما يا الل جنم كى بيب \_

( ٢٥١٥ ) حَدَّثَنَا عَفَّابُ حَلَثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ شَهُو بِنِي حَوْشَبِ عَنْ أَشْمَاءً قَالَتِ انْطَلَقُتُ مَعَ نَحَالِي إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلِي يَدِهَا سِوَازَان مِنْ ذَهَبٍ أَوْ قَالَتُ قُلْبَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لِي أَيْسُوَّكِ أَنْ يُمُحَلَ فِي يَدِكُ سِوَازَانِ مِنْ نَاوٍ فَقُلْتُ لَهَا يَا خَالِي أَمَّا تَسْمَعِينَ مَا يَقُولُ قَالَتْ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ يَقُولُ أَيْسُوُّكِ أَنْ يُمْحَلَ فِي يَتَنْكِ سِوَازَانِ مِنْ نَاوٍ أَوْ قَالَ قُلْبَانٍ مِنْ نَاوٍ قَالَتُ قَالَتُنَ عَنْهُمَا فَرَمَتْ بِهِمَا مَا أَذْدِى أَثَى النَّاسِ أَخَلَعُمَا والحذِه ( ٢٨٤١ لِهِ عَلَيْهِ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ال

( ۶۸۱۵ ۲) حضرت اساء نوگئف ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی خالد کے ساتھ نبی میٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئی ،انہوں نے سونے کے کشن اور سونے کی اگوفسیاں بہن رکھی تھیں ، نبی میٹھ نے فر مایا اے خاتون! کیا تم اس بات کو پہند کرتی ہوکہ النہ تعالیٰ قیاست کے دن تہمیں آئی ہوں ، میں نے اپنی خالد ہے کہا خالہ! اے اتار کر چمینک دو، چنانچے انہوں نے وہ چیزیں اتار پھینکیس، بھے نمیں بادیز تاکہ کس نے انہیں ان کی میکر ہے اٹھا ہا۔

( ۱۸۱۵ ) كَذَنْنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ أَبِي كَلِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَفْرٍ وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَا الْمُرَّاةِ لَقَلَدَتْ بِفِلاَةٍ وَمِلْ لَحَدُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَا الْمُرَّاةِ لَقَلَاكُ فِي أَفُيْهَا مِنْ النَّالِ يَوْمَ الْفِيَامَةِ الْمَاءِ وَالْفَيَامَةِ الرَاحِينَ الْمَالِمَ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مِنْ النَّلِ يَوْمَ الْفِيامَةِ (احتِ 17 المَاءَ (18 عَلَيْهُ مِنْ النَّالِ يَوْمَ الْفِيامَةِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّذِيةَ مُوصًّا مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي أَذُيْنِهَ مِنْ النَّذِي يَوْمَ الْفِيامَةِ الْمَاءِمِينَ مِنْ النَّذِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِنَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّذِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلِ الْعِلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْعَلَيْلُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلِيلُولُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ عَلِيلِيلُولُ اللَّهُ الْعَلِيلُولُ اللْعَلِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَيْلُولُ اللَّهُ الْعَلِيلُ الْعَلَيْلُولُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْ

( ١٨٠٨ ) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ فَابِتِ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَرْشَبٍ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا سَمِعَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرُّأً إِنَّكَ عَبِلَ خَيْرَ صَالِح وَسَبِعَتُهُ يَقُرُّ أَيْ عِكِدِى الَّذِينَ الْسَرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَظُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَمْفِقُ اللَّمْوَتِ جَعِيعًا وَلَا يَبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ (راحي: ٢٠٨١٢).

( ٢٨١٥٨) حفرت اساء عَيْنَ سَعروى مَبِ كه عمل نے في سِلا كويدا يَتَ اس طرح يَوْسَتَ بوئَ سَا بِهِ اللّهَ عَيلَ عَيْرَ صَالِح " اوراس آ سه كواس طرح يُوْسَعَ بوت سا سِها عِبَادِى الّذِينَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُرِيهِمْ لَا تَفْنَظُوا مِنْ وَحُمَةِ اللّهِ إِنَّ اللَّهَ يَفُهِرُ اللَّهُوبَ جَعِيمًا وَلَا يُسَالِي إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ الرَّحِيمُ ( ٢٨١٥٩ ) حَدَّثَنَا عَلِيكُ مُنُ يَحُوِ حَدَّثَنَا عِيسَى مُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بُنُ آبِى زِيَادٍ الْقَدَّارُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوشَبِ عَنْ اَسْمَاءَ بْنْتِ يَزِيهَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِإِيلَافِ قُرِيْسٍ إِيلَافِهِمْ رِحُلَةَ الشَّنَاءِ وَالصَّيْفِ وَيُعَكُمْ يَا فَرَيْشُ اعْبُدُوا وَبَّ عَلَا الْبَيْتِ الَّذِي الْحُمَنَكُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَكُمْ مِنْ عَوْفٍ

(۲۸۱۵۹) حضرت اساء ٹیٹنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پیٹائے سورۂ قریش پڑھ کرفر مایا ار بے قریش کے لوگو اس گھر کے رہے کی عیادت کروجس نے تنہیں بھوک کی حالت میں کھانا کھلا یا ورخوف کی حالت میں امن عطا وفر مایا۔

( ٢٨٦٠ ) حَدَّثَنَا أَنُو آخْمَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ فِي عُفْمَانَ يَعْنِى أَنْ خُمَّيْمِ عَنْ شَهْدٍ فِي حَوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْدِي يَزِيدَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ لَا يَصْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا فِى فَلَامْ كَذِبِ الرَّجُلِ امْرَآتَهُ يَشُرُجِهَةَ أَوْ إِصُلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ أَوْ كَذِبِ فِى الْحَرْبِ (راح: ١٢٨١٢.

( ۲۸۱۷ ) حضرت اساء بڑگئی سے مروی ہے کہ ٹی طیاسے فرمایا جموٹ کسی صورت میخ نمیں ،سوائے نئین جگہول کے ،ایک تو وہ آ دی جواپی بیوی کوخوش کرنے کے لئے جموٹ یولے ، دومرے وہ آ دی جو جنگ ہی جموٹ ہولے ، تیمرے وہ آ دی جو در مسلمانوں کے درمیان منٹم کرانے کے لئے جموٹ یولے۔

( ٢٨١٦ ) حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُجَيِّدِ اللَّهِ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ شَهْوِ بْنِ حَوْضَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ أَخِيهِ بِالْهِيَةِ كَانَ حَقَّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعْقِفُهُ مِنْ النَّادِ واحرحه الطبالسي (١٦٣٢) و عبد بن حميد (١٥٧٩). اسناده ضعيف. قال الهيشين: واسناد احمد حسن! وانظر بعده.

(۱۸۱۷) حضرت ابودرداء جینئے سے مردی ہے کہ تی ملیجائے ارشاد فر مایا جو محض اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ یونن ہے کہ اے قیامت کے دن چہنم کی آگ ہے تے زاد کرے۔

( ٢٨٦٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُو ِ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيادٍ قَالَ ثَنَا شَهُوُ بُنُ حَوْضَبٍ عَنُ السَّمَاءَ بِنُسِتِ بَزِيدَ قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْجِ آخِيهِ فِى الْهِيبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ انْ يُعْجِفُهُ مِنْ النَّارِ إراسع: ٢٨١٦١.

( ۲۸۱۲۲) حطرت ابودردا ، چینزے مروی ہے کہ بی میٹیانے اور ثاوفر مایا جو محض اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ برحن ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے آنز ادکرے۔

( ٣٨١٣ ) خُذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمِ آخُبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي زِيَادٍ قَالَ ثَنَا شَهُرُ بُنُ خُوصَبِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي هَذَبْنِ الْآيَئِنِ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ الْقَيْوَمُ وَ المِ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ الْحَقَّ الْفَيْرُمُ إِنَّ فِيهِمَا السَّمَ اللَّهِ الْأَعْظَمُ [اسناده صعبف. قال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٤٤٦، ابن ماجه: ١٣٥٥، الترمذي: ٣٤٧٨)).

## المسترالنساء المراجع المسترالنساء المراجع المسترالنساء المراجع المسترالنساء المراجع المسترالنساء المراجع المسترالنساء

(۱۸۱۲۳) حضرت اساء فی است مروی ہے کہ میں نے نی میٹا کوآیت الکری اور سورة آل عران کی میلی آیت کے متعلق بد فرمات موے شاہ کران دونوں آجوں میں اللہ تعالی کا اسم اعظم موجود ہے۔

( ٢٨١٦٠ ) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا اَبَانُ يَعْنِى الْمَطَّارَ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْنَى بُنُ ابِى كَثِيرٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ السَّمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا قَإِنَّ اللَّهَ يَبْنِى لَهُ بَيْثًا اَوْسَمَ مِنْهُ فِى الْجَمَّيْةِ

(۱۸۱۷۳) حضرت اساء عضف مردی ہے کہ تی الیا اے قرمایا جو ضمی اللہ کے لئے مجد بنا تا ہے، اللہ تعالی اس کے لئے جنت عمل اس سے کشادہ محمد بنادیتا ہے۔

( ٢٨١٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَامِتٍ عَنْ شَهْرٍ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ السَّمَاءَ النَّهِ سَيمَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوَّ أَلِثَ اللَّهَ يَهُوُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا وَلَا يَبَالِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُرُ الرَّحِيمُ إِراحِي: ٢٨١٤٨.

(۲۸۱۷۵) حفرت اسماء ٹیٹنے سے مرول ہے کہ ٹس نے نی میٹھ کو بیآ بت اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ہے یا جنادِی الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلَی اُنْفُرِیهِمْ لَا تَفْسَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْفِواُ الذَّنُوبَ جَبِيعًا وَلَا يَكِيلِي إِنَّهُ هُوَ الْفَفُورُ الرَّجِيمُ

( ٢٨١٦٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بُنُ عَاصِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَيْنِ عُنْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حُوْشَبِ عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ دَحَنْتُ أَنَّا وَحَالِمِي عَلَى النَّجِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِا أَسُورَةٌ مِن قَالَتْ فَقَلْنَا لَا قَالَ آمَا تَجَافَانَ أَنْ يُسَوِّرُكُمَا اللَّهُ آسُورَةً مِنْ نَادٍ آذَتِ زَكَّاتَهُ

( ٢٨١٦٦) حفرت اساء بنت يزيد فالله عدم وى ب كديش في ميشه كى فدّمت يش بيت كرنے كے لئے حاضر بوكى ، جب عن في ميشه كرتر يب بوكي تو في ميشه كى نظر مير سان دو تكنوں كے اور پر ئى جو يش نے بينے ہوئے تھے، بى ميشه نے فرمايا كيا تم اس كى زكو 16 اور كرتى بوج ہم نے عوض كيانيس، في ميشه نے فرمايا كياتم اس بات سے نيس ڈرتش كدانشدان كے بدلے يش حميس آگ كے دوكتن بينا ہے، اس كى زكو 1 دادكيا كرد۔

### حَدِيثُ أُمُّ سَلَّمَى اللَّهُ

## حضرت املمي فأفينا كي حديث

ر ٢٥١٦٠) حَلَثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَلَثَنَا إِبْرَاهِمُ بُنُ سَمُّدٍ عَنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُمَّدُ اللَّهِ بْنِ آبِي رَافِعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّهِ سَلْمَى قَالَتْ اهْنَكَتْ قَاطِمَةُ شَكُواهَا الَّبِي قُبِضَتْ فِيهِ فَكُنْتُ أَمْرُّضُهَا فَآصْبَحَتْ يَوْمًا كَامْنُولِ مَا رَابَهُهَا فِي شَكُواهَا فِلْكَ قَالَتْ وَخَرَجَ عَلِيَّ لِهُضِ حَاجِيهِ فَقَالَتْ يَا أَمَّهُ اسْكُبِي لِي عُشْلًا فَسَحُبْتُ لَهَا عُسْلًا فَاعْتَسَلَتْ كَاحْسَنِ مَا رَائِيُهَا تَفْسَلُ لَمَّ فَالَتْ يَا أَمَّهُ اعْطِينِي يَيْهِيَ الْجُدُدَ عُسْلًا فَاعْتَسَلَتْ كَاحْسَنِ مَا رَائِينَا تَفْسِلُ لَمَّ فَالَتْ يَا أَمَّهُ اعْطِينِي يَيْهِيَ الْجُدُدَة

## هِ مُنْ النَّالِيُّ مِنْ النَّالِيِّ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ ا

قَالَتْ يَا أَمَّهُ قَالَمِي لِى فِرَاشِى وَسَطَ الْبَيْتِ فَقَعَلْتُ وَاضْطَجَعَتْ وَاسْتَفْتِكَ الْقِلْمَةَ وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَخْتَ خَدْهَا ثُمَّ قَالَتُ يَا أَمَّهُ إِنِّى مَفْهُوضَةً الْآنَ إِنِّى مَفْهُوضَةً الْآنَ وَقَدْ تَطَهَّرُتُ فَلَا يَكْشِفُنِى احَدٌ فَقُهِضَتْ مَكَانَهَا قَالَتْ فَجَاءَ عَلِمٌ قَاخْمَ ثُمُّهُ

( ۲۸۱۷ ) حضرت امسکی نباتی ہے مروی ہے کہ جب حضرت فاطمہ بیجائی مرض الوقات بیں جتلا ہو کیں تو جس ان کی تیار دار ک کرتی تھی ،ایک دن میں ان کے پاس پیچی تو جس نے انہیں ایک بہترین حالت پر پایا جو میں نے بیاری کے ایام میں نہیں دیکھی تھی ، حضرت میں میں فائل میں ان کے لئے شسل کا پائی رکھا ،انہوں نے استے عمر حاطر بیٹے نے شسل کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں پائی رکھ دو ، ہیں نے ان کے لئے شسل کا پائی رکھا ،انہوں نے استے عمر حاطر بیٹے سے شسل کیا کہ اس سے پہلے بیاری کے ایام میں میں نے انہیں اس طرح شسل کرتے ہوئے نہیں و کیا تھا ، پھر وہ کہتے گئیں کہ اماں جان! جمعے میر ہے نے کپڑے دو ۔ دو ، میں نے انہیں وہ کپڑے وے دیے ،انہوں نے وہ کپڑے زیب تن کیے اور فر مایا اماں جان! جمیر استرکھر کے در میان میں کر دو ، میں نے ایسا تی کیا اور دو دہاں آ کر قبلہ رخ لیٹ گئیں اور اپنا ہتھا ہے دخسار کے نیچر کھر فر مایا اماں جان! اب میری رو ن قبض جونے والی ہے ، میں شسل کر بھی ہوں لہذا اب کوئی میر ہے جم سے کپڑ ہے ندا تا رہے ، چنا نچرائ میگران کی رو ن قبض ہو تی اور

فانده: علامداین جوزی بیشد نے اس مدیث کوموضوع روایات مس شار کیا ہے۔

( ٢٨١٦٨ ) حَلَّتُنَا عَبْد اللَّهِ حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمِ الْوَرَكَانِيُّ حَلَّقَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِلْــٰحَاقَ فَذَكَرَ نَحْرَهُ مِثْلَهُ

( ۲۸۱۸ ) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيْثُ سَلَمَى اللَّهِ

#### حفرت سلمي ذات كي حديثين

( ٢٨١٦ ) حَدَّثُنَا آلُو عَلِيمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَغِيى ابْنُ آبِي الْمَوَلِي عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِى بْنِ آبِي رَافِي عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَايِم رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالنَّهُ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْمِيهِ إِلَّا قَالَ احْسَعِمْ وَلَا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَّا قَالَ اخْسِبْهُمَا بِالْمِعنَّاءِ (٢٨١٩ع) صفرت على يَثَنَّ جَوَى عَيْهُ كَى فاوم مَيْنَ ' عيم وى به كري نے جب مح كى كو يى يَه كرورت روق على الله عكايت كرتے ہوئے ساتھ ہى يَشاف اس سے بى فرال كريئى گواؤ اور جب مح كى نے إذ ال عن وردى شكارى تي يَثِلُ الله الله ( ۲۸۱۷ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِيمِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰتِ إِنْ آبِى الْمَوَالِى حَدَّثَنَا قَالِدٌ مَوْلَى بَنِى رَافِعِ عَنْ عَلِمْى أَنِ عُمُنْدٍ اللَّهِ مِن آبِى رَافِعِ عَنْ عَشِّيهِ سَلْمَى قَالَتْ مَا اشْتَكَى آجَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِى رَأْسِهِ إِلَّا قَالَ احْمَنِهِمُ وَلَا اشْتَكَى إِلَيْهِ احَدٌّ وَجَعًا فِى رَجْمَلُهِ إِلَّا قَالَ اخْمِنِهُ وَلَا اشْتَكَى إِلَيْهِ احْدٌ وَجَعًا فِى رَجْمَلُهِ إِلَّا قَالَ اخْمِنِهُ وَجَمَّا

( - ۲۸۱۷ ) حضرت سلی چین ' جُونی میده کی خادمتھیں' سے مردی ہے کہ میں نے جب بھی کمی کو بی میده کے سامنے سرورد کی شکایت کرتے ہوئے ناتو بی میده نے اس سے بھی فر مایا کر پیٹی آگواؤ ،اور جب بھی کمی نے پاؤں میں ورد کی شکایت کی تو ہی میده نے بچی فر مایا کدان پرمہندی لگاؤ۔

#### حَدِيثُ أُمِّ شَرِيكٍ بَيِّهِ

#### حضرت امشريك بالنفاكي حديثين

( ٢٨١٧ ) حَدَّثَنَا سُفُهَانُ بُنُ عُيْنَةَ عَلْ عَبْدِ الْمَحِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَلْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَمَّ ضَرِيلٍي عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهَا بِقَتْلِ الْمُأوَزَاعِ

(٢٨١٤) حفرت ام شريك بريخات مروى بك في مدينة في جيكل مار ني كانكم دياب-

( ۲۸۱۷۲ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا امْنُ جُرَيْجِ فَالَ ٱخْمَرَنِي الْوَ الْزَيْمِ الَّهُ سَلْمَعَ جُابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ الْحَبْرَنِي أَمُّ شَرِيكٍ آنَهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيُهِوَّنَّ النَّاسُ مِنْ الدَّجَالِ فِي الْجِعَالِ قَالَتْ أَمُّ شَرِيكِ بَا رَسُولَ اللَّهِ قَائِمَ الْعَرَبُ يَوْمِنِيذِ قَالَ كُلُّهُمْ قِلِيلٌ

(۱۸۱۷) حفزت ام شریک پیجائے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ماہیما کو بیفرماتے ہوئے شاہے ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جا کیں گے ، حضرت ام شریک پیجائی نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس ون عرب کہاں ہوں گے؟ نبی چیکانے فر مایا وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔

( ۲۸۱۷۳ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوّةَ عَنْ مُؤْوَةَ عَنْ أَمَّ شَرِيكِ الْهَا كَانَتْ مِمَّنْ وَمَثَنَ نَفْسَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السرد السائد في الكبرى (۲۹۲۹). فال شعيب: اسناده صحيح إ. ( ۱۸۱۳ ) معزت ام شركيك مُنْهُ كروالے سے مردى ہے كدو ان كورتوں ميں ہے شي جنبوں نے اپنة آپ كوئي يہ اسكا ليك بركرد القال

## حَديثُ أُمِّ ايُّوبَ بَنْهُمُ

### حضرت ام الوب بطفها كي حديثين

( ٢٨١٧٤ ) حَدَّلْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِّيْنَةَ حَدَّلْنَا عُينُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ الْخِرَةُ الْوَهُ قَالَ نَزَلُتُ عَلَى أَمَّ أَيُّوبَ الَّذِينَ نَزَلَ

عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلْتُ عَلَيْهَا لَمَحَدَّفَتِي بِهَذَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْهُمْ تَكَلَّفُوا طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ هَذِهِ الْبُعُولِ فَقَرَّبُوهُ فَكُوعَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَاصْحَابِهِ كُلُوا إِنْهَى لَسْتُ كَاحَدِ مِنْكُمْ إِنْي آخَافُ أَنْ أُوذِى صَاحِبِي يَعْنِى الْمُعَلِّى رَاحِد: ١٧٩٨٨.

( ۱۸۱۷ ) حفرت ام ایوب پیخائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میلا کی خدمت میں کہیں سے کھانا آیا جس میں لہن تھا، کی میلائے اپنے ساتھیوں سے فرمادیاتم اسے کھالو، میں تہاری طرح نہیں ہوں، میں اپنے ساتھی بیخی فرشتے کوایڈا، پہنچانا مچھا نہیں مجتابہ

( ٢٨١٧٥ ) حَذَقَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ أَبِى يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمَّ أَيُّوبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَزَلَ الْقُرْآئُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفِ إِنَّهَا قَرَأْتَ أَجْزَاكُ إِراحِدِ: ٢٧٩٨٩.

( ۱۸۱۸ ) حفرت ام ایوب جیئزے مروی ہے کہ نبی میٹائے ارشاد فر مایا قر آن کریم سات حرفوں پر نازل ہوا ہے بتم جس حرف پر بھی اس کی تلاوت کرو ہے ، وہتمباری طرف ہے کفایت کر جائے گا۔

### حَدِيثُ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعُدٍ رَبُّ

#### حضرت ميمونه بنت سعد بناتفنا كي حديثين

( ٢٥١٧٦ ) حَتَثَنَا حُسَيْنٌ وَآلُو نَعَيْمٍ قَالاَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُنِيْرٍ عَنْ آبِي يَزِيدَ الطَّنِّقِ عَنْ مَهْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَلَدِ الزَّنَا قَالَ لَا خُيْرَ فِيهِ تَعْلَانٍ أَجَاهِدُ بِهِمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْتِقَ وَلَدَ زِنَّا إِقال البوميرى: هذا اسناد ضعيف. فال الألبائي: صعيف (اس ماحة: ٢٥٣١).

(۲۸۱۷ ) حفرت میوند بنت سعد بینتز ''جو نبی مینه کی آزاد کرده باندی شیس' سے مروی ہے کہ کمی گفتس نے نبی میئیۃ ہے '' کا جائز ہے'' کے متعلق پو چھاتو ہی میئی نے فر مایا اس میں کوئی خیرٹیس ہوتی میسر سے زو کیک وہ دوجو تیاں جنہیں میمن کر میں راو ضدا میں جہاد کروں بھی ولد الز تاکو آزاد کرنے ہے زیادہ بہتر ہے۔

( ٢٨١٧٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ يَحْمٍ قَالَ لَنَا عِسَى قَالَ ثَنَا قُوْرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ الِي سَوْدَةَ عَنْ أَخِيهِ أَنَّ مَيْمُونَةَ مَوْلَاةَ النَّبِيُّ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَا نَبِئَ اللَّهِ الْمُعِنَّافِي بَيْتِ الْمَعْفِيسِ فَقَالَ آزْضُ الْمَنْشُو وَالْمَحْشُو الْنُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ فَإِنَّ صَلَاةً فِيهِ كَالْفِ صَلَاقٍ فِيمَا سِوَاهُ قَالَتُ آزَائِتَ مَنْ لَمْ يُطِقُ أَنْ يَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ أَوْ يَلْتُهِ لَوْ إِلَيْهِ زَيْنًا يُسْرَجُ فِيهِ فَإِنَّ مَنْ الْحُدَى لَهُ كَانَ كَمَنْ صَلَّى فِيهِ [قال البوصبرى: واسناد طربق ابن ماحة صحيح. قال الألباني: سكر (ابن ماحة: ۱۹۰۷)، فال شعيب: اسناده ضعيف، وانظر ما بعده إ.

( ٢٨١٧٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ قَالَ لَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ فَلَرَرَ مِثْلُهُ إراسِعِ ما تبله ].

(۱۸۱۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

## حَديثُ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بُنِ النُّعُمَانِ اللَّهُ

حفرت ام بشام بنت حارثه بن نعمان بن منا كا حديثين

( ، ٨١٨ ) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ خُبِيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّوْحَمَنِ عَن ابْنَةِ حَارِنَةَ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَتُ مَا حَفِظْتُ قَ إِلَّا مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَتْ وَكَانَ تَتُورُنَا وَتَثُورُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدًا إصححه مسلم (٨٧٣)، واس عزيمة (٢٨٨١)].

( • ۲۸۱۸ ) حفرت ام ہشام پڑتا ہے مردی ہے کہ ہمارا اور ٹی طینا کا تورا کی بی قیا، بیس نے سور ہُق ٹی طینا ہے س کرسی یا د کی ، جو ٹی طینا ہم جمد شہر پر پڑھا کرتے تھے۔

( ٢٨١٨ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ مِّنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّه وَسَمِعْتُهُ أَنَّ مِنَ الْحَكَمِ قَالَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ قَالَ ذَكَرَهُ يَتَحْمَى بْنُ سَجِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أَمْ هِشَامٍ بِشْتِ حَارِقَةَ بْنِ الشَّعْمَانِ قَالَثُ مَا أَخَذُتُ فَى وَالْفُرْآنِ الْمَجَدِدِ إِلَّا مِنْ وَرَاءِ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُانَ يُصَلِّى بِهَا فِي الصَّبِّحِ [قال الالباني: شاذ (النساني: ١/٧٥ ). قال شعب: اسناده ضعيف بهذه السيافة].

(۲۸۱۸۱) حفرت ام بشام فیان ہے مروی ہے کہ میں نے سورة فی ٹی میٹا ہے من کر بی یادی، جو ٹی میٹا ہر نماز تجر میں پڑھا کر تر تھے

### حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ اللَّهُ

#### حضرت فاطمه بنت اليحبيش فالفا كاحديثين

( ۲۸۱۸ ) حَدَثَنَا بُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا لَيْكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَيِيبٍ عَنْ بُكُيْرِ بْنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّيْرِ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِى حُبَيْشِ حَدَّثَثُهُ أَلَهَا أَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ إِنَّنَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى إِذَا آتَى قُرُؤُكِ فَلَا تُصَلَّى فَشَكَتْ إِلَّهِ الدَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِى إِذَا آتَى قُرُؤُكِ فَلَا تُصَلَّى فَإِذَا مَزَّ الْفُرُةُ فَتَعَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى مَا يَبْنَ الْفُرُءِ إِلَى الْفُرْءِ اراحِ: ۲۷۹، 1.

( ۲۸۱۸۲ ) حضزت فاطمہ فیکٹن سے مروی ہے کو ایک مرجبُدوہ نی پیٹھ کی ضدمت بھی حاضر ہو کیں اور وم جیش سے مستقل جاری رہنے کی شکایت کی ، نی پیٹھ نے ان سے فرمایا بیتو ایک رگسکا خون ہے اس لئے بدد کچھایا کرو کہ جب تمبار سے ایا م چیش کا وقت آ جا ہے تو نماز ند پڑ ھاکرواور جب وہ زبانہ گذر جائے تو اپنے آپ کو پاک مجھے کر طہارت حاصل کیا کرواورا سگلے ایام بحک نماز پڑھتی رہا کرو۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَثَنَا يَحْتَى بُنُ آبِي بَكُيْرٍ قَالَ ثَنَا إِسْرَاقِيلُ عَنْ عُنْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي مُلَيْكَةً قَالَ تَخْتَنِي حَالِيقَ قَالُمُكُ ثَمَا اللّهُ عِلَيْكَةً قَالُكُ ثَمَا اللّهُ مِنْ يَوْمٍ أَسْمَعُاصُ قَالْ خَشِيثُ أَنْ لَا يَكُونَ لِى حَظَّ فِى الْإِسْلَامِ وَأَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ الْمُكُثُ مَا شَاءَ اللّهَ مِنْ يَوْمٍ أَسْمَعُاصُ فَلَا أَصَلَى لِلّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَمَا جَاءً النَّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَقًا جَاءً النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَقًا جَاءً النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا تَعْرَى لَهَا حَظَّ فِي الْمِسْلَامِ وَآنُ تَكُونَ مِنْ أَنْ مِنْ يَوْمٍ لَسَنَعُونَ إِلَى مُكْتَبِي وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَا مُصَلِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَامُ مُونَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّ

( ۲۸۱۸ ۳) حضرت فاطمہ بنت الی میش بھی تھیں ہے کہ ایک مرتبہ میں صفرت عائش بھی کے پاس آئی اوران سے کہا کہ اے امام المؤمنین! بھے ؤرنگ رہا ہے کہ کیں ابیا نہ ہوکہ اسلام میں بھراکوئی حصد ندر ہے، اور شد اللی جہنم میں سے ہوجاؤں، میں ' جب بحک الله جائم ہے ہوجاؤں، اور الله تعالی کے لئے کوئی تمان ثریق چھ بائی، انہوں نے فرما کیا بیٹھ جاؤ، اسلام میں جھ بھی ہیں، جب نی میٹھ آئے تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! بیا اطمہ بنت الی حیث ہیں، ایس الم میں میں اور بیا اللہ جہنم میں سے ہوجائمیں گی میکوئی میٹیں، بیار انہوں نے دوش کی اور بیا اللہ جہنم میں سے ہوجائمیں گی میکوئی میٹیں، بیار انہوں نے دون بیک ایل جہنم میں سے ہوجائمیں کی میٹل نے فرما لیا تھ

# مِنْ مُنْ النَّالِيُّ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فاطمہ بنت ابی ٹیش سے کہدوہ کہ برمبینے علی'' ایام چنم'' کے ثنار کے مطابق رکی رہا کرے، پھرطش کر کے اسپے جم پراچی طرح کپڑا لپیٹ لیا کرے اور برنماز کے وقت طہارت حاصل کر کے نماز پڑھ لیا کرے، بہ شیطان کا ایک بچوکا ہے یا ایک رگ ہے جوکمٹ کی ہے یا ایک بیاری ہے جوانیس الاق ہوگی ہے۔

### حَديثُ أُمِّ كُوزٍ الخُزَاعِيَّةِ فَهُ

### حفرت ام كرزفز اعيه فظفا كي حديثين

( ٢٨٨٤ ) حَكَثَنَا أَبُو بَنْحُو الْحَنِيْقُ قَالَ ثَنَا أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَمْ كُوْزٍ الْحُوَاعِيَّةِ قَالَتْ أَبِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْلَامٍ قِبَالَ عَلَيْهِ قَامَرَ بِهِ فَنُضِحَ وَأَبِّىَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَآمَرَ بِهِ فَفُسِلَ [راحن: ٢٧٩١].

( ۱۲۸۱۳ ) حضرت ام کرز نظف سے مردی ہے کہ نی طیائ کے پاس ایک چھوٹے بیچ کولایا گیا، اس نے نی طیائ پیشا بردیا، نی طیائ نے تھم دیا تو اس مجگہ پر پانی کے چھینے مار دسیتا گے، مجرایک پڑی کولایا گیا، اس نے چیشا ب کیا تو نی طیائ دھونے کا تھم دیا۔

( 17000 ) حَدَّثَنَا الْهُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ عَنْ الِيهِ الشَّعَاءِ قَالَ حَرَجْتُ حَاجًا فَحِنْتُ حَتَّى دَحَلْتُ الْمَيْتَ فَلَقَا حُدْثَ بَيْنَ الشَّاوِيَتَيْنِ مَصَلَى تِلْى جَنِّى لَصَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَى وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِنْ النَّيْتِ قَالَ الْحَبَرَى السَّامُ بَنْ زَيْدِ اللَّهِ صَلَى عَلَى حَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَاهَنَا فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَكْتُ مَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى

( ٢٨١٥ ) ابو انعثماً و كتبة بين كدا كم مرتبد شل في كداراد ب كلا ، بيت الفرشر نف شل داخل بوا ، جب ووستونو ل كد ودميان پينچا تو جاكرا يك ديوار ب چرث كيا ، اتى ويرش حضرت اين عمر شائخة آ كمك اور ميرب پيلوش كم زب بوكر چا دركستيس پرهيس ، جب وه فراز ب فارغ بو كك توشل نه ان ب يو چها كه في طيئا في بيت الفرش كهال فراز پرهى بى ، انبول نه ايك جگ كل طرف اشار و كر ك فر ما يا كديهال ، فيحد اسام بن زيد شائلان تا كاكر في طيئا في فران نه في سينها في ان و ب يو چها كد تي طيئا في كن ركستيس پرهى تيس تو حضرت اين عمر شائلان فر ايا اي پرتو آ م تك بش ايد آپ كو طامت كرتا بول كدي في ان كرساته ايك طو لي عرص كذار الكن بيد نه جود كاك في طيئا في كرستيس پرهى تيس ب

ا گلے سال میں پھر ج کے ارادے سے ٹکلا ادرای عکد پر جا کر کھڑا ہو کیا جہاں پچھلے سال کھڑا ہوا تھا، آتی دیر میں حضرت عبداللہ بن ڈیمبر مٹائلڈآ گئے ادر پھراس میں جارر کھتیں پڑھیں۔

## من منتالناء منتالناء

#### حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْأَثْرُ

#### حضرت صفوان بن اميه الأفيز كي حديثين

( ٢٨١٨٦ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ زَوَّجَنِى أَبِى فِى إِمَارَةِ عُنْمَانَ فَدَعَا تَصُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلّى اللّهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ صَفْوَانُ بُنُ أَمْيَّةً وَهُوَ شَيْعٌ كِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلْيْهِ وَسَلّمَ قَالَ انْهَسُوا اللّهُمَ نَهْسًا قَإِنّهُ أَهْنَا وَآمْرَا أَوْ أَشْهَى وَآمْرَا قَالَ سُفْيَانُ الشّلَكُ مِنْى أَوْمِنْهُ [راحع: ٢٨١٨٦].

( ۲۸۱۸ ) عمداللہ بن حارث بھنٹ کہتے ہیں کہ حضرت عمّان فمی ڈگٹڑ کے دورخلافت میں میرے والدصا حب نے میری شادی کی اور اس میں نجی بھیجا کے ٹی سحابہ بھائٹے کو بھی دکوت دی ،ان میں حضرت مغوان بن امیہ ڈگٹڑ ہمی تھے جوانہائی ہوڑ ھے بو چکے تھے ،ووآ ئے تو کہنے تھے کہ نجی المیٹائے ارشاد فر بایا ہے کوشت کو دائوں سے نوج کر کھایا کر وکہ بے زیادہ وخوشحوار اور زود مشم ہوتا ہے۔

( ٢٨١٨٦٧ ) حَكَّتَنَا يَهُوَيَى بُنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا التَّبِيقُ يَعْنِى سُلُهُمَانَ عَنْ أَبِي عُلْمَانَ يَعْنِى النَّهْدِئَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَالِكِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَكُلُ وَالْعَرْقُ وَالنَّفْسَاءُ شَهَادَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو عُنْمَانَ مِرَارًا وَقَلْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً وراسع: ١٥٢٥ م].

( ۲۸۱۸۷) حضرت صفوان بن اميه نگانشات مرفوعاً مروى ب كه طاعون كى يهارى، پيد كى يهارى يا دوب كريا حالت نفاس ميس مرجانا بھى شبادت ہے۔

( ٢٨١٨٨ ) حَدَّلَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ آخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْفَزِيزِ بْنِ رُفَقِع عَنْ أُمَيَّة بْنِ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةً عَنْ آبِدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْدِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ بَرُمَ حُدَّى آذُواعًا فَقَالَ آغَسُمُ بَا مُحَمَّدُ قَالَ بَلْ عَارِيّةً مَصْمُونَةٌ قَالَ فَصَاعَ بَمُضُهَا فَعَرَصَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ بُصَمِّمَتَهَا لَهُ قَالَ آنَ الْيُومَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْمِسْلَامِ آرُحُبُ راحِح: ١٥٣٧٩.

( ۱۸۱۸ ) حفرت مغوان بن امید چینوسے مروی ہے کہ جنگ خین کے دن نی طیاف نے ان سے بچوز رہیں عاریۂ طلب کیں، ( اس دفت تک صفوان مسلمان شہوئے تنے ) انہوں نے ہو چھا کوائے جو اِنٹائیٹی مفصب کی نیت سے لے رہے ہو؟ ہی بیٹا نے فرمایا نہیں، عاریت کی نیت سے ، جس کا ہی صفائن ہوں ، افغاق سے ان جس ہے بچوز رہیں صالح ہو کئیں ، ہی میٹھ نے انہیں اس کے تا دان کی پیکٹش کی کین دہ کہنے تھے یا رسول انڈ! آج تجھے اسلام ہم زیاد ورقبت محسوس ہورتی ہے۔

( ٢٨٨٨ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آلِي حَفْصَةَ قَالَ ثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ صَفُوانَ بْنِ أَمَيَّةَ

### هي مُنالاً النَّمَانُ مِنْ المَنْ النَّالِ مِنْ الْمُنْ اللِّسَاءِ فِي هِمْ اللَّمِي فِي اللَّمِي فِي اللَّمِي

بْنِ خَلَفٍ قِبِلَ لَهُ هَلَكَ مَنْ لَمُ يُهَاجِرُ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصِلُ إِلَى أَهْلِى حَتَّى آتِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكِتُ رَاحِلَتِى فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَعَمُوا أَنَّهُ هَلَكَ مَنْ لَمْ يُهَاجِرُ قَالَ كَلَّا أَيَا وَهُبٍ فَارْجِنُ إِلَى أَبَاطِحِ مَكُةَ قَالَ فَيْنَا أَنَّ رَافِلًا جَاءَ السَّارِقُ فَاخَذَ لَوْمِي مِنْ تَحْتِ رَأْسِى فَاذْرَكُمُهُ فَاتَشِتُ بِهِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا سَرَقَ قَوْمِى فَامَرَ بِهِ أَنْ يُقُطَعَ لَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيسَ هَذَا أَرَدُتُ هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةً قَالَ هَلَا قَبْلُ اللَّهِ قِيلَ اللَّهِ لِيسَ هَذَا

(۲۸۱۸۹) حفرت مفوان بن امید نگفتند مروی بے کدان سے کس نے کہدویا کہ جو شخص جریت نیس کرتا ، وہ ہلاک ہوگیا ، یہ کس من کریش نے کہا کہ یش اس وقت تک اپنے کھرٹیس جاؤں گا جب تک پہلے نی مظا سے نہ ل آؤں ، چنا نچہ یش اپنی سواری پر سوار ہوا ، اور نی مظال کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ! کچھ لوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جمہ شخص نے جمرے نیس کی ، وہ ہلاک ہوگیا ؟ نی مظال نے فرایا اے ابود جب السی کوئی بات ہرگز نیس ہے بتم والیس کمہ کے بطی ، میں چلے جاؤ۔

ا بھی بٹن مجد نوی بٹس مور ہا تھا کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بنچے سے کپڑا اٹال لیا اور چلایا بنا، بٹس نے اس کا پیچھا کیا اور اسے کپڑ کر نئی طائل کی خدمت میں بٹن کر دیا، اور عرض کیا کہ اس مختص نے میر اکپڑا چایا ہے، نی طائل نے اس کا ہاتھ کا شنے کا بھم دے دیا، بٹس نے عرض کیا یا رسول اللہ! میر ایہ مقصد نئیل تھا، یہ کپڑا اس پر صدفتہ ہے، ٹی طائلا نے فر ما یا تو میرے یاس لانے سے مسلے کیوں ندصد قد کردیا۔

( ٢٨١٠ ) حَدَّلْنَا زَكْرِيَّا مُنُ عَدِثَى قَالَ الْخَرْلَا ابْنُ مُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزَّهْرِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ صَهْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً قَالَ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُومَ خُنْيْنِ وَإِنَّةً لَأَبْمَصُ النَّاسِ إِلَىَّ هَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ رَائِمُ لَلْحَبُّ النَّاسِ إِلَى راسع: ١٩٣٧٨].

( ۱۲۸۱۹ ) حضرت مغوان بن امیہ نگافت سروی ہے کہ بی طیعات بھے غزوہ تنین کے موقع پر مال بغیمت کا حصہ عطاء فر مایا، تمل ازیں جھے ان ہے سب سے زیادہ بغض تھا، کین آپ نگافیٹائے بھے پر اتی بخشش ادر کرم نوازی فر مائی کدوہ تمام لوگوں سے زیادہ چھے مجوب ہوگئے۔

( ٢٨١٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَقِ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ آبِي عَرُوبَةَ عَنْ فَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقِّعِ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمْيَّةَ آنَّ رَجُّلًا سَرَقَ بُرُدَهُ قَرْفَتَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاكْرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ قَالَ فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَلْبَيْنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راحج: ٢٥٣٧ ع.

(۱۸۱۹) حضرت صفوان بن امید نظافت مروی ہے کہ ایک چور آیا اور اس نے میرے سرکے بینچے سے کپڑا اٹھال لیا اور چانا بنا، پس نے اس کا بیچھا کیا اور اسے بگز کر ٹی مالیا ہ کی خدمت میں چیش کردیا، ٹی طیفائے اس کا ہاتھ کانے کا تھم وے دیا، میس نے عرض کیا یا رسول اللہ! عمل اے معاف کرتا ہوں ، نی طینا نے فرمایا تو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں ندمعاف کر دیا چر نی بینانے اس کا ہاتھ کان و را۔

( ٢٨١٩٠ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ آتَهُ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ لَا يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ قَالَ لَقُلُتُ لَا أَذْخُلُ مُنْوِلِى حَتَّى آبِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا سَرَقَ حَمِيصَةً فِي لِرَجُلٍ مَعَهُ فَآمَرُ بِقَطْمِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَلْدُ وَمَبُّهُمَ لَهُ قَالَ فَهَأَدُ قَبْلُ أَنْ تَلْمِينِي بِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةُ إِلَّا مَنْ هَاجَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا هِجْرَةً بَعْدَ فَنْحِ مَكَّةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَإِنْ

( ۱۸۱۹۳) معنرت صفوان بن امید (کنونے مروی ہے کدان ہے کی نے کہدویا کہ جو تخص جمرت نہیں کرتا ، وہ جنت میں واضل نہیں ہوگا ، بین کر میں نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے گھر نہیں جا دُن گا جب تک پہلے ہی الیتا سے ندل آ دُن ، چنا نچی میں اپنی سواری پرسوار ہوا ، اور نبی دینیاں کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ ! کچھوگ یہ کہدر ہے ہیں کہ جم خفص نے جمرت نہیں کی ، وہ جنت میں واضل تہیں ہوگا ، ہی دینیا نے فر مایا فتح کمد کے بعد جمرت کا تھم نہیں رہا ، البتہ جہاواورنیت یاتی ہے ، اس لئے جب تم سے نکلئے کے لئے کہا جائے تو تم نکل ج و۔

( ٢٨١٩٣ ) حَلَّتُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّتَنَا سُلَيْمَانُ التَّيمِيُّ عَنْ آبِى عُشْمَانَ يَعْنِى النَّهْدِئَ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَالِكٍ عَنْ صَفُوانَ بُنِ أُمَّبَةَ عَنْ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ وَالْفَرَقُ بَشَهَادَةٌ وَالْبُطُنُ شَهَادَةٌ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةٌ {راحد: ٢٥٣٥م.

( ۲۸۱۹۳ ) حضرت مفوان بن امیہ ٹیکٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا طاعون کی بیار کی بیٹ کی بیار کی یاؤ دب کریا حالت نفاس مٹر مرحانا بھی شہادت ہے۔

( ١٨٠٩٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِثْى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَامِرٍ بْنِ مَالِكِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ أُمَيَّةً فَالَ الطَّاعُونُ وَالْبَطْنُ وَالْمَرَقُ وَالنَّفَسَاءُ شَهَادَةً قَالَ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَ بِهِ يَغْنِي اَبَا عُثْمَانَ مِرَارًا وَوَتَعْمَّهُ مَرَّةً إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَراحي: ١٠٣٧٥].

( ۲۸۱۹ ۳ ) حضرت صفوان بن امید نشانئنے سے مرفو غامروی ہے کہ طاعون کی بیاری، پہیٹ کی بیاری یا ڈوب کریا حالت نظال میں مدیار مجہ شاہ دور سر

( ٢٨١٥ ) حَلَّتُنَا إِسْمَاحِلُ بُنُ إِبْرَاهِمِمَ قَالَ لَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَنْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ قَالَ قَالَ صَفْوَانُ بْنُ أَمْيَةً رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا آخَذُ اللَّحْمَ عَنْ

### مي نناه نن النساء على المحلك مي الله المحلك مي الله المحلك مي الله المحلك المعالمة ا

الْعَظْمِ بِهَدِی فَقَالَ یَا صَفُوانُ فَلُتُ لَبَیْکَ فَالَ فَرُّبُ اللَّحْمَ مِنْ فِیكَ فَإِنَّهُ آهَنَاً وَآهُرَأُ واحد: ١٩٢٨]. (٢٨١٩٥) عمدالله بن عارث بهنیز کیتے بیل که هنرت عنیان نمی نیخزے دورخلافت بی بیرے والد صاحب نے میری شادی کی اوراس میں نمی طیاف کے نئی محابہ شائنڈ کو بھی دعوت وی ، ان میں حضرت صفوان بن امیے ڈٹٹٹز بھی تنے جوانیا کی بوڑھے ہو پچھے تنے ، وہ آئے تو کیتے گئے کئی میٹائے ارشاوقر مایا ہے کوشت کو دانتوں سے نوج کر کھایا کر دکہ بیز یا دہ خوشکوار اور زوز مشم

( ٢٥١٩٦ ) حَلَّتَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَغِيى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ سِمَائٍ عَنْ حُمَيْدِ ابْنِ أَخْتِ صَفُوانَ بْنِ أَمَيَّةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ كُنتُ نَاتِمًا فِي الْمَسْجِدِ عَلَى خَمِيصَةٍ لِى فَسُرِقَتُ قَال إِلَى النَّجِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَ بِقَعْلِمِ لَقُلْتُ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِى خَمِيصَتِى فَمَنْ ثَلَائِينَ وِرْهَمَّا أَنَ أَمَيْهَا لَهُ أَوْ أَبْهِمُهَا لَهُ قَالَ فَهَلًا كَانَ قَبْلُ أَنْ تَأْمِينِي بِهِ (راحم: ٣٨٤ ).

### مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ النَّقَفِيِّ رَالْتُلْ حفرت الوز عِرثقفي رُالْتُلَا كي حديث

( ٢٨١٧) حَلَكُنَا عَبُدُ الْعَلِكِ بْنُ عَهُوهِ وَسُرَيْعٌ الْعَمْنَى فَالَا ثَنَا نَافِعُ بَنُ عُمَرَ يَنِي الْجَمَعِى عَنْ أَمُبَةَ بْنِ صَفُوانَ عَنْ أَبِيهُ اللّهَ عَلَيْ وَصَلَى أَيْ يَكُو بْنِ أَبِى ذَكْهُ الْقَاعِيْ عَنْ أَمِيهُ فَلَ سَعِفْتُ وَسُولًا اللّهِ مَكُولُ بِالنّبَاءَةِ أَوْ النّبَارَةِ صَلَى نَافِعُ بْنُ عُمَرَ مِنْ الطَّالِفِ وَهُوَ يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ النَّبَارَةِ صَلَى نَافِعُ بْنُ عُمَرَ مِنْ الطَّالِفِ وَهُو يَقُولُ بِالنَّبَاءَةِ أَوْ النَّبَارَةِ صَلْكَ نَافِعُ بْنُ عُمَرَ مِنْ الطَّالِفِ وَهُو يَقُولُ بِالنَّبَاءِ الْحَمَدِ وَالنَّهُ النَّاسِ إِنَّى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ النَّاسِ إِنَّالِهِ الْعَلَى النَّاسِ بِعَلَى اللّهِ فَالَ بِالثَنَاءِ النَّحَى وَالْعَنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْمَنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْمَنِي الْمُعَلِيلُولُ اللّهِ فَالْ بِلِثَنَاءِ النَّحَى وَالْعَنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْمَنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْعَنَاءِ الْمُحَمِينِ وَالْمُنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْمَنَاءِ الْمُحَمِّدِ وَالْمَعِيلُ وَالْمُعَلَّمُ اللّهِ بَعْضُكُمُ عَلَى اللّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ الْعَلَى الْعَل

#### حَدِيثُ وَالِدِ بَعْجَةَ الْأَثْرُ

#### حفرت بعجہ کے والدصاحب کی روایت

( ۲۸۱۸ ) حَكَثَنَا هِشَامُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ الْخَيْرَانَ مُعَاوِيَةُ بُنُ سَكَّمٍ قَالَ سَيِعْتُ يَحْتِى بُنَ آبِي كَيْدٍ قَالَ الْخَيْرَانِي بَعْجَةُ بُنُ عَيْدِ اللَّهِ آنَّ أَبَاهُ الْخَيْرَةُ انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَرْكُثُ قُومِى مِنْهُمْ صَائِمٌ وَمِنْهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اذْهَبُ إِلَهِمْ فَتَنْ كَانَ مِنْهُمُ مُفْطِرًا فَلْشِيَّمَ صَوْمَهُ

( ۲۸۱۹۸) کجیدین عبدانشا ہے والد سے نقل کرتے ہیں کرایک دن ہی طینا نے ان سے فرمایا آج عاشورا مالا دن سے ابندائم آخ کاروز ورکھو، بیرس کر بوعرو بین محوف ہے ایک آدی نے عرض کیا یا رسول انشدا میں اچی قوم کو اس مال میں چھوڑ کر آر ہا ہوں کہ ان میں سے کسی کاروزہ تھا اور کسی کا تیس ؟ ہی طینا کے مایا تم ان سے پاس جاؤ اور یہ پیغام دے وکدان میں سے جس کاروز و نہ جو اسے جا سے کہ بیتیدون کچھ کھائے سے بیٹر کھ اروے ۔۔

#### حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ لِلْآثِ

#### حضرت شداد بن الهاد بنافيز كي حديث

( 1019 ) حَلَّكُنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْعَرْلَ بَوِيهُ بُنُ حَازِمِ قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِنِي يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي إِحْدَى صَلَامًى أَلْشَيْقُ الظَّهْرِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَصَعَهُ ثُمَّ حَبَّرٍ لِلصَّلَاةِ فَلَى فَسَجَدَ بَيْنَ عَلَيْ وَسَلَمَ مَعَوَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَوَصَعَهُ ثُمَّ عَلَى عَلَيْ وَسَلَمَ فَاصَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَّكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّكِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّكَرَةَ قَالَ النَّاسُ يَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ السَّكَرَةَ قَالَ النَّاسُ يَا وَمُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلَاقِ قَالَ إِنِّي رَكُولُ النَّاسُ يَا وَمُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلَاقَ قَالَ النَّاسُ يَا وَاللَّهُ عَلَى النَّاسُ يَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الصَّلَاقِ عَلَى النَّاسُ يَا لَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَّكِرَةَ قَالَ النَّاسُ يَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَكِنَّ الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ السَلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ المَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

المارين المارين المنظمة المنظمة

عرض کیایارسول اللہ: آئ تو آپ نے اس نمازی بہت الباہجد و کیا، ہم تو سمجھے کہ ٹنا بدکوئی حادث بی آگیا ہے یا آپ پروی عزل ہوری ہے؟ کی طیاف نے فرمایا ان میں ہے کچھ مجھی نہیں ہوا، البتد براید بیٹا بیرے او پرسوار ہوگیا تھا، میں نے اے اپنی خواہش کی سمجیل ہے پہلے جلدی میں جٹا کر ناانچھانہ سمجھا۔

الحدولة استداحد كرتر يحد كى باربوس جلداً ج مؤرى 1 المارج 4 موم على ال ماري الاقل مسماج بروز جعراف البيد اختام كوئيني ..







#### خاتمه

روردگارعالم کا اصان عظیم اس ذره کمترین پر، احساس شکر سے سرمجد ہے بھی ہے اور تی چاہتا ہے کہ جم کے ایک عضو کو تو ہے گئی گا ہے۔
عضو کو تو ہے گئی کا طاہ بواورو و اکار بکار کر کہے کہ رپروردگارا تیرا اکرم، تیری مہریائی، تیرا احسان، تیرافضل اور
تیری خاوت ہے، فلا ہر ہے کہ جھوجیدا ہے بطی اور ہے کما اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لئے وال رات کے چیئیں مکھنے، مہینے
تیجی ال بات کہ تین سومینی فیون اور محر مستعار کے مطے شدہ سال وقت بھی کر و ہے تب بھی وہ کیا شکر ادا کر سکے گا، البت
تیجے ال بات پر یقین کا لی ہے کہ وہ پروردگار جو دلوں کی پکاد کوستا ہے اور تمیر کی چاپ کو محسوں کرتا ہے، وہ میر سے اس احساس
شکر کو اپنی بارگاہ ہے دو تیس فربائے گا گی بکی دارہ ویقیقا ہیا تیں ہے جو اس کی شان کے مطابق ہو، البت اس کی شان ہے
ہے کہ وہ ہم جے بحرس کے احساس شکر کو بھی آئیل میں ایس ایس کی شان کے مطابق ہو، البت اس کی شان ہے

اس امید کے ساتھ میں اپناظم آئ کے دن رکھ رہا ہوں کہ پروردگا رمیر کا اس مجوفی اور مختری خدمت کوا پی ذات کے لئے اور اس کے اور مجھے اپنے جیشے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے گا اور میرے اپنے اور امیرے عیوب کی پروری میں شامل فرما لے گا اور میرے عیوب کی پروہ واج می فرمائے گا۔

مخست خطفراقبال

